

مصوری ایک فن ہے اور ایک عظیم فن کار کی شناخت یہ ہے کہ وہ اپنے طرز کو خود ہی جنم دیتا ہے اور مال کار اس طرز کا خاتمہ بھی اس کی ذات کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ مد عبدالرحمان چغتائی نے جس صنف مصوری میں نام پیدا کیا ، اس کی بنیاد بھی انھوں نے ہی ڈالی تھی اور انھی کے ساتھ وہ طرز مصوری بھی رخصت ہوگئی ۔ وہ اپنے عہد کے منفرد فن کار تھے۔ ان کی تصاویر میں قدیم اسلامی تهذیب کی علامتیں فنی نفاست کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ چغتائی نے بچپن ہی سے اپنے فن کو فرٹو گرافی سے مختلف رکھا تھا کیونکہ فوٹو گرافی میں بالکل صحیح عکس ہوتا ہے اور آرٹ میں وہ ''پاکر اسراریت اور معنی خیزی" ہوتی ہے جو اس فن کی جان ہے۔ آنھوں نے ہیئت کی قیود اور حد بندیوں کو عبور کرکے نہ صرف اپنے ''موضوع'' کے بعض مخفی پہلوؤں کو منکشف کیا بلکہ ان کے انتخاب میں اپنی ایک خاص جذباتی جہت کو بروئے کار لا کر شرکت کی بھرپور مثال بھی پیش کر دی ہے اور یہی صفت وہ وصف ہے جس نے چغتائی کو اپنے

عہد میں انفرادیت عطا کی ۔

# عبرالهماية

شخصيت اورفن

مرتبت

واكثر وزيراعا

英

عجلس نزقع ادب ، لامور

### جمله حقوق محفوظ

طبع اقل : منى ١٩٨٠ع

تعداد : ۱۱۰۰

ااشر : احمد نديم قاسمي

الظم مجلس ترقی ادب ـ لاہور

طابع : مجد زرين خان

مطبع : زرين آرف پريس ، 61 - رياوے روڈ ، لاہور

تصاویر و تائیدل: نثار آرف پریس لمیند - لابور

قيمت : ۵۵ روپي

# فهرست

|   |     |   |   |   | يش لفظ :                             |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|   | 1   | - | - | - | وزير آغا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ و                  |  |  |  |  |  |  |
|   |     |   |   |   | ١- سرقع چغتائي :                     |  |  |  |  |  |  |
|   | ٦   |   |   | - | علامه ڈاکٹر مجد اقبال ۔ ۔ '۔         |  |  |  |  |  |  |
|   |     |   |   |   | ۲- چغتائی کا آرك :                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 1.  | - | - | - | ڈاکٹر جیمز کزن ۔ ۔ ۔ ۔               |  |  |  |  |  |  |
|   |     |   |   |   | ٣- عبدالرحمان چغتائی کو خراج عقیدت:  |  |  |  |  |  |  |
| - | 17  | - | - | - | مادام ممارا ثالبوث رائس              |  |  |  |  |  |  |
|   |     |   |   |   | س عبدالرحمان چغتائی کا آرث :         |  |  |  |  |  |  |
|   | 70  |   | - | - | بیزل گرے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                 |  |  |  |  |  |  |
|   |     |   |   |   | ٥- چغتائی کے فن کے بعض پہلو:         |  |  |  |  |  |  |
|   | rr. |   |   |   | ڈاکٹر یعقوب ذکی ۔ ۔ ۔ ۔              |  |  |  |  |  |  |
|   |     |   |   |   | - چغتائی عظیم فن کار ، پیارا انسان : |  |  |  |  |  |  |
|   | ٥.  | • | - | - | جسٹس ایس ۔ اے ۔ رحطن ۔ ۔ ۔           |  |  |  |  |  |  |
|   |     |   |   |   | ے۔ چغتائی کی انفرادیت :              |  |  |  |  |  |  |
|   |     |   |   |   | ڈاکٹر سید عبداللہ ۔ ۔ ۔ ۔            |  |  |  |  |  |  |
|   |     |   |   |   | 3                                    |  |  |  |  |  |  |

|     | مصوّر مشرق:                                                  | -^  |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| 7.0 | فيض احمد فيض فيض                                             |     |
|     | عبدالرحمان چغتائی :                                          | - 9 |
| 40  | مالک رام ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                 |     |
|     | چغتائی چند یادیں :                                           | -1. |
| ۸٥  | غلام عباس اور آغا عبدالحميد ـ ـ ـ ـ ـ                        |     |
|     | اقبال اور چغتائی :                                           | -11 |
| 110 | ڈاکٹر وحید قریشی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                               |     |
|     | پيغمبر أن:                                                   | -17 |
| 171 | ميرزا اديب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ             |     |
|     | چغتائی :                                                     | -17 |
| 100 | آغا بابر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔               |     |
|     | چغٹائی کے خطوط :                                             |     |
| 100 | انور مدید ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                      |     |
|     | مرقع چغتائی :                                                | -10 |
| 100 | سليم اختر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ              |     |
|     | چغتائی ایک عظیم فنکار:                                       | -17 |
| 7.7 | فضل الرحمان حيدر آبادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |     |
|     | غالب اور چغتائی : وزیر آغِا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔          | -12 |
| 11. |                                                              |     |

#### ۱۸- میری تصویرین میری اپنی نظر مین : عبدالرحملين چغتائي ـ 412 ٩ - عبدالرحمن چغتائي : دُاكِثر مجد عبدالله چغتائي عبدالرحملن چغتائی کا خاندان Tr. ابتدائی ایام - -T ~ 1 عبدالرحمن كي زندگي كا آغاز ميو سكول آف آرك مين ملازمت عبدالرحمان چغتائی کی شہرت سفر کلکند ـ T ~ 0 طرز مصوری سفر دېلی و آگره TOT مشرق و مغرب ـ TOL مصوری کی تمائش اور ایک تصویر 771 پنجاب قائن آرث سوسائٹی ۔ 775 تغریحی مشاغل اور ادراک فن -770 سفر شمله اور بعض سكه ابل علم 777 سامان مصورى 771 پنجاب کا دہستان مصوری ۔ ۔ پنجاب کے آردو رسائل 747 علامه اقبال اور چنتائی 165

| 720  | - | - | مجد دین تاثیر اور مرقع چغتائی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 720  | - |   | چغتائی کی ہندوانی تصاویر ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111  |   | - | عید کارڈ برائے نواب بہاولپور ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111  | - | - | سر اکبر حیدری سے ملاقات ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.47 | - | - | س قع پختائی ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 791  | - |   | المرقع كى تقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 797  | - |   | چغة ئى اور استاد الله بخش ـ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 190  | - | - | تصاوير مرقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 792  | - | _ | مرقع کے مطبوعہ نسخے ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲    | _ | - | سالنامه ''کاروان'' اور چغتائی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r. r | - | _ | چغتائی کا پہلا سفر یورپ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣.٧  | - | - | تعمير مكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣. ٧ | - | _ | عطائے خطاب ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r.A  | _ | _ | نقش چغتائی ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r.9  | - | - | اجنٹا ، کاکتہ اور دکن کی سیاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 711  | - | - | چغتائی کا دوسرا سفر یورپ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 711  |   | - | رائل اکیڈیمی آف آرٹ میں شمولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rir  | 2 | - | چغتائی کے ایچنگز ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rir  | - | - | چغتائی کی گھریلو زندگی ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 714  | - | - | جاوید نامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FIA  |   |   | چغتائی پینٹنکز ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |   |   | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH |

| 419         | - | -   | -     | -     | _      | شغف   | ير سے  | يم تصاو         | قد  |
|-------------|---|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-----------------|-----|
| rr.         | - | -   | -     | -     | -      | -     | اری    | م کی تیم        | فل  |
| <b>TT</b> . | - | -   | -     | -     | -      | -     | یسی    | سانہ نو         | اذ  |
| 477         | - | -   |       | -     | -      | -     | -      | مر خيام         | 2   |
| ***         | - | -   | -     | -     | ائش    | يں "ک | سل م   | ا کون           | آر  |
| 440         | - | -   | -     | -     | -      | - (   | بمائش  | دن سي           | لنا |
| 777         | - |     | صاوير | کی تہ | بغتائي | یں پ  | يشن ،  | رَنَائِينُدُ وَ | يو  |
| 472         | - | - ( | كيلرى | أرث   | وك آ   | ی ٹی  | نه انس | من ويلا         | 5   |
| TTA         | - |     | -     | -     |        |       | ائی    | مل چغت          | 2   |
| ***         | - | -   | -     | -     | نظر    | ایک   | ائی پر | مل چغة          | 2   |
| 227         | - | -   | -     | -     | ی      | مبتور | میں م  | كستان           | پا  |
| 444         | - | -   | تنائى | ر چغ  | ں او   | شجها  | قر فر  | يرانى مص        | 1   |
| TrT         | - | -   | -     |       | -      | - '   | وفات   | غتائی کی        | *   |
| 200         | - | -   | -     | -     | -      | -     | -      | بصره            | ڗ   |
| 444         | - | -   | -     | -     | -      | -     | -      | شاريد           | 1   |
|             |   |     |       |       |        |       | 128    |                 |     |

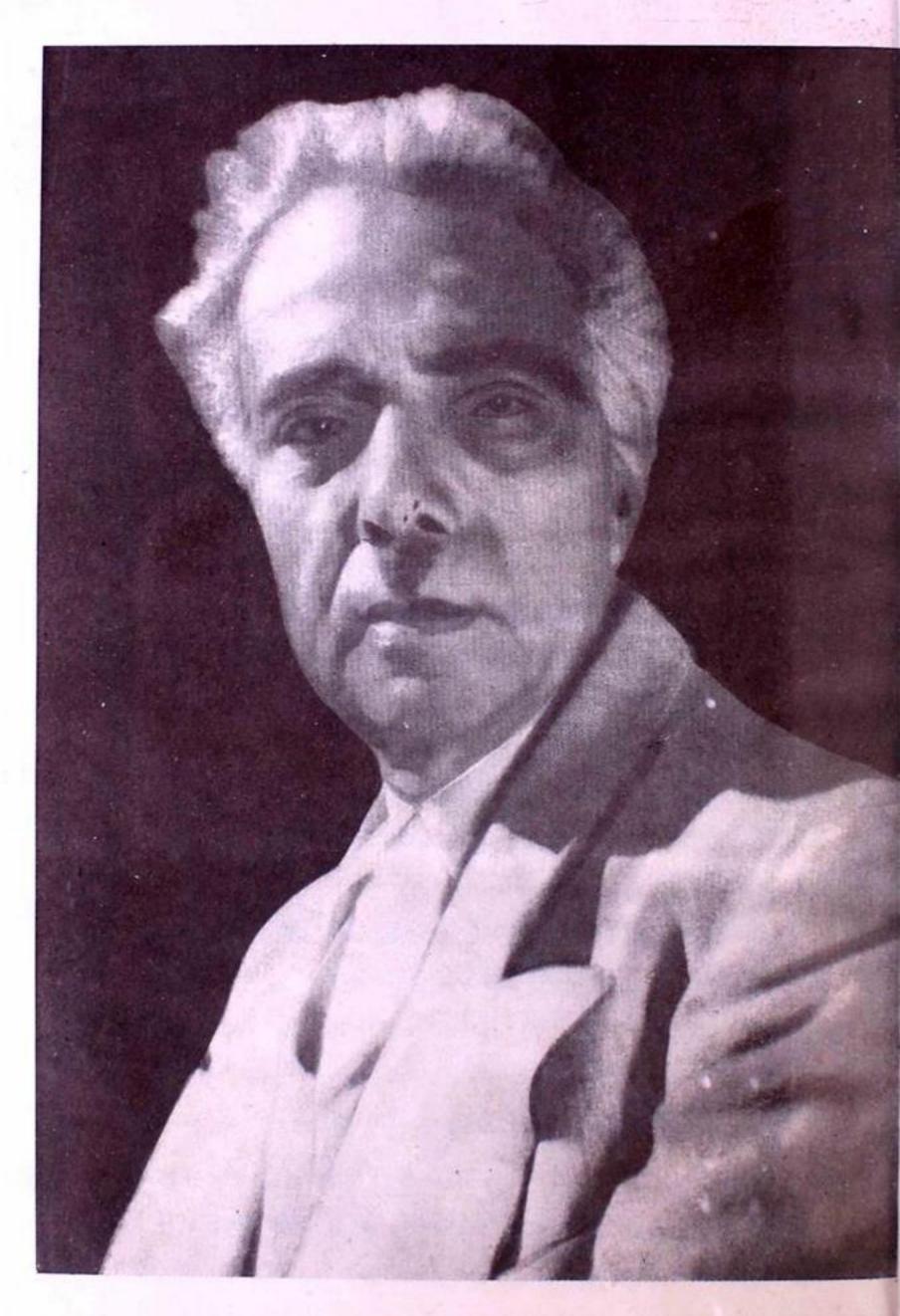

المحدّعبدالرحمٰن خيتاني

# پیش لفظ

چغتائی چل بسے! ان کے رخصت ہو جانے سے مصوری کا وہ پورا عہد رخصت ہوگیا جس کی ازل بھی وہ خود تھے اور ابد بھی ۔ یہی ایک عظیم فنکار کی شناخت ہے کہ وہ اپنے عہد کو اپنے بطن سے جنم دیتا ہے اور مال کار اس عہد کا خاتمہ بھی اس کی ذات پر ہی ہوتا ہے ۔ مراد یہ نہیں کہ عظیم فنکار اپنے پیش روؤں سے اثرات قبول نہیں کرتا یا اس کے اثرات آنے والی نسلوں پر مرتسم نہیں ہوتے یا زمانہ اس کے نقال پیدا کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے ، بلکہ یہ کہ وہ اپنے پیش روؤں ، نیز اپنے بعد آنے والوں سے اس قدر مختلف ہوتا ہے کہ اسے نہ تو کسی کا لاحقہ قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ سابقہ ۔ وہ ایک تنہا ہستی ہے جس کا وجود میں دیا جا سکتا ہے اور نہ سابقہ ۔ وہ ایک تنہا ہستی ہے جس کا وجود میں ان ایک ثقافتی حادثہ ہے ، بعینہ جیسے حیاتیات میں تقلیب کی حیثیت ایک حیاتیاتی حادثہ ہے ، بعینہ جیسے حیاتیات میں تقلیب کی حیثیت ایک حیاتیاتی حادثہ ہے ، بعینہ جیسے حیاتیات میں تقلیب کی حیثیت ایک حیاتیاتی حادثے کی سی ہوتی ہے ۔

نقادان فن نے آرٹ کو ''زندگی کا آئینہ'' قرار دیا ہے۔ بےشک اس بات میں سچائی کی رمق سوجود ہے مگر زیادہ تر اس سے غلط فہمیوں ہی نے جنم لیا ہے۔ آرٹ اس اعتبار سے تو آئینہ ضرور ہے کہ یہ اپنا پہلا قدم شے یا شخص کو ایک ''نمونہ'' قرار دے کر اٹھاتا ہے لیکن اس کے بعد اس میں اتنے ابعاد پیدا ہو جاتے ہیں کہ آخر آخر میں یہ جس تصویر کو پیش کرتا ہے وہ اپنے اقلین نمونے (Proto type) سے محض خارجی ہیئت کی حد تک ہی مشابہ رہ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آرٹ محض فوٹوگرانی حد تک ہی مشابہ رہ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آرٹ محض فوٹوگرانی تک ہی معدود رہے اور اس میں وہ 'پر اسراریت اور معنی خیزی پیدا نہ تک ہی معدود رہے اور اس میں وہ 'پر اسراریت اور معنی خیزی پیدا نہ

ہو سکے جو فن کی جان ہے۔ تجریدی آرٹ اس سلسلے کی انتہائی صورت ہے کہ اس میں برش کی پہلی ضرب تو فن کار کی کسی داخلی کیفیت مشلا برہمی ، یاسیت یا مسرت کی مظہر ہوگی مگر جیسے ہی کینوس پر دوسری ضرب لگے گی تو اس کا تعلق براہ راست پہلی ضرب سے قائم ہو جائے گا۔ اور یوں بقول لوئی آرنلڈ ریڈ اس کا مفہوم پہلی ضرب کو منہا کر دینے سے متعین ہی نہ ہو پائے گا۔ آرٹ کے دوسرے مکاتب میں تجریدی آرٹ کی متعین ہی نہ ہو پائے گا۔ آرٹ کے دوسرے مکاتب میں تجریدی آرٹ کی آرٹ کی آرٹ کی شمع روشن نہیں ہوتی ، تاہم اصول اپنی جگہ قائم ہے کیونکہ آرٹ ، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کا ہو ، جب تک اس کے بھیتر ایک نئے آرٹ ، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کا ہو ، جب تک اس کے بھیتر ایک نئے اس عنی شمع روشن نہیں ہوتی ، اس کی حیثیت نقالی سے کسی صورت بھی مختلف نہیں ہو سکتی ۔

چغتائی کا فن تجریدی آرف کی ذیل میں نہیں آتا ، گو اس میں ایک حد تک تجریدیت ضرور موجود ہے۔ اسی طرح اس فن کو ''زندگی کا آئینہ'' قسم کا آرٹ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا ، گو اس نے ایک حد تک اصل زندگی کی نمائندگی بھی کی ہے ؛ مثلاً آغاز کار میں چغتائی نے زندگی اور فطرت کو اس کی واقعی صورت میں پیش گرنے کی کوشش کی تھی مگر اس خاص میدان میں بھی انھوں نے اپنے ''موضوع'' کے باطن میں ضرور جھانکا تھا اور یوں اپنے فن کو فوٹوگرافی کی سطح سے او پر اٹھا لیا تھا۔ ایک بار چغتائی صاحب نے از راہ مرقت مجھے اپنے بالا خانے میں لے جا کر مصوری کے نمونے دکھائے تھے اور ان کی چکاچوند سے میری نگاہیں خیرہ ہوگئی تھیں مگر دکھائے تھے اور ان کی چکاچوند سے میری نگاہیں خیرہ ہوگئی تھیں مگر دیمائی کے آس آرٹ کے نمونے نہیں تھے جنھیں انھوں نے بعد ازاں پروان چر هایا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم لوگوں کو ان سے متعارف ہونے گر ہایا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم لوگوں کو ان سے متعارف ہونے کی اجازت دیتر تھر۔

مقصود کہنے کا یہ ہے کہ چغتائی کا فن نہ محض تجریدی آرٹ کا نمونہ ہے اور نہ محض محض تجریدی آرٹ کا Representative Art کا بلکہ ایک ایسا آرٹ ہے جس میں فن کار نے ہیئت کی قیود اور حد بندیوں کو عبور کر کے نہ صرف اپنے ''موضوع'' کے بعض مخفی پہلوؤں کو منکشف کیا ہے بلکہ ان کے اپنے ''موضوع'' کے بعض مخفی پہلوؤں کو منکشف کیا ہے بلکہ ان کے

انتخاب میں اپنی ایک خاص جذباتی جہت کو بروئے کار لا کر شرکت کی بھزپور مثال بھی پیش کردی ہے ۔ گویا ایک طرف تو چغتائی کی ''شرکت'' نے ان کے فن کو ایک انوکھی توانائی بخش دی ہے اور دوسری طرف ان کے متخیالہ کی برانگیختگی نے انھیں ہیئت کے در و دیوار کے پیچھر کی دنیا کو منقلب کرنے کی سعادت عطا کردی ہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے اپنے آرٹ میں حقیقت کی خارجی سطح سے ہٹ کر آس شے کو تلاش کیا ہے جسے اقبال نے ''معنوی روح'' کہا ہے ، اور پھر آسے یوں منقلب کیا ہے کہ خارجی سطح از خود اس نئی کیفیت کو گرفت میں لینے کے لیے تبدیل ہوتی چلی گئی ہے ۔ چغۃائی کے آرٹ میں چہروں ، لبادوں اور پیکروں کا بہ یک وقت ارضی اور غیر ارضی یا اصل سے مشابہ اور مختلف ہونا ان کے اس خاص فنٹی اعجاز ہی کا نتیجہ ہے۔ مگر چغتائی نے اس نئی کیفیت کی تجسیم کے لیے خود کو محض ہیئت کی تبدیلیوں یا خطوط کے ایک خاص فنکارانہ استعال تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ رنگوں کو بھی وہ ایک خاص انداز میں بروئے کار لائے ہیں۔ ہر رنگ کی ایک اپنی زبان اور اپنا مزاج ہوتا ہے جو فنکار کے مزاج سے ہم آہنگ ہوکر ایک ایسی نئی صورت اختیار کر لیتا ہے جو اصل سے مشابہ ہوتے ہوئے بھی اس سے مختلف ہوتی ہے ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہر مصور کے ہاں رنگوں کی زبان ایک سی ہوتی مگر سب جانتے ہیں کہ جس طرح شاعر لفظ کو اپنے تخلیقی کرب سے گزار کر ایک نئی صورت عطا کر دیتا ہے ، بالکل اسی طرح مصور رنگ کو ایک نیا رنگ بخشتا ہے اور یہ نیا رنگ اس انو کھی کیفیت کو گرفتار کرنے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے جو مصوّر کے باطن میں خلق ہو چکی ہوتی ہے ۔ بس اسی ایک بات میں چغتائی کی الفرادیت ہے کہ انھوں نے مصوری میں ایک "نئی کیفیت" کو جم دیا اور پھر اس کی تجسیم کے لیے خطوں اور رنگوں کو منقلب کرتے چلے گئے۔ ضمناً یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ چغتائی کے ہاں یہ ''نئی کیفیت'' زندگی اور اس کے مظاہر کو ایک ناقابل تقسیم ''کُل'' کی صورت میں

محسوس کرنے کا وہ فنٹی رویڈ ہے جسے Syncretism کا نام ملا ہے اور جو ابتدآ بچوں کے آرٹ میں لیکن بعد ازاں سچے فنکاروں کے ہاں ابھرتا ہے اور انھیں تخلیقی سطح پر فائز کر دیتا ہے ۔

اوپر میں نے لکھا ہے کہ چغتائی کا آرف ایک حد تک تجریدی ہے: سبادا اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ تجریدی آرٹ دو طرح کا ہوتا ہے ؛ ایک وہ جس میں تجریدیت کے با وصف خارجی مظاہر کی نمایندگی ایک بڑی حد تک ضرور ہوتی ہے۔ چفتائی کے ہاں تجریدیت کا یہی روپ ابھرا ہے۔ تجریدی آرٹ کی دوسری قسم وہ ہے جس میں " " تمایندگی" کا عمل یکسر ناپید ہو جاتا ہے اور خارجی دنیا کی اشیا اور شخصیات کلیتاً منها ہو جاتی ہیں ۔ اس آرٹ کو Non-Figurative Art کا نام سلا ہے اور بالعموم جب تجریدی آرٹ کا ذکر آتا ہے تو اس سے تجرید کا یہی روپ مراد ہوتا ہے۔ چغتائی کے فن نے Non-Figurative Art سے کوئی سروکار نہیں رکھا ، حتلی کہ جب انھوں نے تعقالات یا کیفیات کو پیش کیا ہے تو بھی اصل زندگی کی اشیا اور مناظر سے مدد لی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک شعری رویا ہے اور شاعر کی تشبیہ یا استعارے کے ماثل ہے۔ تشبیہ یا استعارے میں دو اشیا کو ایک دوسری کے روبرو کر کے ان کے عین درمیان جذبے یا فکر کے نازک سے ڈولتے ہوئے میوالی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ چغتائی نے تصویر کے ذریعے اسی شعری روپے کو آجاگر کیا ہے۔ غالب اور اقبال کے اشعار کی تجسیم کے عمل میں چغتائی کا یہ طریق کار بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس خاص رو بے سے بٹ کر بھی چغتائی نے "مایندگی" کے عمل میں نئے ابعاد پیدا کیے بیں ؛ یوں کہ ممایندگی براہ راست نہیں رہی ۔ مثلاً چغتائی کی تصاویر میں قدیم اسلامی تہذیب کی علامتیں ایک ایسی فنٹی نفاست کے ساتھ شامل ہوئی ہیں کہ چہروں ، لبادوں اور اشیا کی غیر ارضیت میں بھی ایک گزرے ہوئے عہد کی آشنا شبیہ آبھر آئی ہے۔ یوں چغتائی کا فن نمایندگی کے مسلک کا بھی پابند رہا ہے (یعنی اس نے خارجی دنیا کی صورتوں سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کیا) اور تجریدیت کا بھی (کیونکہ اس نے صورتوں کے خد و خال میں تہذیبی علامتوں کی جھلک دکھائی ہے)۔ مگر یہ رویے ختلئی کے غالب رویے نہیں ہیں۔ چغتائی کا کال یہ ہے کہ انھوں نے نمائندگی اور تجریدیت کے عناصر کو اپنی ذات کے کرب سے گزار کر اور انھیں منقلب کر کے کیا سے کیا کر دیا ہے اور یوں مصوری کے ایک ایسے نمونے کو خلق کیا ہے جو قطعاً منفرد اور یکتا ہے اور جس پر چغتائی کی چھاپ پوری طرح ثبت ہے۔

زیر نظر تالیف کا مقصد چغتائی کے فن کی توضیح سے کہیں زیادہ اس کی رفعت اور عظمت کا اعتراف ہے ۔ آمیں چغتائی کے آن تمام احباب اور ناقدین کا ممنون ہوں جنھوں نے ہاری گزارش پر اس کتاب کے لیے بطور خاص مضامین تحریر کیے اور مشرق کے اس عظیم مصور کو خراج تحسین پیش کیا ۔ توقع ہے کہ اب اس کے بعد اہل نظر چغتائی کے فن کا بھرپور مطالعہ کرنے کی طرف راغب ہوں گے اور اس سلسلے میں مضامین نو بھرپور مطالعہ کرنے کی طرف راغب ہوں گے اور اس سلسلے میں مضامین نو کے انبار لگاتے چلے جائیں گے ۔

the state of the s

وزير آغا

وزیر کوٹ ، ۲۲ دسمبر ۱۹۷۷ع

The the second of the second of

# مرقع ِ چغتائی

جناب مجد عبدالرحمان صاحب چغتائی نے ''دیوان غالب'' کا ایک مصوّر مرقع (ایڈیشن) شائع کیا ہے۔ تمیں اس کا خبرمقدم کرتا ہوں۔ ہندوستان کی جدید مصوّری اور طباعت میں یہ ایک نادر کارنامہ ہے۔ بدقسمتی سے میں اس موقع پر فنشی انتقاد کا اہل نہیں ہوں۔ ناظرین سے بدقسمتی سے میں اس موقع پر فنشی انتقاد کا اہل نہیں ہوں۔ ناظرین سے ڈاکٹر کزن کے گراں قدر دیباچے کے مطالعے کی سفارش کرتا ہوں۔ انھوں نے آن اہم محرکات کا تجزیہ کیا ہے جو چغتائی صاحب کے فنی نصب العین کی تشکیل پر اثرانداز ہیں۔

مجھے جو کچھ کہنا ہے ، اس کا حاصل بس اسی قدر ہے کہ میں سارے فنون لطیفہ کو زندگی اور خودی کے تابع سمجھتا ہوں۔ عرصہ ہوا میں نے اس باب میں اپنے نقطہ 'نظر کا اظہار ۱۹۱۳ میں اپنی مثنوی اسرار خودی'' میں کیا تھا۔ اس کے تقریباً بارہ سال بعد ''زبور عجم'' کی آخری نظم میں بھی اسی زاویہ 'نگاہ کی ترجانی کی ہے۔ میں نے اس نظم میں ایک ایسے صاحب فن کی معنوی تحریک کا خاکہ پیش کرنے کی کوشش میں ایک ایسے صاحب فن کی معنوی تحریک کا خاکہ پیش کرنے کی کوشش میں ایک ایسے صاحب فن کی معنوی تحریک کا خاکہ پیش کرنے کی کوشش میں ایک ایسے صاحب فن کی معنوی تحریک کا خاکہ پیش کرنے کی کوشش میں ایک ایسے صاحب فن کی معنوی تحریک کا خاکہ پیش کرنے کی کوشش میں ایک ایسے کی حورت میں کی جے جس کے اندر محبت ، جلال اور جال کی جامعیت کی صورت میں

ظہور پذیر ہوتی ہے:

# دلبری بے قاهری جادو گری است دلبری باقاهری پیغمبری است

اس نقطہ 'نظر سے جناب چغتائی کی بعض جدید تصویریں 'مایاں استیاز کی حاسل ہیں۔ کسی قوم کی معنوی صحت زیادہ تر اُس روح کی نوعیت پر منحصر ہے جو اس کے اندر اُس کے شعراء اور صاحبان فن پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اس رُوح کی نوعیت کا سوال محض اُن کے شخصی ذوق انتخاب پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ایک وهبی عطیہ ہے جس کی نوعیت کا فیصلہ خود اس عطیئے کا حاسل بھی حصول سے پہلے نہیں کر سکتا۔ یہ فیض فرد کو بے طلب حاصل ہوتا ہے تاکہ اسے وہ وقف عام کرے۔ اسی اعتبار سے اس معنوی رُوح کی حیات بخش قوت اور اُس کی حامل مشخصیت، نوع انسانی کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ کسی اہل ہنر کا مائل بہ انحطاط ضمیر اور تصور ایک قوم کے لیے اٹیلا اور چنگیز کے مائل بہ انحطاط ضمیر اور تصور ایک قوم کے لیے اٹیلا اور چنگیز کے لئے کشروں سے زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے، بشرطیکہ اس کی تصویریں یا اس کے نغمے جذب و کشش کی طاقت بھی رکھتے ہوں۔

جیسا کہ پیغمبر اسلام علیہ نے قبل از اسلام عمد کے عربی شاعر اعظم امراء القیس کی بابت فرمایا:

اشعرالشعراء و قائدهم الى النار -

(وہ افضل ترین شعراء ہے اور دوزخ کی طرف لے جانے میں ان کا امام ہے۔)

مشہود کو غیر مشہود کی تشکیل کی اجازت اور اس صورت حال کی طلب ، جس کو علمی اصطلاح میں فطرت کے ساتھ توافق کہا جاتا ہے ، در اصل 'روح انسانی پر طبیعی ماحول کے تسلیط و تسخیر کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے ۔ طاقت طبیعی ماحول کے مقابلے سے پیدا ہوتی ہے ، نہ کہ اس کے سر تسلیم خم کرنے سے ۔ ''جو چاہیے'' رمعیاری نصب العین) کی نمود کی خاطر ''جو ہے'' کا مقابلہ ہی صحت اور (معیاری نصب العین) کی نمود کی خاطر ''جو ہے'' کا مقابلہ ہی صحت اور

قوت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے ماسوا انحطاط اور موت ہے۔ خدا اور انسان دونوں کا تسلسل حیات ستواتر تخلیق سے وابستہ ہے:

مسن را از خود بروں جستن خطاست

آنچہ می بایست پیش ما کجاست

جو اہل ہنر ، نوع انسان کے لیے رحمت ثابت ہوتے ہیں ان کا رابطہ اپنے ماحول حیات کے ساتھ ''با زمانہ ستیز'' کا ہوتا ہے ۔ ایسا بلند مرتبت ہنرور صبغةالله (اللہی رنگ) میں ڈوبا ہوا ہے ۔ اپنی روح میں وہ زمان کی حقیقت اور ابدیت کو محسوس کرتا ہے ۔ بقول فشٹے (Fichte) اسے فطرت نہایت عمیق ، وسیع اور کامل دکھائی دیتی ہے ، برخلاف اس شخص کے جس کی نگاہ میں اشیا ، نفسالامری سے ناتمام ، ضعیف تر اور ناقص تر دکھائی دیتی ہیں ۔ دور حاضر فطرت (طبعی ماحول) ہی کو سرچشمہ فیضان قرار دیتا ہے لیکن یہ فطرت تو صرف ''ہے'' سے زیادہ کچھ نہیں اور اس کا منصب ''چاہیے'' کے لیے ہاری جستجو کا حجاب بنتا ہے ۔ صاحب ہنر کو اس کا شعور اپنے ہی نفس کی گہرائیوں میں حاصل کرنا چاہیے۔

جہاں تک اسلام کی تہذیبی تاریخ کا تعلق ہے ، میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے فن تعمیر کے استثناء کے اسلامی فنون لطیفہ \_ موسیقی ، مصوری بلکہ کسی حد تک شاعری بھی \_ ہنوز ظہور کے طالب ہیں ۔ وہ فن ، وہ ہنر جس کا مطمع نظر اخلاق اللہی کو اپنے اندر جذب کرنا (تخلقوا باخلاق اللہ) ہے ، در اصل انسان کے اندر ایک غیر محدود طلب (اجر غیر ممنون) پیدا کرتا ہے اور انجام کار اسے اس زمین پر اللہ کی خلافت کا مستحق ٹھیراتا ہے :

مقام آدم خاکی نهاد دریابند مسافران حرم را خدا دهد توفیق

اس اس کے آثار نمایاں ہیں کہ پنجاب کا یہ نوجوان اہل ہنر اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتا ہے ۔ خیر سے ابھی تو وہ زندگی کی

انتیسویں منزل طے کر رہا ہے۔ مستقبل ہی اس کا جواب دے گا کہ چالیس برس کی پختہ عمر میں اس کا کہال کیا رنگ اختیار کرے گا اور کس درجے پر فائز ہوگا۔ اس عرصے میں اس کے ہنر سے دلچسپی رکھنے والے سارے اہل نظر اس کی ترق کے منازل پر اپنی نظریں جائے رہیں گے۔

the second secon

A Charles The state of the stat

the state of the s

The second secon

the state of the s

The same of the same of the same of

THE PARTY WAS THE DESCRIPTION OF THE PARTY O

عد اقبال

١١- جولائي ١١٨ع

## ع چغتائی کا آرٹ

the time of the control of the time of the control of the control

三、一、一年上一、一、日本

بعض حضرات کاشیوہ ہوتا ہے کہ جب کسی جدید مصور کی کوئی تصویر دیکھتے ہیں تو اُن دو چار چھپی ہوئی تصاویر کو ، جو کبھی ان کی نگاہ سے گزر چکی ہوتی ہیں ، ذہن میں لا کر ایک مبصرانہ اور بیش و کم حقارت آمیز انداز سے فرماتے ہیں: ''اس مصور اور اس کی تصویروں پر جاپانی مصوری کا اثر ہے''۔ اہل فہم خوب جانتے ہیں کہ حقیت اس کے برعکس ہے ۔ بالکل برعکس۔ ''اتامارو'' کی خواتین ہندوستان کی 'شکتی'' کی اولاد ہیں ۔ ایسی اولاد جو جاپانی لباس میں جلوہ گر ہوتی ہے ، جاپانی طریقے سے بال سنوارتی ہے اور جس کے اعضا میں جاپان کا طبعی سبک پن ہوتا ہے۔ اندریں حالات کیا یہ بندوستانی آرٹسٹوں کا قصور ہے کہ جاپانی مصوری میں اور ان کی مصوری میں مشابہت ہے ؟ اگر کسی کی صورت اپنے مورث اعلیٰ کی صورت سے میں مشابہت ہے ؟ اگر کسی کی صورت اپنے مورث اعلیٰ کی صورت سے ملے تو یہ مورث اعالیٰ کا قصور کیونکر ہو سکتا ہے ؟

اسی قسم کے حضرات جب چغتائی کی تصاویر دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں: ''چغتائی ایرانی مصوری سے متاثر ہے''۔ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ۔ اور آخر چغتائی پر ایرانی اثر کیوں اہم ہو ؟

چغتائی ایرانی النسل ہے۔ اس کا سلسلہ نسب آن تاتاری مغلوں سے ملتا ہے جنھوں نے ہندوستان کو اپنا مسکن بنا لیا تھا اور جنھوں نے انجام کاز موتی مسجد اور تاج محل جیسی رفیع الشان عارتیں برپا کیں میں یہ نہیں کہتا کہ چونکہ چغتائی ایرانی النسل ہے اس لیے اس کی مصوّری میں ایرانی رنگ کی موجودگی لازمی ہے۔ سولھویں اور سترھویں صدی کے مغل آرٹ کے بعض ماہرین پکٹے ہندو تھے اور آج کل کے بعض ہندوستانی مصوّر ، جو غیرملکی آرٹ کی نقالیاں کرتے ہیں ، ''پکٹے'' کچھ بھی نہیں ۔ لیکن چغتائی ؟ چغتائی کی بات بالکل مختلف ہے ۔ اس کے دم سے ایرانی مصوّری ازسر نو زندہ ہوگئی ہے۔ اس مصوّری میں اور اِس مصوّری میں فرق ہے تو صرف اتنا جو چُغتائی کی عظیم شخصیت اور مصوّری میں فرق ہے تو صرف اتنا جو چُغتائی کی عظیم شخصیت اور مصوری کی آمد و شد کی وجہ سے لازمی تھا۔

چغتائی کے تصور میں آج بھی اکبر کے 'پرشکوہ زمانے کا ہندوستان بستا ہے۔ جہاں تک آرٹ کا تعلق ہے ، میں سمجھتا ہوں کہ چغتائی کا یہ تصور ہارے لیے کارآمد ثابت ہوا ہے۔ اگر آج ہندوستان واقعی اکبر کے زمانے کا ہندوستان ہوتا تو یقینی طور پر چغتائی کوئی اور دنیا تخلیق کرتا ۔ اور یہ بات دعوے سے کون کہہ سکتا ہے کہ وہ نئی دنیا بھی اسی قدر حسین ہوتی جیسی خوابوں کی یہ خوب صورت دنیا ہے جو چغتائی کے تخیال نے اب آباد کی ہے۔ یقینی بات صرف اس قدر ہے کہ وہ ایک نئی اور مختلف دنیا بناتا ضرور ، کیونکہ اس کا تعلق آس 'پر از رومان گروہ سے ہے جس کا کارواں ہمیشہ ساحل دوش یا کنار فردا پر خیمہ زن ہوتا ہے ۔ اس گروہ کا ایک رکن انگریز شاعر کیٹس تھا جو اپنے گرد و پیش کی دنیا سے بھاگ کر اپنے تخیال کی مخلوق ، یعنی یونانی دنیا ، میں پناہ گزیرن ہوا تھا۔

بیرون ایشیا جو چیز چغتائی کے مداح پیدا کرتی ہے ، وہ اس کی تصاویر میں جو تصاویر کا مشرق تخیل اور فنی کال ہے۔ اس کی تصاویر میں جو حیرت انگیز فنی کال ہے وہ ہر صاحب فہم کا دل لبھاتا ہے۔ لیکن ریئلزم

سے وہ 'بعد ، جو چغتائی نے ارادۃ اختیار کیا ہے ، ان لوگوں کے لیے باعث تشكر ہے جو اس چيز سے ، جس كو مرئى حقيقت كہتر ہيں ، اکتا چکے ہیں اور تخییلی حقیقت کے متلاشی ہیں۔ اس تخییلی حقیقت کو واضح کرنا صدیوں سے مشرق آرٹ کا مقصد اور مطمح نظر رہا ہے - اگر پرانے ایرانی شاہکاروں اور چغتائی کی تصویروں کو سامنے رکھ کر موازنہ و مقابلہ کیا جائے تو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان میں یگانگت کس حد تک ہے اور کس حد تک چغتائی نے اس جوش طبیعت سے ، جو ایک ایسے خلاق آرٹسٹ کا نشان امتیاز ہوتا ہے جو اپنی روایات سے كاحقه أكاه بهو ، اپنا ذاتي كال ايزاد كيا ہے۔ قديم ايراني شابكاروں ميں اور چغتائی کی تصاویر میں تغذرل اور ایک نازک 'پرسکوت توازن مشترک ہیں ۔ لیکن رنگوں کا خوب صورت استزاج ، خطوط کی ہم آہنگی ، جس کی بدولت خطوط تصویر کے خطوط نہیں رہتے بلکہ آن شاعرانہ جذبات کے ، جو الفاظ کی گراں باری کے متحمال نہیں ہو سکتے ، نقوش بن کر نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں ، لباس کی تزئین و ترتیب جس کا مقصد محض انسانی جسم کو مستور یا عریاں کرنا نہیں ہوتا بلکہ جو بجائے خود ایک جالیاتی کارنامہ ہے ، اور ساسانی عارات کا پس منظر جو انسانی تخیال کو اس دنیا سے دور روسان اور حسن کی دنیا سیں لے جاتا ہے ، یہ "ممام صفات چغتائی کی خصوصیت ہیں اور اس کی تصاویر میں بدرجہ اتم موجود ہیں ـ

- the the first of the second second by the territory of the second

(ترجمه)

## مادام نماوا ثالبوث والس

٣

# عبدالرحمن چغتائي كو خراج عقيدت

موت ہم سے آن لوگوں کو چھین لیتی ہے جن کا کوئی بدل نہیں اور اس لیے ہم میں سب سے زیادہ متنی لوگ بھی جدا ہونے والوں کا ماتم کیے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی عواسی شخصیت کی نسبت کسی عام آدمی کی موت کا صدمہ سہنا شاید زیادہ مشکل ہو ۔ اول الذکر کی موت کی صورت میں ایک تو احساس زیاں میں لوگ کئیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں ، دوسرے اول الذکر کے وہ ٹھوس کارنامے بچ رہتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے درمیان زندگی گزار گیا ہے ، کافی ہوتے ہیں ۔ اور آن لوگوں کے کارنامے ، جو حقیقی معنی میں عظیم ہوں ، بعنی محض بدنام ہونے کی بنا پر مشہور نہ ہوں ، بالخصوص فنکاروں اور یعنی محض بدنام ہونے کی بنا پر مشہور نہ ہوں ، بالخصوص فنکاروں اور عنی محض بدنام ہوئے کی بنا پر مشہور نہ ہوں ، بالخصوص فنکاروں اور مدتوں سے 'بھلائی ہوئی تہذیب ہی کو لے لیجیے ؛ مثلاً موئن جو دڑو ، مدتوں سے 'بھلائی ہوئی تہذیب ہی کو لے لیجیے ؛ مثلاً موئن جو دڑو ، مدتوں سے 'بھلائی ہوئی تہذیب ہی کو لے لیجیے ؛ مثلاً موئن جو دڑو ، جو وادی سندھ میں پھولی پھلی ، یا بعض اوائلی مگر باصلاحیت قومیں ، جو وادی سندھ میں پھولی پھلی ، یا بعض اوائلی مگر باصلاحیت قومیں ، جو انھی کی جیسے سکتھی خانہ بدوش ، یا ایسی ہی متعدد دیگر قومیں ، جو انھی کی جیسے سکتھی خانہ بدوش ، یا ایسی ہی متعدد دیگر قومیں ، جو انھی کی جو صدیوں حافظے سے محو رہیں ، لیکن جب از سر نو دریافت ہوئیں تو

ہم نے انھیں جان دار اور وقیع پایا ۔۔۔ بیشتر صورتوں میں آن بصیرتوں کی خوبیوں کی بنا پر جان دار اور وقیع پایا جنھوں نے ان کے فنکاروں کو ولولہ عطا کیا ، اور آن تکنیکی مہارتوں کی وجہ سے بھی جن کے ساتھ انھوں نے ان بصیرتوں کا اظہار کیا ۔ چنانچہ آج جب ہم ایک ایسے شخص کی برسی منانے جمع ہوئے ہیں جو آپ میں سے بہت سوں کو عزیز تھا تو ہم ساتھ ہی ساتھ اس سیارے پر آس کے فیض جاری کا جشن بھی منا تو ہم ساتھ ہی ساتھ اس سیارے پر آس کے فیض جاری کا جشن بھی منا

Mir Zaheer Abass Rustmani 0307212806≀ - 🛶 🛶

میرا خیال ہے کہ خان بہادر عبدالرحمان چنتائی ۔۔ اگر اجازت ہو تو میں ان کا اس خطاب کے ساتھ نام لوں جو انگریزوں نے انھیں چالیس سال قبل عطا کیا تھا ۔۔ لافانی شخصیتوں کے اس عظیم گروہ کے رکن ہیں جس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں ۔ اس اعتبار سے وہ اپنے جد ابجد استاد احمد معار لاہوری کے لائق تحسین خلف بھی ہیں ۔ استاد احمد تاج محل کے صدر معار تھے اور یوں یہ سہرا ان کے سر ہے کہ انھوں نے ایسا مقبرہ تعمیر کیا جو ''گور امیر'' کے ساتھ ، کہ سمرقند میں تیمورلنگ کا مزار اسی نام سے مشہور ہے ، بلاشبہ ان نفیس ترین یادگاری عارتوں میں سے ایک ہے جن کا ہمیں علم ہے ۔ میری مراد روضہ' ممتاز محل سے میں سے ایک ہے جن کا ہمیں علم ہے ۔ میری مراد روضہ' ممتاز محل سے میں سے ایک ہے جن کا ہمیں علم ہے ۔ میری مراد روضہ' ممتاز محل سے میں سے ایک ہے جن کا ہمیں علم ہے ۔ میری مراد روضہ' ممتاز محل سے میں سے ایک ہے جن کا ہمیں علم ہے ۔ میری مراد روضہ' ممتاز محل سے میں سے دو عام طور پر آگر ہے کے تاج محل کے نام سے مشہور ہے ۔

چغتائی نے اپنی مقامی روایت میں کام کرنا پسند کیا ۔ یہ انتخاب
بین طور پر اپنی مرضی سے کیا گیا تھا ، کیونکہ وہ اسلامی اسلوب کو
ترجیح دیتے تھے ۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ مغربی دنیا کے فنون کی
سوجھ بوجھ سے محروم ہوں ۔ اور اسلامی اسلوب کیا ہی باعظمت ہے ! ہم جن
اسلوبوں سے آشنا ہیں یہ ان میں سے کسی سے کم شاندار نہیں ، اور اسے یہ
امتیاز مزید حاصل ہے کہ جس دین سے اس نے فیضان حاصل کیا تھا اس
کے مستحکم ہونے کے صرف بیس برس بعد ہی ایک نرائی اور فی الواقع کلی
طور پر ترق یافتہ شکل میں دنیا میں پھوٹ پڑا تھا ۔ اپنے عین آغاز ہی
میں اس اسلوب نے ثابت کر دیا کہ اس کی جڑیں مضبوطی سے دین اسلام

میں آسی طوح قائم تھیں جس طوح مغربی دنیا کے ہم عصر فنون کی جڑیں عیسائیت میں پھیلی ہوئی تھیں ۔ اس کے باوجود یہ کسی عیسائی اسلوب سے محاثلت نہ رکھتا تھا۔ اس کا نہ تو بازنطئیم کی سرپرستی میں پروان چڑھنے والے راسخ العقیدہ شرق کلیسائی اسلوب سے کوئی تعلق تھا ، نہ روم سے صادر ہونے والے کیتھولک اسلوب سے ، اور نہ نسبتاً زیادہ شالی نارس یا قدرے بعد میں نمودار ہونے والے رومانیسک یا گوتھک اسلوب سے - اسلام سے فیضان حاصل کرنے کے بعد یہ اسلوب کسی ایسی چیز کا تماینده بن گیا تھا جو آتنی ہی نئی تھی جتنا کہ وہ دین جس کی وہ خدست کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ عناصر بھی ، جو مسلم فنکاروں نے قسطنطنیہ ، ساسانیوں ، ایرانیوں ، چینیوں اور دوسرے لوگوں سے اپنا لیر تھے ، بہت جلد نئے اسلوب کا جزو بدن بن گئے ، اس میں جذب ہوئے اور اس عمل کے دوران کسی ایسی چیز میں منقلب ہوگئے جو سراسر مختلف تھی۔ اس لحاظ سے یہ بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ مسلم فنکاروں کی مشق فن ان کے اندر سے ابھرنے والی ''نخلیقی تحریک'' کی خاطر تھی ، ثواب کانے کے لیے نہ تھی۔ اس بنا پر اس مشق فن کے مقصد میں ''فن برائے فن" کا پہلو زیادہ شاسل تھا۔

ابتدا میں مسلم قوم کے فنی نابغے نے اپنے اظہار کے لیے خطاطی کو پسند کیا۔ اپنی اسی سعی سے اس نے لکھے ہوئے لفظ کا رتبہ بلند کر کے اسے فن لطیف بنا دیا۔ خط کونی ، خواہ اسے کسی گنبد کے چاروں طرف لکھا گیا ہو یا وہ دیوار کی تزئین یا ظروف کی آرائش کے کام آیا ہو ، اتنا طانیت بخش ہوتا ہے کہ کم ہی نقش و نگار اس سے بازی لے جا سکتے ہیں۔ عربی رسم الخط ابتدائی دور کے جربین شہنشاہوں کی تاج پوشی کی خلعت کی تزئین تک کے لیے استعال ہوتا رہا۔ گو چنتائی پیشہ ور خطاط خلعت کی تزئین جس کی نظر سے بھی ان کے ہاتھ سے بنی ہوئی ابواب کی نظر سے بھی ان کے ہاتھ سے بنی ہوئی ابواب کی لطافت آمیز سرخیاں ، تتمتے کے بیل ہوئے ، حواشی کی آرائشیں اور کششیں اور دائرے گزرے ہیں وہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا کہ وہ اور دائرے گزرے ہیں وہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا کہ وہ

اس فن کو خوب سمجھتے تھے اور اگر چاہتے تو اس میں کال بھی حاصل کر سکتے تھے ۔ مگر انھوں نے ایسا نہیں کیا ۔ یہ بدیہی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا یہ فیصلہ اختیاری تھا۔ یہ فیصلہ انھوں نے اس لیے کیا کہ وہ انسانی شکلوں والی کمپوزیشنوں کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ ترجیح ان کے انداز نظر کی جدیدیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے باوجود کتابی صفحوں کے لیے ان کی تزئین و آرائش اتنی ہی شان دار اور اتنی ہی خوش نما ہے جتنی کہ وہ آرائشیں جو پچھلے وقتوں میں اسی مقصد کے تحت بنائی جاتی رہیں - جیسا کہ چغتائی کے ایک مغربی نقاد نے اشارہ کیا ہے ، ان کا یہ کام آن تمام کاموں سے بہ درجہ ہا برتر ہے جو نقشونگار سازی کے ضمن میں ماضی میں مسلم فنکاروں نے انجام دیے تھر - چغتائی کے ہاتھوں میں بعض روایتی سوٹف کہیں تو آسان بن گئے ہیں ، کہیں زیادہ تیکھے ہیں یا نئے قالبوں میں ڈھلے ہیں ، حتلی کہ بعض انو کھے قسم کے میل ملاپ میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں ۔ ان میں سے بعض کا خمیر ، یوں لگتا ہے کہ ، مغربی اور مشرق دنیاؤں کے گرافک فنون کی بہت بیٹن معاملہ فہمی سے اٹھایا گیا ہے۔ چغتائی کے فن کا یہ پہلو ، میری مراد اس کے گرافک عنصر سے ہے ، واضح ترین روپ سیں ان کی نہایت شاندار طریقے سے بنائی اور سوچی ہوئی ایجنگز میں نظر آتا ہے ۔ ایجنگز میں سے تمام غیر ضروری تفاصیل کو نکال باہر کرنے میں ان کی مہارت ، ان کے خط کی یخنگی ، ان کے وژن کی صفاء اور ایک نئی تکینک پر مکمل عبور \_\_ ان سب خوبیوں نے مل کر بلاشبہ اسلامی آرف میں ایک نئے 'بعد کا اضافہ کیا ہے۔ امید رکھنی چاہیے کہ فنکاروں کی آنے والی نسلیں ان مواقع کا کھوج لگاتے وقت ، جو ایچنگ نگار اور لتھوگرافر کے منتظر ہیں ، چغتائی کے نقش قدم پر چلیں گی ۔

یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلامی اسلوب کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ اسے اپنا جوہر دکھانے کے لیے نسبتاً معدودے چند موضوعات کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ انھی موضوعات کی چھوٹی موٹی الٹ پھیر سے ایسی

دلکشی پیدا کر دیتا ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتی ۔ اس لحاظ سے ، لیکن صرف اسی لحاظ سے ، مجھے اسلامی آرٹ میں اور آن مذہبی تصویروں میں ، جو یونانی راسخ العقیدہ کلیسا کے عیسائیوں کے لیے بنائی گئی تھیں ، امکانی حد تک مماثلت نظر آتی ہے۔ یونانی اور سلاف مصور بھی مخصوص موضوعات كے ایک سلسلے سے نتھی رہے ہیں ۔ یہ طے شدہ موضوعات ان كے كليسانے ابتدائی عیسائی دور میں ان پر مسلط کر دیے تھے اور یہ آج بھی اسی طرح نافذ ہیں ۔ راسخ العقیدہ فنکاروں کو ان موضوعات کی تقلید تو کرنی پڑتی ہی ہے ، اس کے علاوہ ان سے یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ شبیہ نگاری کے ایک جیجے تلے قاعدے کی پیروی کریں گے ۔ رومن کیتھولک فنکاروں کے برعکس ، جنھیں اجتہاد کی آزادی تھی اور جنھوں نے اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر نشاۃ ثانیہ کا الاؤ روشن کیا ، راسخ العقیدہ فنکاروں کی حوصلہ شکنی کی گئی ۔ انھیں نئے سوضوعات پروان چڑھانے ، انجیل کی کہانی پیش کرنے کے لیے نئے طریقے وضع کرنے اور ذاتی شہرت حاصل کرنے سے باز رکھا گیا ۔ اگرچہ انھیں اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ اپنے مغربی بھائیوں کی طرح جدت یا انفرادیت پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہوں ، تاہم راسخ العقیدہ فنکار دنیا کے بہت سے بہترین شاہکار بنانے میں کامیاب رہے۔ یہی کیفیت بہت سے مسلم فنکاروں کی ہے ، جو نسل در نسل ، قدرے یکساں خطوط پر سوچتے ہوئے، ایک بہت پیش پا افتادہ ڈگر پر چلنے پر اس واسطے قانع رہے ہیں کہ سروجہ نمونوں پر توجہ سرکوز رکھ كر حد كال كو چهو سكيں ـ اگر ان سے پوچها جائے تو وہ ، اور شايد ان کے راسخ العقیدہ ہم فن بھی ، یہ اچھی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ کسی قطعی قاعدے کو قبول کرنے سے فنکار کو اس بات کی آزادی مل جاتی ہے کہ وہ اپنی انفرادیت کے بارے میں فکرمند ہوئے بغیر ساری توجہ اپنے وژن کے روحانی مافیہ پر مرکوز کر سکے ۔ گویا اظہار ذات کے لیے کشمکش كرنے كے بجائے كسى فارمولے كے سامنے سر تسليم خم كرنے سے نہ صرف یہ ہے کہ فنکار عالمگیر حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو جاتا

ہے بلکہ مرئی دنیا کے حسن و جال کی بھی اچھی طرح داد دے سکتا ہے۔ چغتائی نے حسن کی تلاش کو روایتی خطوط پر جاری رکھنا پسند کیا لیکن ایسا کرتے ہوئے آنھوں نے تجدیدیت سے بھی پہلو بچایا اور قدامت پسندی سے بھی ۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جہاں تک جدت پسند اور حقیقی معنی میں تخلیقی فنکار کا تعلق ہے ، وقت ایک ہی جگہ رکا نہیں رہ سکتا اور خود فنکار کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے جب راس جب راس کرتا رہے۔ لہ ذا انھوں نے اپنی مقامی روایت کو اپنے عہد کے انداز نظر کے مطابق ڈھالنے کا کام شروع کیا۔ اس مقصد کے حصول کی جانب پہلا قدم آنھوں نے یہ آٹھایا کہ درباری زندگی کو سنعكس كرنے والے أن پيچيده اور جزئيات سے معمور سناظر كو بالانے طاق رکھ دیا جنھیں قدیم اسلامی مصوری میں اتنا اہم مقام حاصل تھا اور اس کے بجائے عام انسانوں کی زندگی کے الگ تھلگ واقعات کو اور اس کیفیت کو ، جو ان واقعات سے تعلق رکھتی تھی ، پیش کرنے کا بیڑا آٹھایا ۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے کیونکہ آنھوں نے جتنا کام محتاط کمپوزیشن سے لیا اتنا ہی مضبوط لیکن نازک لکیروں اور منہ بولتے رنگوں سے بھی لیا۔ اور بعینہ جیسے اگلے وقتوں کے مسلم فنکار بعض بازنطینی اور ساسانی موٹفوں کو اپنے تصرف میں لے آئے تھے ، چغتائی بھی ، ایسا معلوم ہوتا ہے ، بعض اوقات ، مشرق ماخذ کے علاوہ مغربی ماخذ سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں۔ انھیں مغربی آرٹ کی اچھی سوجھ بوجھ تھی ۔ اس کا سب سے بیتن ثبوت ان کی ایچنگز سے ملتا ہے ۔ ان کے ایک بھانجے /بھتیجے (عبدالوحید چغتائی) نے مجھے بتایا کہ چغتائی ریمبراں کے بڑے قائل تھے - ریمبراں جیسے استاد کا اثر چغتائی کے بعض کاسوں میں نظر آتا ہے ؛ لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بعض دوسری تصویروں میں خفیف سا اثر دیلا کرائے اور پیرانیسی کا بھی دکھائی دیتا ہے ۔ ولیم مورس کا اثر تو یقیناً موجود ہے، ممکن ہے گویا تک کا کچھ اثر ہو ۔ ان اثرات کی بوقلمونی کو صرف ان کی ایجنگز میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، تاہم ان سبھی صورتوں میں بیرونی

اثرات کو اس قدر مکمل طور پر جذب کر لیا گیا ہے اور نئے سانچوں میں ڈھال لیا گیا ہے کہ وہ قطعی طور پر امتیازی حیثیث کے مالک بن چکے ہیں اور آن پر چغتائی کی چھاپ لگ چکی ہے ۔ اور تھوڑی جت غیر ملکی خصوصیات کو برت لینے سے کسی فنکار کی کوئی ہیٹی نہیں ہوتی ۔ انگریز مابعد الطبیعیاتی شاعر جون ڈن نے یہ دعوی کر کے یقینا ایک بنیادی سچائی کا اظہار کیا تھا کہ ''کوئی آدمی جزیرہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ ہی میں مکمل جو ۔''

مشرق بعید کے فنکاروں کے ہاں خم دار خطوط سے گہرا شغف پایا جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اثر پرست مصوروں کا کام دیکھنے کے بعد چغتائی پر اس نوعیت کے شغف کی معنویت منکشف ہوئی ہو ۔ خم دار خطوط سے اس طرح کا شغف ہوگارتھ بھی رکھتا تھا ۔ مگر چغتائی کے کام میں ایسے خطوط جس تواتر سے نظر آتے ہیں وہ عین ممکن ہے قطعی طور پرکسی نجی احساس کا نتیجہ ہوں ۔ ان خطوط کا مأخذ کچھ بھی سہی ، چغتائی نے ان سے شغف رکھنے کے باوجود آڑے ترچھے خطوں کے استعال کو کبھی اپنر لیے ممنوعہ قرار نہیں دیا ۔ وہ جہاں بھی کوئی ڈرامائی تاثر پیدا کرنا چاہتر تو انھی آڑے ترچھے خطوں سے کام لیتے ۔ اور تو اور یہ شغف انھیں کبھی کبھار مکعبیت کی جانب مائل ہونے سے بھی باز نہیں رکھ سکا ۔ یہاں ایسی مکعبیت مراد ہے جو ایک طرح کی گولائی کی حامل ہو۔ اور یہ رجحان ، اگر سراغ لگایا جائے تو ، یقیناً مغربی اثرات کا مرہون منت نظر آئے گا۔ چغتائی کے ہاں حقیقت آمیز تناظر کا جو استعال نظر آتا ہے ، غالباً یمی بات اس کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے ۔ صحیح تناظر کا یہی استعمال ہے جس کی بدولت وہ ، چھوٹے پیمانے پر کام کرتے وقت بھی ، اپنے دیس کے بری منظروں کی کھلی وسعتوں کے حیرت انگیز حد تک بھڑکیلے تاثرات موقلم بند کرنے میں کامیاب رہے ۔ ان مناظر کی صفاء کو چغتائی کے رنگوں کے انتخاب نے تقویت بخشی ہے اور سہارا دیا ہے ۔ ان كے لگائے ہوئے رنگ نہ تو پھيكے سيٹھے ہوتے ہيں اور نہ متشدد ، بلكم

ہمیشہ زبان حال سے کچھ کہتے ہوئے، 'پرسکون، لطیف اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ وہ ابتدائی دور کی کتابی مصوری کی طرح کبھی زرق برق نہیں ہوتے۔ رنگوں کا توازن اتنا برجستہ ہوتا ہے کہ ان سے کمپوزیشن کی کیفیت برقرار رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے اور موضوعی ہیئت بھی اجا گر ہو جاتی ہے۔ ان وسائل سے کام لے کر چغتائی نے اپنی مصوری کو ایک ایسا نفسیاتی ظرف عطا کیا ہے جو اسلامی آرٹ میں ایک نئی چیز ایک ایسا نفسیاتی ظرف عطا کیا ہے جو اسلامی آرٹ میں ایک نئی چیز ہے۔ اس احاظ سے آنھوں نے بلاشبہ خود اسلامی مصوری کے قد و قامت میں اضافہ کیا ہے۔

چغتائی میں کسی موڈ کی عکاسی کرنے کی جو صلاحیت پائی جاتی ہے اور ہندسیاتی نژاد کے کج مج نمونوں کو ہمیشہ خوش نما اور پیچ در پیچ بیل بوٹوں میں پلٹ دینے کا جو ہنر آسے آتا ہے اس کی بدولت وہ واحد فنکار ہے جو صحیح معنی میں عمرخیام کی شاعری کو تصویری قالب عطا کر سکتا ہے ۔ گو ہم تک عمر خیام کی چند ایک رباعیات ہی چہنچی ہیں، لیکن وہ بھی یہ واضح کر دینے کے لیے کافی ہیں کہ عظیم فلکیات دان ہونے کے ناتے اسے مرور ایام اور ستاروں اور کائنات کی ماہیت سے سروکار نہ تھا، بلکہ ہر وقت یہی خیال رہتا تھا کہ انسان کا خدا سے ، دوسرے انسانوں سے اور اس دنیا کی نعمتوں سے کیا تعلق ہے ۔ دنیاوی چیزوں سے یہی عشق چغتائی کے کام میں بھی نظرآتا ہے جہاں وہ بظاہر غیر اہم اشیاء سے حظ آٹھانے سے عبارت ہے ۔ مشار حاشیے کی تزئین کے لیے بنی ہوئی پتیاں ہوا میں لہراتی دکھائی جاتی ہیں اور ان کی یہ جنبش جہاں آبنگ کے ایک ہے حد ترق یافتہ شعور کا پتا دیتی ہے وہاں تصویر کے مجموعی تاثر کو کبھی درہم برہم شعور کا پتا دیتی ہے وہاں تصویر کے مجموعی تاثر کو کبھی درہم برہم خیں ہونے دیتی ۔ ان کے اسلوب کے یہی وہ چہلو ہیں جو بطور خاکہ نگار خیتے ہیں ہونے دیتی ۔ ان کے اسلوب کے یہی وہ چہلو ہیں جو بطور خاکہ نگار خیتائی کی سہارت کو چارچاند لگا دیتے ہیں ۔

مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابتدائی ادوار کے مسلم فنکاروں کے برعکس چغتائی نے شہزادوں اور درباری امراء کی سرگرمیوں سے شاذ و نادر ہی واسطہ رکھا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیش روؤں کی طرح انسانی پیکر کو خیالی حسن کے سانچوں میں نہیں ڈھالتے ۔ ان کی دلچسپی فرد کی زندگی کے آن لمتحات پر مرکوز معلوم ہوتی ہے جو ، چاہے غمی ، مفلسی یا تفکیر کا عالم ہو یا خوشی کی فضا ہو ، وجود کی شاعری سے کبھی خالی نظر نہیں آئے ۔ اور اگر ان کی انسانی صورتیں عالم تنہائی میں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں تو بھی یہ ایسی دنیا ہے جہاں مسرت اور زندہ دلی کا اکثر گزر ہوتا رہتا ہے ۔ چغتائی کی اس نجی دنیا میں اس صوفیانہ تصور نے ، جسے ابتدائی دور کے مصوروں نے ایک شبیہ سے منسلک کر دیا تھا ، نئی زندگی پائی ہے ، گو جہاں تک چغتائی کا تعلق ہے ان کے ہاں یہ شبیہ ، اگر اسے ابتدائی دور کے مصوروں کی مساعی کے بالمقابل رکھ کر دیکھا ، جائے تو ، زیادہ پیچیدہ ، کہیں کم ہیرون این اور شاید ایک زیادہ ممہربان نقطہ نظر کی عکاس ہے ۔ کہنے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چغتائی کے ذوق کی تشکیل میں ایرانی دبستان کا حصہ ہے لیکن چغتائی کے ہاں مراجعت کی کوئی فضا نہیں ۔ درباری زندگی اور سیر و شکار کے ساظر کی عدم موجودگی میں چغتائی نے عصر حاضر کے جہان میں قدم دھر کر بہت بڑی حد تک اسلامی میں چغتائی نے عصر حاضر کے جہان میں قدم دھر کر بہت بڑی حد تک اسلامی میں چغتائی نے عصر حاضر کے جہان میں قدم دھر کر بہت بڑی حد تک اسلامی میں چغتائی نے عصر حاضر کے جہان میں قدم دھر کر بہت بڑی حد تک اسلامی میں چغتائی نے عصر حاضر کے جہان میں قدم دھر کر بہت بڑی حد تک اسلامی میں ویں ایک اُرتقا کی نمائندگی کی ہے ۔

وہ سبھی لوگ جنھیں چہلے چہل چغتائی کے آرٹ سے متعارف ہونے کا موقع ملا ہے وہ ان کے کام میں فرد کو دیکھ کر عش عش کر آٹھے ہیں۔ چغتائی نے فرد کو جس احترام کے لائق گردانا ہے اس نے ان کے کام کو عہد حاضر کے لیے آور بھی زیادہ برمحل بنا دیا ہے۔ یہ آسانی سے کہا جا مکتا ہے کہ چغتائی موضوع تصویر کی انفرادیت کو جس طرح آجاگر کر دیتے ہیں اس کی مثال عظیم استاد بہزاد کی شبیہوں میں بھی نظر نہیں آئی۔ بہزاد کے ہاں انسانی صورتیں محض ظاہری اشیاء کے ایک مجموعے کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ انفرادیت پر زور دینے کا نیا تصور چغتائی سے مخصوص ہے۔ بلکہ ہوتی ہیں صدی والی جدیدیت کی بنا پر ، اسلامی آرٹ کی اصناف میں تکمیل ہیسویں صدی والی جدیدیت کی بنا پر ، اسلامی آرٹ کی اصناف میں تکمیل کے عمل کے مترادف بھی ہے۔

ہر تصویر کی ہم میں غور و فکر کا بڑا زبردست عنصر کارفرما نظر آتا ہے ۔ چغتائی رنگوں کو ثقافتی سیاق و سباق میں بھی برتتے ہیں (وہ بعض رنگوں کو بعض ثقافتوں سے منسوب کرتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آنھوں نے مسلم اور ہندو موضوعات کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے) اور علامتی انداز میں بھی ۔ ان کے بعض رنگ تو آتنے ہی بھڑکیلر ہیں جتنر سکنڈی نیویا کے مصور منخ کے ہاں نظر آتے ہیں ، بعض گوگاں کے رنگوں سے زیادہ قریب ہیں اور کوئی چاہے تو جاپانی مصوری کے رنگوں سے مماثلت کا بھی کچھ سراغ سل جائے گا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جہاں تک رنگوں کا تعلق ہے ، چغتائی کا کوئی ثانی نہیں ۔ ان کے رنگ اپنی مثال آپ ہیں ۔ اس کے علاوہ اُنھوں نے چہروں کے خد و خال فردا فردا اجاگر کرنے میں جس دیدہ ریزی سے کام لیا ہے وہ ان کی حیرت انگیز بصیرت کا بیدن ثبوت ہے۔ اور میں یقین سے کہ سکتی ہوں کہ فی الواقع ایک ایسی شایان شان کتاب مرتب کی جا سکتی ہے جس میں ان کے کام کو ''پاکستانی چہرے'' کا عنوان دے کر پیش کیا گیا ہو۔ ناظرین کا دل موہ لینے کے لیے ''نورا جواری''، "شرير لڑکی" اور ديگر ايسے كردار ہى بہت كافى ہيں ۔ حقيقت يہ ہےكہ چغتائی کی عظمت میں فرق محدود نمائشوں کے سبب آیا ہے۔ چغتائی کے فن کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ان کے نمائندہ انتخاب کو دیکھنا ضروری ہے -

چغتائی کے فن کا مطالعہ طالب علم کو لازمی طور پر ان کے سٹوڈیو
تک چہنچا دے گا۔ چغتائی کے پاس آرٹ کی کتابوں اور آرٹ کے نمونوں
کا جو بیش بہا ذخیرہ تھا وہ اپنا ماحول آپ تھا اور مجھے یقین ہے کہ بطور
فنکار ان کے استغراق کو سمجھنے کے لیے اس ماحول سے آشنائی ضروری
ہے۔ دنیا کے فنون کے بارے میں چغتائی کی معلومات محیدرالعقول حد تک
وافر تھیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آنھوں نے مشرق اور مغرب دونوں کے
وافر تھیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آنھوں نے مشرق اور مغرب دونوں کے
آرٹ کے نمونوں کا ایک حیرت ناک ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ ان کے
در کال تک ہمہ صفت مصور ہونے کا سبب غالباً یہی تھا کہ وہ دنیا کے

آرف کی بہترین روایتوں کے بارے میں بے تعصب انداز نظر رکھتے تھے۔
بعض اوقات ان کا کام ، بلحاظ اسلوب اور تکنیک ، اتنا متنقع معلوم ہوتا
ہے کہ اگر اسے دس مختلف افراد کا عمل سمجھ لیا جائے تو مضائقہ نہیں۔
اپنی اس حیثیت میں چغتائی صرف اسلامی مصور نہیں رہتے بلکہ اپنے بل بوتے
پر ایک ہم عصر عالمی فنکار کا مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں۔

میں سچ مچ بہت خوش ہوں کہ مجھے چنتائی جیسے بے داغ فنکار کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سوقع ملا ہے ۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلوں میں وہ ، اپنے جد امجد استاد احمد معار کی طرح ، صرف آپ کے برصغیر ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام حصوں میں آرٹ کے عاشقوں کے درمیان شہرہ آفاق ہوں گے ۔ چغتائی میوزیم ٹرسٹ نے چغتائی کے اعزاز میں جو شاندار اکیڈمی قائم کی ہے ، میں اس کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں ۔ کاش یہ اکیڈمی آیندہ نسلوں کے لیے وجدان پرور ثابت ہو اور انھیں اپنے فن کے لیے اسی لگن سے کام کرنے کا حوصلہ عطا کرے جس لگن سے چغتائی نے اپنے ورثے کا دامن تھامے رکھا ۔ چونکہ اب تجریدی آرٹ کا زوال شروع ہوگیا ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسل پیکری آرٹ کے بارے میں زیادہ تپاک کا ثبوت دے گی ، اور اگر ایسا ہوا تو چغتائی کو بہت بلند رتبہ مل کر رہے گا ۔ میرے خیال میں عبدالرحمان تو چغتائی عین صف اول کے اسلامی فنکار ہیں نہیں بلکہ ایک عالمی فنکار ہیں ۔ وربر لحاظ سے ہاری صدی کے اہم ترین فنکاروں کے برابر ہیں ۔

8

The same of the sa

SALE FRANCES OF THE PARTY OF TH

## عبدالرحمن چغتائي كا آرث

ہارے دور کے اسلامی مصوّر ۔۔ ان کے بارے میں ژرف نگاہی کا ثبوت دینا آسان نہیں ، کیونکہ جہاں تک کلاسیکی اسلامی آرٹ کا تعلق ہے ، مغربی علماء کا علم آج بھی محدود ہے ۔ بہرحال ، میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کے مسلم ہم عصر مصوّر عبد الرحمان چغتائی کے فن کے بارے میں کچھ لکھنا ہو تو میں موضوع کے ساتھ زیادہ انصاف کر سکتا ہوں ۔ چغتائی کے بارے میں یہ مقالہ تحریر کرنے کا جو شرف مجھے حاصل ہوا ہے ، اسے حق بجانب ثابت کرنے کے لیے میں بہاں دو دلیلوں کا سمارا لے سکتا ہوں : پہلی تو یہ کہ بر صغیر پاک و بہند کے فنون ، اور بالخصوص لے سکتا ہوں : پہلی تو یہ کہ بر صغیر پاک و بہند کے فنون ، اور بالخصوص اس کی مصوّری کی روایات کے مطالعے ، سے لطف اٹھاتے ہوئے بجھے اب چالیس برس سے زیادہ ہو چکے ہیں ۔ دوسری یہ کہ میں کم و بیش آسی نسل کا آدمی ہوں جس سے چغتائی صاحب کا تعلق تھا ، لہاذا میرے لیے یہ اندازہ لگانا فائمکن نہیں ہے کہ انھوں نے اپنے کیریر کے آغاز میں کیا محسوس کیا ہوگا ۔ اور میں آس صورت حال کا ہمدردانہ نقطہ فظر سے جائزہ لے سکتا ہوں جس میں انھوں نے خود کو شروع شروع میں پایا ہوگا ۔ یہ سکتا ہوں جس میں انھوں نے خود کو شروع شروع میں پایا ہوگا ۔ یہ صغیر عیاں ہے کہ اپنی حساس سوجھ ہوجھ کی بدولت انھیں پورے برصغیر عیاں ہے کہ اپنی حساس سوجھ ہوجھ کی بدولت انھیں پورے برصغیر عیاں ہے کہ اپنی حساس سوجھ ہوجھ کی بدولت انھیں پورے برصغیر عیاں ہے کہ اپنی حساس سوجھ ہوجھ کی بدولت انھیں پورے برصغیر عیاں ہے کہ اپنی حساس سوجھ ہوجھ کی بدولت انھیں پورے برصغیر

پاک و ہند میں آس وقت کے فنکارانہ منظر کا دیوالیہ پن بہت جلد نظر آگیا ہوگا۔ اس دیوالیہ پن کے کچھ تاریخی اسباب تھے جنھیں اب بخوبی سمجھا جا چکا ہے۔ یہاں بھی یہ صورت حال اور ان کی حساس طبیعت ان کے آڑے آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ فن کار اپنے فن کو صرف کسی روایت کے سمارے ہی پروان چڑھا سکتا ہے ؛ اور یہ کہ فن کار پر لازم ہے کہ کوئی ایسی تازہ ترین اور مستحکم بنیاد تلاش کرے جس تک اس کی رسائی ہو۔ چغتائی کے معاملے میں ظاہر تھا کہ یہ بنیاد صرف مغل دربار کی روایت ہی ہو سکتی تھی جس کے پس پشت آس ایرانی روایت کا ورثہ موجود تھا جو امیر تیمور کے جانشینوں ، بالخصوص اس خانوادے کے آخری مربی ، امیر تیمور کے جانشینوں ، بالخصوص اس خانوادے کے آخری مربی ، سلطان حسین مرزا بایقرا کے زیر سایہ پرات میں پختہ ہوئی تھی۔ یہ سلطان حسین مرزا بایقرا کے زیر سایہ پرات میں پختہ ہوئی تھی۔ یہ سلطان حسین مرزا بایقرا وہی ہے جس کے دربار میں ایرانی کتابی مصوری کا عظیم ترین استاد کال الدین بہزاد سرگرم عمل رہا تھا۔

یمی وجہ ہے کہ چغتائی کے کام میں بہزاد کا براہ راست اثر شناخت کرکے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا ۔ مشار 'عمل چغتائی'' میں شامل تصویروں میں سے ایک میں ایک بہت بڑا ارابہ دکھایا گیا ہے (تصویر میں یہ ارابہ ایک توپ کی نمائندگی کرتا ہے اور پیش منظر میں میسور کا ٹیپو سلطان شہید نظر آ رہا ہے) ۔ یہ ارابہ ''ظفر نامہ'' کے مشہور مخطوطے میں شامل اس کتابی تصویر سے ماخوذ ہے جس میں سمرقند کی جامع مسجد دکھائی گئی ہے ۔ یہ مخطوطہ اب بالٹی مور میں موجود ہے ۔ یہ مخطوطے میں برات میں لکھا گیا تھا اور تقریباً تیس برس بعد بہزاد نے ایک اس کی تصویریں بنائی تھیں ۔ اس مخطوطے پر سر ٹامس آرنلڈ نے ایک مونوگراف لکھا تھا جو لندن سے . ۳ ہ اع میں شائع ہوا تھا اور جس کا مونوگراف لکھا تھا جو لندن سے . ۳ ہ اع میں شائع ہوا تھا اور جس کا شکل میں ان کی رسائی میں تھا ۔ اس امر کی جانب صرف ایک اشارہ ہے کہ چغتائی نے آس مالاسال ورثے سے فیضان حاصل کیا تھا جو ایران اور مغل آرٹ کی شکل میں ان کی رسائی میں تھا ۔

چغتائی کو جہاں اپنے زمانے کے پھیلتے ہوئے آفاق کا احساس تھا

وہاں ایک ایسی روز بروز سکڑتی ہوئی دنیا میں ، جہاں نقل و حمل کے ذرائع زیادہ سریع اور آسان ہوتے جا رہے تھے اور ہم سب اپنے اپنے طور پر خود کو ایک دوسرے پر زیادہ سے زیادہ تکیہ کرنے پر مجبور پا رہے تھے، انسانی برادری میں اضافے اور ثقافتی سطح پر لین دین کا شعور بھی تھا۔ انھوں نے محسوس کیا کہ ہم عصر دنیا کو اپنے فن سے خارج کر دینے کا ان کے پاس کوئی جائز حیلہ موجود نہیں بلکہ چاہیے یہ کہ جو وسیع تر اقدار موجودہ نسل کے انسان کی دسترس میں تھیں ان سے فیض اٹھایا جائے۔ چنانچہ انھوں نے اس ور نے کی پہچان کو ، جو انھیں پیدائشی حق کے طور پر ملا تھا ، اس احساس کے ساتھ یک جان کر دیا کہ آج کی کمیں زیادہ جمہوری دنیا کے تقاضوں کے سطابق چلنا ضروری ہے ؛ کیونک آج کی دنیا میں آرٹ کو پوری انسانی برادری کی ملکیت سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے وہ کم از کم اسکانی حد تک سب کی پہنچ سیں بھی ہے ؛ یعنی آن سب کی پہنچ میں جو حقیقتاً اس سے لطف اندوز ہونا چاہتر ہوں ۔ اس کا سطلب یہ ہوا کہ آرٹ کو مخطوطوں کی تزئین اور مصوری کی سطح پر ایسے ذرائع اظما رتک محدود نہیں رکھا جا سکتا جو درباری زندگی سے مناسبت رکھتے ہوں ، بلکہ اسے عام ممائشوں کے ذریعے سے اور طباعتی طریقوں میں بہترین ہم عصر بنرمندیوں کو بروئے کار لا کر زیادہ وسیع طور پر عام کر دینا چاہیے - یہی وجہ تھی کہ چغتائی نے ''عمل چغتائی'' چھاپتے وقت شایان شارے ری پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے اس قدر دیدہ ریزی سے کام لیا - انھوں نے اپنے لیے "مرقع" کی روایتی ہیئت کو پسند کیا ، بعینہ جیسے شہنشاہ جہانگیر نے ، جو آرٹ کا عظیم دل دادہ اور فن شناس تھا ، اسے برتا تھا ۔ مرقع میں مصوری اور خطاطی کے نمونے باری باری سامنے آتے ہیں۔ پھر چغتائی کی ایچنگ اور ایکواٹنٹنگ کی تکنیکوں پر دسترس حاصل کرنے کی خواہش کو دیکھیے جن کی مدد سے تصویریں چھاپ کر فن کار سے قریب ہونے کے احساس اور طرز خاص کو پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں تک براہ راست پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ

ان کا کام آور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ کولو ٹائپ کے طریقے ہیں سے ممکن تھا۔ کولو ٹائپ مغرب کے بہترین کاریگروں کا نکالا ہوا ایک طریقہ تھا (خود چفتائی نے بہت پہلے ، یعنی اس صدی کے چوتھے عشرے میں ، اپنی بعض تصویریں کولو ٹائپ کے طریقے سے چھاپی تھیں)۔

یہ تکنیکی مسائل تو تھے ہی ، اس سے بھی زیادہ اشد ضروری مسئلہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک فن کارانہ زبان استوار کرنے کا تھا۔ ایسا لگنا تھا کہ فن خطاطی کے علاوہ اسلامی ڈرائنگ اور مصوری کی کوئی ایسی روایت باقی نہ رہی تھی جو ہنوز مسلم الثبوت ہو ۔ عارت سازی کے فنون کی خاندانی روایت کے باوجود (چغتائی شاہجہاں کے صدر معار استاد احمد معار لاہوری کی آئھویں پشت سے تھے) ، جو ان کی گھٹی میں پڑی تھی ، چغتائی خود کو بڑی حد تک "خود آموز" ہی بتاتے تھے ۔ مراد یہ تھی کہ انھیں اسلام کے بصری تصور کو بروئے کار لانے کا نیا طریقہ ڈھونڈنا پڑا تھا۔ اسلامی مصوری کی دو جوہری صفات کو وہ برقرار رکھ سکتے تھے ؛ ایک تو نفیس اور حسین لہردار گردہ اور دوسرے یک سطحی رنگ ۔ پہلے کو خطاطی کے عظیم فن سے ربط تھا جبکہ دوسرے کو استرکاری ، ٹائل کاری اور چوبی اور مرمین مرصع کاری سے ۔ علاوہ ازیں یہ صفات قالینوں کی قاش کی بعض روایات سے بھی مربوط تھیں ۔ لاہور میں رہتے ہوئے چغتائی کو اسی اسلامی روایت کے اندر مغل مصوری کی انسان دوست روایت پر بھی خصوصیت سے دسترس تھی۔ یہ روایت عظیم شہنشاہ اکبر کی وضع کردہ تھی اور اسے اس کے جانشینوں شہنشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں نے ترقی دی تھی ۔ اس مغل آرث میں انسانی صورت کو بالادستی حاصل تھی \_\_ خیالی حسن کی حامل شبیهیں یا تاریخی تصویریں ایسے پیرایوں میں جو سرگرمی عمل پر دال **ہوں ،** انتہائی باریک بینی سے پیدا ہونے والی قربت سے مملو ، مگر سب پر ابدیت کی چھوٹ پڑتی ہوئی ۔ انھیں لمحم لمحم حوادث کی شیرازہ بندی کر کے ایک ماورائی کمپوزیشن میں بدل دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس طرح

وہ لازوال بنیں اور اسی وصف کی بدولت آنے والی نسلیں ان سے حظ آٹھانے کے قابل ہوئیں ۔ اس روایت نے چغتائی کو وہ بنیاد فراہم کر دی جس کی انھیں اپنے فن کو ترقی دینے کے لیے ضرورت تھی۔ اور اپنے فن پاروں کے لیے انھوں نے ایسے موضوعات ڈھونڈنے شروع کیے جو اس ثقافت کی ، جس میں وہ پلے بڑھے تھے ، ادبی اور لوک روایت سیب مسلم الثبوت چلے آ رہے ہوں ۔ مراد یہ ہے کہ فارسی اسلامی شاعری کی غنائی ، صوفیانہ اور اخلاقی روایت اور پنجاب اور برصغیر کی لوک روایتیں بالخصوص جس طرح وہ پنجاب کی بہاڑی ریاستوں میں بہاڑی آرٹ کی صورت میں محفوظ تھیں۔ یہ عام طور پر معلوم ہے کہ اکبر کی بصیرت کی بدولت "سہا بھارت" اور "رامائن" کے موضوعات کو مغل آرٹ میں جگہ دی گئی تھی ؛ اور یہ موضوعات بہاؤی مصوری میں بھی بکثرت موجود ہیں۔ اور یوں ہم چغتائی کے فنی ارتقا اور کارنامے کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں ، یعنی ان کا ماضی کے فن پارے جمع کرنا۔ آنھوں نے محسوس کیا کہ مغل اور ہاڑی مصوری کے پرانے استادوں کے کام میں ہمدردی کا جو عنصر اور فیض بخشی موجود ہے انھیں اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک اپنے فن کو ترقی دینے کا تعلق ہے ، چغتائی کے لیے مصوری کے یہ دونوں دبستان ایک لازمی بنیاد کی حیثیت رکھتے تھے ۔ ان کے لیے ماضی کا آرٹ \_ خطاطی ، خاکه کشی اور مصوری \_\_ ایک ناقابل مزاحمت کشش کا حامل تها اور وہ چیدہ نموزوں کے حصول کے لیے مثالی جوش و خروش اور مستقل مزاجی سے ہمیشہ کوشاں رہے۔ ان کی نظر ایک فن کارکی نظر تھی جسے باریک استیازوں اور جم دار خوبیوں کی تمیز تھی۔ اسی نظر سے نے انھیں خاکہ کشی اور مصوری کے عمدہ نمونوں کو منتخب اور حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ انھوں نے اس ضمن میں جس نکتہ رسی کا ثبوت دیا وہ دنیا کو بہت بعد میں نصیب ہوئی اور آرٹ کی عالمی منڈیوں کو تو مدتوں بعد یہ پتا چلا کہ اس نوع کے فن پاروں کی کیا کچھ قدر و قیمت ہے۔ صرف وہی

آرٹسٹ ان فنون کی حقیقی خوبیوں کا ادراک کر سکتا تھا جو تکنیک سے آشنا ہو اور برکھنے کی تربیت پا چکا ہو ۔ میں خوش نصیب تھا کہ مجھے فن پاروں کے پرکھنے کی تربیت ایک ایسے شخص نے دی جو آرٹ فہمی میں استاد کامل کا مرتب رکھتا تھا ۔ میری مراد لارنس بنین سے ہے جو بعد میں میرے 'خسر بن گئے تھے ۔ آنھوں نے اپنے ایک گہرے دوست سر ٹامس آرنلڈ کے ساتھ مل کر ۱۹۲۱ میں آکسفورڈ یونی ورسٹی پریس کی طرف سے مغل مصوری پر انگریزی زبان میں سب سے چہلا (اور حقیقت کی طرف سے مغل معلوں کے درباری مصوری'' تھا ۔ کسی نہ کسی طرح بنین ، غلطی کیے بغیر ، نفیس تربن 'مونے منتخب کرنے میں کامیاب رہ بنین ، غلطی کیے بغیر ، نفیس تربن 'مونے منتخب کرنے میں کامیاب رہ بنین ، غلطی کیے بغیر ، نفیس تربن 'مونے منتخب کرنے میں کامیاب رہ بنین ، غلطی کیے بغیر ، نفیس تربن 'مونے منتخب کرنے میں کامیاب رہ بنین ، غلطی کیے بغیر ، نفیس تربن 'مونے منتخب کرنے میں کامیاب رہ بنین ، غلطی کیے بغیر ، نفیس تربن 'مونے منتخب کرنے میں کامیاب رہ بنین ، غلطی کیے بغیر ، نفیس تربن 'مونے منتخب کرنے میں کامیاب رہ بنین ، غلطی کیے بغیر ، نفیس تربن 'مونے منتخب کرنے میں کامیاب رہ بنین ، غلطی کیے بغیر ، نفیس تربن 'مونے منتخب کرنے میں کامیاب رہ بنین ، غلطی کیے بغیر ، نفیس تربن 'مونے منتخب کرنے میں کامیاب رہ بنین ، غلطی کیے بغیر ، نفیس تربن 'مونے منتخب کرنے میں کامیاب رہ بہونے کا موقع بھی انھیں نہ ملا تھا اور جس کے بارے میں انھیں صرف انھیں نہ ملا تھا اور جس کے بارے میں انھیں صرف انھیں دائے بر تکیہ کرنا پڑتا تھا ۔

چغتائی سب سے چہلا شخص تھا جس نے چہاڑی دہستانوں کے کام کو سراہا ۔ اب ہمیں احساس ہے کہ ان دہستانوں کی بہت توانا مقامی اور علاقائی روایتیں تو چہلے سے سوجود تھیں ۔ ان روایتوں میں کاسلیت اور نکھار آس وقت آیا جب سغل دربار کی نفیس تکنیکی پرکاری ان میں رچ بس گئی ۔ یہ کام آن سصوروں کے ہاتھوں انجام پایا جنھوں نے نادر شاہی حملے میں دہلی کی تباہی اور فنون کے شاہی سرپرستی سے محروم ہو جانے کے بعد بھاگ کر پنجاب کی چہاڑیوں میں پناہ لی تھی ۔ چغتائی دونوں طرح کی جہاڑی تصویروں کی تلاش میں رہتے ۔ ابتدائی مقامی توانا قسم کی تصویروں کے بھی جو اب خصوص کی جو اب کے بھی جویا تھے ، خصوص ابسولی دہستان کی تصویروں کے جو اب مشہور و سعروف ہے ، اور بعد کے دور کے نسبتاً نرم و نازک آرٹ کے بھی جو کانگڑے سے مخصوص تھا ۔ کانگڑے کے دبستان کا چغتائی کے پاس بے مثال ذخیرہ تھا ۔

میں پہلے ہی اشارہ کہ چکا ہوں کہ چغتائی عالمی آرٹ کی موجودہ

ضورت حال اور اس کے پھیلتے ہوئے آفاق سے بخوبی آگاہ تھے ۔ اس وقت کے مغربی فنکاروں نے جو نئی نئی ہیئتیں دریافت کی تھیں ان میں سے ایک جاپانی وڈکٹ کی تھی۔ مغربی فنکار اسے یک سطحی رنگ اور مضبوط خاکے کی خوبیوں کی بنا پر قدر کی نظر سے دیکھتے تھے اور یہی وہ صفات تھیں جنھیں چغتائی نے اپنی یک سطحی آبی رنگ مصوری کے لیے پسند کیا تھا جس کا طول و عرض سغل یا بہاڑی کتابی کام سے کہیں بڑا تھا۔ چنانچہ چغتائی کے کام میں جاپانی اوکی یوئے وڈکٹ فنکاروں کا اثر آسانی سے چہچانا جاتا ہے۔ ایک تو عمر خیام والی بعض تصویروں اور ان کے پس منظر کی ترتیب میں جہاں تصویر کی خالی جگہوں اور انسانی جسموں میں تناسب قائم کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ اثر وہاں خاص طور پر واضح ہے جہاں آفقی اور عمودی تعمیراتی خطوط سے خالی جگہوں کی جوڑ بندی کی گئی ہے۔ تیسرے جہاں پوشاک کی چوڑی سلمٹ کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اندرونی نقش و نگار نمایاں ہو جائیں ۔ لیکن جاپانی آرٹ کے سلسلے میں آنھوں نے صرف وڈکٹ کے ذریعہ اظہار پر ہی بس نہیں کیا بلکہ جاپان کی سکرین مصوری کے بین مطالعے کے ذریعے سے مشرق بعید کے آرٹ کے بارے میں حقیقی معاملہ فہمی کا ثبوت دیا ہے ۔ سکرین مصوری اپنے شاندار تزئینی اثرات ، بڑے بڑے ڈیزائنوں اور آبی رنگوں کے لطیف درجہ بدرجہ آتار چڑھاؤ کے تال میل کے لیے قابل ذکر ہے - اس کا اثر "عمل چغتائی" میں چھرے ہوئے بعض بری مناظر میں پہچانا جا سکتا ہے ؟ مثلاً ''سیاہ تیندوا'' میں جس میں ایک چیتا بیٹھا دکھایا گیا ہے۔

ہم سب اپنے زمانے کے پروردہ ہیں اور چیزوں کو اپنے عہد کی عینک لگا کر دیکھنے سے کای طور پر بچ نہیں سکتے ۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہارے دل نہ تو اپنی ہم عصر عالمی پبلک کے دل کے ساتھ دھڑک سکیں ، نہ اس کے لیے کچھ محسوس کرسکیں ۔ میرا دعوی ہے کہ آرٹ کا مورخ اپنی نظر کی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ فنکار کے ذاتی اسلوب سے گزر کر یہ سراغ لگانے میں کامیاب رہتی ہے کہ فن پارے کا تعلق سے گزر کر یہ سراغ لگانے میں کامیاب رہتی ہے کہ فن پارے کا تعلق

کس عہد سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فن کار کو ، خواہ وہ مرد ہو یا .عورت ، لامحاله ، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ، اپنر زمانے كى بصيرت كے چوكھٹے كى حدود ميں رہ كر ديكھنا اور كام كرنا پڑتا ہے۔ جملہ معترضہ کے طور پر اتنا اور کہ دیا جائے کہ یہ حقیقت بلاشبہ جعل ساز مصوروں کے کام میں ایک مہلک نقص کے مانند در آتی ہے۔ جعل ساز مصور لاشعوری طور پر اپنے عہد کا کوئی خاص انداز برت کر اپنی قلعی آپ کھول دیتا ہے۔ لہ لذا اپنے دوسرے عم عصروں کے کام کی طرح ایک خاص عہد سے متعلق ہونے کی یہ صفت چغتائی کے کام میں لازماً موجود ہے ۔ در حقیقت یہ مسلسل واضح سے واضح تر ہوتا جائے گا کہ اُنھوں نے کس طرح بیسویں صدی کا ایک نیا آرٹ خلق کرنے میں اپنی نسل کی مساعی میں ہاتھ بٹایا ۔ یوں سمجھیے کہ انھوں نے سغل اسلامی اور پنجاب کی مقامی فنی روایتوں کو عالمی آرٹ کے وسیع تر رجعانات سے شیر و شکر کر دیا ۔ چنانچہ وہ نوزائیدہ پاکستان کی آواز میں ایک وسیع بین الاقوامی پبلک سے مخاطب ہیں ۔ مختلف الخیال روایتوں کے اتحاد پر مبنی ایسے آرٹ میں جو جھول ناگزیر ہیں وہ تو فی الواقع نظر آتے ہیں ۔ ایچنگ کا رنگوں کے اتار چڑھاؤ والا آرٹ پہاڑی دبستان کے سراسر یک سطحی فن سے میل نہیں کھاتا ۔ مغربی آرٹ کا کیارسکورو (Chiaroscuro) کا سند ایرانی روایت کی بے ابر نورانیت سے کوئی میل نہیں -چہرے کے خدو خال ، خاص طور پر آنکھ کے خیالی حسن ، اور بیسویں صدی کے ابتدائی مغربی دہستانوں کی طرز ادا اور اشاریت میں کوئی قدر مشترک نہیں ۔ لیکن اپنے بہت سے مغربی ہم عصروں کے مانند چغتائی نے ان بے جوڑ عناصر میں مصالحت کی فضا پیدا کرنے کے اپنے طریقے تلاش كر ليے جو أن طريقوں سے بالكل مختلف تھے جنھيں پيرس يا لندن يا نیویارک میں کمپوزیشن کے کیوبسٹ یا دوسرے تجریدی نظاموں کے لیے دریافت کیا گیا تھا۔ آنھوں نے اس انسان دوست روایت کو پس پشت ڈالنے سے انکار کیا جو انھیں ورثے سیں ملی تھی اور مقصد کی عظیم یکسوئی کے ساتھ اپنی ذاتی راہ پر عزم اور مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے رہے۔
ایسی صورت میں جدید آرف کے فیشنوں سے فیالفور قطع تعلق ناگزیر تھا۔ لیکن میرا دعوی ہے کہ اپنے ہر ہم عصر سے کہیں زبادہ چغتائی نے ، اپنے ملک کی مضبوط ترین روایتوں کا تساسل قائم رکھنے کی تلاش میں ، ایسے آرف کی از سرنو داغ بیل ڈالنے کے مسئلے سے ٹکرلی جو ان کے ملک کی موجودہ ثقافتی ضرورتوں سے مطابقت رکھتا تھا۔ اس صلاحیت کی مدد سے جو قدرت کی طرف سے انھیں رنگوں کی ہم آہنگی اور حساس اور جان دار لکیروں کی بابت عطا ہوئی تھی اور جس کو آنھوں نے بڑی ریاضت سے پروان چڑھایا تھا ، چغتائی ایک ذاتی اسلوب پیدا کرنے میں ریاضت سے پروان چڑھایا تھا ، چغتائی ایک ذاتی اسلوب پیدا کرنے میں کامیاب ہوگئے جو بیک وقت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی پرانے اصلی پودے میں تازہ شگونے کا پیوند لگا ہو اور بوں ایک ہی وقت میں نیا بھی لگتا تھا اور پرانا بھی۔

A SECRETARY OF A PROPERTY OF THE PARTY OF TH



مُطرِبِ نغمه رہزائیکن ہوش ہ

THE RESERVE

# چغتائی کے فن کے بعض پہلو

(یہ مقالہ ۱۹۲۹ع میں چغتائی کی پہلی برسی کے موقع پر لاہور

چغتائی کے فن کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک اقتباس ہے جس سے آپ سب واقف ہیں لیکن میں دہرائے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ اسے ایک اور اقتباس سے ، جو نسبتاً کم معروف ہے ، ملا کر دیکھنا چاہیے۔ "مرقع چغتائی" کے لیے لکھے اپنے پیش لفظ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں: ورکسی قوم کی روحانی صحت کا دار و مدار بڑی حد تک اس ام پر ہے کہ اس کے شاعروں اور فنکاروں کو کس قاش کا الہام ہوتا ہے۔ لیکن الہام میں مرضی کا دخل تو کوئی ہے نہیں۔ وہ تو ایک عطا ہے جس کی سرشت کو وصول کنندہ وصول کرنے سے پہلے ناقدانہ طور پر جایج نہیں سکتا۔ وہ فرد پر بے سانگے نازل ہوتا ہے اور صرف اس لیے کہ معاشرے میں رچ بس جائے۔ اسی بنا پر اس کی شخصیت جسے الہام ہوا ہو اور یہ ام کہ خود الہام میں کتنا کس بل ہے ، دونوں ہی انسانیت کے لیے انتہائی اہم معاملات ہیں ۔ کسی انحطاط پسند فرد واحد کو ہونے والا الہام ، بشرطے کہ اس کا فن اپنے نغمے
یا صورت گری کی مدد سے اپنے ہم قوموں کو جہلا پھسلا کر
اپنی طرف مائل کر سکتا ہو ، قوم کے حق میں شاید کسی اٹیلا
یا چنگیز کی پوری پوری پلٹنوں سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا
ہے ۔'' (اور اس آخری جملے کی مناسبت سے مجھے اس بات کی ،
جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے ، ایک پھبتی ہوئی مثال یاد
آ گئی ہے ۔ میری مراد سعید رمضان کی ایک تقریر سے ہے جو
انھوں نے سے ۱۹ میں لندن میں پکاڈلی کانفرنس میں کی تھی ۔
انھوں نے سے ۱۹ میں لندن میں پکاڈلی کانفرنس میں کی تھی ۔
انھوں نے کہا تھا کہ بیروت کی امریکی یونیورسٹی
اس میں انھوں نے کہا تھا کہ بیروت کی امریکی یونیورسٹی
نے اپنے ایک سو تیس سال سے زیادہ کے قیام کے دوران میں
اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے آتنا اسرائیل کے وجود سے بھی

اس مختصر اقتباس میں جس نظریے کا اچٹتا خاکہ موجود ہے اس کی بعد میں ایک زیادہ تیکھی نثری عبارت میں وضاحت کی گئی ہے۔ یہ عبارت اس تلخ و تند رد و قدح میں ملتی ہے جو پنڈت نہرو اور علامہ اقبال کے مابین ہوئی تھی۔ مابین ہوئی تھی۔ موضوع بحث وہی دائمی وبال ِ جان یعنی مرزائی تھے۔ عبارت یوں ہے:

الملتوں کی تاریخ حیات سے ظاہر ہے کہ جب کسی قوم میں زندگی کی تڑپ کمزور پڑنی شروع ہوتی ہے تو انحطاط ہی الہام کا ماخذ بن جاتا ہے اور قوم کے شاعروں ، فلسفیوں ، صوفیوں اور مدبشروں کو متاثر کرتا ہے اور انھیں داعیوں کے ایک ایسے ٹولے میں تبدیل کر دیتا ہے جس کا واحد وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ منطق کے دل پذیر فن کے زور سے قوم کی زندگی کے ہر آس پہلو کے گن گائے جائیں جو ذلیل اور مکروہ ہو ۔ یہ داعی غیر شعوری طور پر مایوسی کو آمید کا زرق برق لباس پہنا دیتے ہیں ، طرز عمل کی روایتی اقدار کی بیخ کئی کرتے ہیں اور یوں بین ، طرز عمل کی روایتی اقدار کی بیخ کئی کرتے ہیں اور یوں

اپنے شکار ہونے والوں کی روحانی مردانگی کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں ۔''

ظاہر ہے ، انحطاط ایسا لفظ ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں ۔
ادب یا فنون لطیفہ کے سیاق و سباق میں اسے آن تخلیقی فنکاروں کا ذکر
کرنے کے لیے برتا جاتا ہے جنھیں ، بالخصوص فرانس میں انیسویں صدی
کے آخر میں ، یہ احساس ہو چلا تھا کہ سلطنت روما کے زوال میں اور
جدید مغربی تمدن میں ، جو بڑی تیزی سے ایک ویسی ہی ہزیمت کی طرف
کشاں کشاں بڑھ رہا تھا ، بہت کچھ مشترک ہے ۔ اقبال اس اصطلاح کو
قطعاً مختلف تلازمے میں استعال کر رہے ہیں یعنی جرمن Expressionism
یا باؤ ہاؤس کے فن تعمیر کے حوالے سے جو ''ثقافت کو مسخ کرنے'' کی

علامہ اقبال چغتائی کو استحسان کی جس نظر سے دیکھتے تھے اس کا کاحقہ جواب تب ملا جب چغتائی نے اپنا ''دیوان اقبال'' شائع کیا ۔ اقبال کے پیش نظر جو کسوئی تھی اسے چغتائی کے کام پر منطبق کیا جائے تو اس استحساق کی وجہ واضح ہو جاتی ہے ۔ وجہ یہ ہے کہ چغتائی کا فن زندگی میں حسن کے ایک نئے 'بعد کا اضافہ کرتا ہے ، زندگی کو دوبالا کرتا ہے۔ وہ اس کی ثروتوں اور بالخصوص ہندوستان میں اسلامی ثقافت کی ثروتوں کا جشن بھی مناتا ہے ۔ میں نے کہا ہے کہ چغتائی نے زندگی میں حسن کے ایک نئے 'بعد کا اضافہ کیا ہے کہ چغتائی نے زندگی میں حسن کے ایک اور 'بعد کا اضافہ کیا ہے جس نے اس کے حدود اربعہ اور تکنیک کے ایک اور 'بعد کا اضافہ کیا ہے جس نے اس کے حدود اربعہ چغتائی کو عظیم ترین اسلامی مصوروں میں شار کرتا ہوں اور بعض لحاظ چغتائی کو عظیم ترین اسلامی مصوروں میں شار کرتا ہوں اور بعض لحاظ سے اسے بہزاد سے بھی عظیم تر سمجھتا ہوں؟ چغتائی سے پہلے ، اسلامی مصوری ، بہزاد تک کے ہاتھوں میں بھی ، کبھی حکایتی اور واقعاتی مصوری ، بہزاد تک کے ہاتھوں میں بھی ، کبھی حکایتی اور واقعاتی مصوری ، بہزاد تک کے ہاتھوں میں بھی ، کبھی حکایتی اور واقعاتی بطوب سے آگے نہیں بڑھ سکی ، جب کہ چغتائی کے موقلم نے اسے مفسرانہ بنا دیا ۔ چغتائی کا دور آنے تک مصوری کو اسلام میں ایک ادنیا فن کا بنا دیا ۔ چغتائی کا دور آنے تک مصوری کو اسلام میں ایک ادنیا فن کا

رتبه حاصل تھا۔ اسلامی آرٹ کے بنیادی رجحانات ، یعنی خطاطی اور فن تعمیر ، کے محیط میں مصوری کی حیثیت تعلیقے کی سی رہی ہے۔ لیکن اب مفسترانہ فن کے طور پر یہ ان تمدنوں کی ہم سری کا صاف دم بھرتا نظر آتا ہے جہاں فن مصوری ہمیشہ مفسترانہ رہا ہے۔ میری مراد بدھ مت کے اور مسیحی مدن سے ہے۔ چغتائی کے کارنامے کو ناپنے کا یمی پیانہ ہے۔ اگر وہ اپنے موقلم کو بدیسی نمونوں کی ۔ ایسے نمونوں کی جو اسلام کے لیے نہ صرف اجنبی ہیں بلکہ اسلام میں جذب ہو بھی نہیں سکتے \_\_ نقل آتارنے کے لیے وقف کر دیتا تو آج مصوری کا پاکستان میں وہی حال ہوتا جو اس وقت مصری مصوری کا ہے ، یعنی آج وہ کسی شار ہی میں نہ ہوتی ۔ جیسا کہ جیمز کزنز نے ظریفانہ کہا ہے: "سولھویں اور سترھویں صدی میں مغل آرٹ کے بعض استادان فن پکے ہندو تھے اور آج کے بعض ہندوستانی ، جو ایک غیر ملکی آرٹ کی نقالی کرتے ہیں ، کسی طرف سے بھی پکے نہیں . . . ۔ " بیشتر جدید مسلمان فنکار مانگے تانگے سے کام چلاتے ہیں۔ ان کی تصویریں کلی ، ماتیس اور کاندی نسکی کی ایجاد کی ہوئی تکنیکوں سے ساخوذ ہیں۔ آغا عبدالحمید کہتے ہیں: ''یورپی اسلوب میں تصویر بنا کر پاکستانی مصور خود کو اپنی روایت کی قدر و قیمت سے محروم اور محض اپنے اظہار کو پابند سے پابند ترکر رہا ہے۔ وہ کوئی بہت ہی نادر قسم کا نابغہ ہو تو اور بات ہے ، ورنہ اس سے کبھی کوئی اچھا کام کر کے دکھانے کی توقع نہیں رکھی جا سکتی ۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ پاکستانی روایت میں بھی کوئی وقیع اضافہ کرنے میں ناکام رہتا ہے ۔'' چغتائی نے صرف پاکستانی روایت ہی میں نہیں بلکہ تمام بند اسلامی روایت میں اپنے پاس سے جو کچھ شامل کیا ہے وہ اس کی اپنی عبقریت ہے کہ اس نے ایک ایسے فن پر ہاتھ ڈالا جو دو سو سال سے نیٹ مردہ تھا \_\_ کیونکہ راجپوت مصوری مغل آرٹ سے صرف اسی حد تک مشابہ ہے جتنی کہ بجلی کے جھٹکوں سے بلنے جلنے والی لاش اصل آدمی سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس میں تشنیج تو پیدا ہو جاتا ہے لیکن جان نہیں ہڑتی ۔۔ اور اس میں

نئے سرمے سے جان ڈال دی اور اس کی ثروتوں میں بے پایاں اضافہ کر کے رخصت ہوا۔ اس کے مامنے بہزاد سے زیادہ مشکل کام تھا کیونکہ جب بہزاد منظر عام پر تمودار ہوا تو اسلامی آرٹ ، سمرقند اور ہرات کے درباروں میں پروان چڑھ کر ، کال کی حد کو چھونے ہی والا تھا اور صرف کسی استاد کامل کے ظہور کا منتظر تھا ۔ چغتائی بھی اخذ کرتا ہے۔ اس نے مغل آرٹ سے اور نسبتاً کم حد تک صفوی آرٹ سے اکتساب کیا ہے۔ اس کے کام میں تیموری آرٹ کی چمک دمک اور ناگہانی اضداد کم بیں بلکہ وہ رنگوں کے اس دھیمے آتار چڑھاؤ کی مدد سے ، جس کا قرینہ اکبری دربار کے مصور خانوں میں طے پایا تھا ، اپنا مدعا ظاہر کرتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آبی رنگ کاری کا یہ طریقہ ، جو رنگوں کے لطیف ادغام اور خود رنگ کے اندر ظل کی درجہ بدرجہ کمی بیشی کی چھوٹ دیتا ہے ، اسلامی آرٹ کی منجھدھار کے تیکھے اور ہم بغل اضداد سے میل نہیں کھاتا ۔ بہرحال ، ایک لحاظ سے چغتائی اور بہزاد ایک دوسرے سے مشابہ ہیں کیونکہ چغتائی بھی بہزاد کی طرح کردار کا مفسئر ہے، گو بیشتر دوسرے اعتبارات سے دونوں میں 'بعد المشرقین پایا جاتا ہے۔ چغتائی کے ہاں جو سکون اور قرار ہے وہ بہزاد کے سناظر کے تحدرک اور کہا گہمی سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا ۔

میں چنتائی کے فن کے ارتقا کا اجالی جائزہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن اس سے قبل میں چنتائی کے فن کے طبیعی مافیہ کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ پانچ یا چھ شعبوں میں اس کی مہارت گویا بنیادی ٹھاٹھوں کی صورت میں متشکل ہو گئی ہے جو خود کو اس کے ہر کام میں ، خواہ وہ کسی بھی دور میں کیا گیا ہو ، دہراتے رہتے ہیں۔ شعبے یہ ہیں : علم البدن ، فن پوشاک ، فن تعمیر ، ڈیزائن ، بری منظر اور علم نباتات۔ چنتائی نے غالب کے ایک اگیتے مفسر کی حیثیت سے اپنی شہرت مستحکم کی۔ وہ اس وقت صرف ہ ب برس کا تھا۔ یہ معنی خیز ہے کہ اس نے مصور کرنے کے لیے فارسی دیوان کے بجائے اردو غزلوں کو چنا۔ بقیناً

اس چناؤ میں غزلوں کی مقبولیت کو بھی جزوی طور پر دخل ہوگا ، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ غزل میں عشقیہ شاعری ہوتی ہے اور چغتائی کے آرف میں عشق بازی کی مارا مار ہے ۔ مزید برآں ، کو غالب آردو شعراء میں سب سے عظیم ہے وہ انحطاط پسند بھی ہے۔ اس کے زمانے میں مسلم طاقت اپنی پستی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی اور سیاسی آفق پر آمیدکی ذرا سی جھاک بھی نظر نہ آتی تھی اور اس کی شاعری اسی مایوسی کا اظمار ہے۔ غالب کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ خارجی دنیا سے منہ موڑ کر جذبات کی داخلی دنیا کو دیکھا بھالا جائے، اور اس کے کام پر مریضانہ عشق بازی کی روگی رنگت چھائی ہوئی ہے ۔ یوں شاعر اور مصور کے درمیان کسی حد تک پائی جانے والی ہم خیالی کا سبب تو معلوم ہوگیا جس کے بغیر اشعار کو مصور کرنے کی کوشش ناکام ثابت ہوتی - ان دونوں کے درمیان صرف ایک یہی قدر مشترک نہیں ۔ غالب نجیب زادہ تھا۔ وہ آگرے کے ایک ٹھاٹھ باٹھ والے گھر میں پیدا ہوا تھا، لوہارو خانوادے کا رکن تھا اور اس کی تحریروں میں امیرانہ تبختر رچا ہوا ہے۔ چغتائی بھی ایک قدیم مغل خاندان سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہ دل کا نجیب زادہ تھا ؛ ایک طرح کا اسلامی گینز بورو جس کا کام ایسی زندگی کی نفاست اور لطافت کی قصیدہ خوانی ہے جو نجیبانہ ماحول میں بسر ہوئی ہو۔ چغتائی نے آرٹ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے دو اقتباسات میں سے یہ نجیبانہ انداز نظر پھوٹا پڑتا ہے: "آرٹ ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے ۔'' اور ''جب ناپختہ طرز احساس کے مالک لوگ آرٹ سے دو چار ہوتے ہیں تو انھیں فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچتا ہے۔'' مزید برآں ، غالب کو منتخب کرنے سے یہ اشارہ سلتا ہے کہ چغتائی کے آرٹ کا آغاز شاعری سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس پر شعریت کا غلبہ ہے اور طلسم کی ایک مسحور دنیا میں پہنچ کر ناظر پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ۔ چغتائی کا آرٹ ایک پوری ثقافت کی تصویر کشی کرتا ہے ، بعینہ اسی انداز میں جیسے واتو ، بوشیر اور فراگونارد جیسے

مصوروں نے فرانس میں Ancien tegime (انقلاب فرانس سے قبل کا نظام حکومت) کی ثقافت کی مدح سرائی کی تھی۔ اور چغتائی بھی ، الہام حاصل كرنے کے لیے ، اكبر ، جہانگير اور شاہ جہان کے ادوار حكومت كى طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بہادر شاہ کے کڑکھائے دربار کی پھیکی پڑتی ہوئی اور بھونڈی طرح سے بھڑ کیلی شان و شوکت کو خاطر میں نہ لا کر چغتائی نے اپنی تصویروں کے خارجی ماحول کی عکاسی کے لیے غالب سے کمیں پیچھے جا کر اس دور سے ناتا جوڑا ہے جب ہندوستان میں مسلم ثقافت اپنے عروج پر تھی۔ اگرچہ مذکورہ بالا ثقافت کا ایک مردانہ ، حرکی پہلو بھی تھا لیکن چغتائی کے ہاں اس کا کوئی عکس نظر نہیں آتا۔ مغل فنکاروں کے برعکس چغتائی کو فوجی کارناموں ، جنگؤں یا قلعوں کے محاصروں سے کوئی دلچسپی نہیں ۔ اسے ان مناظر سے بھی کوئی شغف نہیں جن سے حکمران کی شخصیت کو آسان پر چڑھانا مقصود ہو \_\_ ایسے مناظر جن میں حکمرانوں کو مجازی خدا بنا ڈالنے میں بس تھوڑی ہی کسر رہ جاتی ہے -اس کے بجائے اسے ان سلول حسیناؤں کے جذبات کی ترجانی سے دل چسپی ہے جو ان درباروں کی زینت تھیں ۔ ان حسیناؤں کے طرح دار اور شائستہ لیکن انتہا درجے کے وارفتہ مزاج اہل جلو کے جذبات کی عکاسی کا شوق ہے۔ غم ، مایوسی یا تن بہ تقدیر جیسے انتہائی نجی جذبات کی ترجانی مقصود ہو یا کسی کو حسن و جال کے انفعالی مشاہدے میں گم یا موسیقی سننے میں محو دکھانا درکار ہو تو بہرصورت یہ آرٹ ان کاموں کے لیے کامل ذریعہ اظہار ہے۔ جس تصویر کی مدد سے سمیں اس انداز نظر کے بارے میں سب سے زیادہ بصیرت حاصل ہوتی ہے اس کا تعلق "مرقع" سے نہیں ۔ یہ تصویر "نوجوان شاعر" ہے۔ اس کے بارے میں رضیہ سراج الدین كاكہنا ہے كہ: "شاعر كے بالكل ستے ہوئے اور بجھے بجھے سے چہرے کی بدولت مریضانہ کیفیت کی ایک دنیا (جس میں سایہ آسا خاتون نے تمایاں کردار ادا کیا ہے) ظہور میں آئی ہے۔" یہ ایک تہری اہرامی کمپوزیشن ہے۔ پس منظر کا کام مکمل شدہ نظم سے لیا گیا ہے جسے بہت بڑا کر کے

دکھایا گیا ہے۔ پیش منظر پر زرد رو ، نسوانیت آمیز شاعر چھایا ہوا ہے ، لیکن اس کمپوزیشن کی پریشان کن بلکه تقریباً ڈراؤنی خصوصیت وہ مپراسرار خاتون ہے ، شاید کوئی آسیب ، جس کا یک رخی چہرہ شاعر کے چہرے کا مثنی ہے۔ اس کی شناخت نہیں کرائی گئی ، اس لیے اس کا كردار اتنا خوفناك معلوم ہوتا ہے: شايد وہ اس كى داشته ہے ، شايد وه اسے غیبی مضامین سمجھانے والی بلا ہے (جسے عربی میں شیطان کہتے ہیں) ؛ شاید وہ شاعر کے ہیجان آلودہ تختیل کی پیداوار کے سوا کچھ نہیں - لیکن جو شے یقینی طور پر ایک بخار زدہ تخیال کی پیداوار معلوم ہوتی ہے، وہ مثالی حسن کی وہ رویت ہے جو غالب کو نظر آئی تھی کیونکہ ہاں چغتائی نے تصویر میں معمر شاعر سے ملتا جلتا ایک شخص دکھایا ہے (''شاعر کی رویت'') - چغتائی کے ہاں جذبات کا اظہار اکثر پوشاک کی بے ترتیب ملوٹوں یا بالوں سے ہوتا ہے جبکہ چہرے پر چٹان کی سی بے حسی نظر آتی ہے۔ "شعله عشق" میں سلاحظه فرمائیے که بال اور بازو کس طرح چہرے کو جھٹلا رہے ہیں۔ "سوز و ساز" نامی تصویر ، جو غالباً فنکار کا شاہکار ہے ، ۱۹۳۲ ع میں 'کاروان'' میں چھپی تھی ۔ اس وقت چغتائی اپنے عروج پر تھا۔ یہاں وہ غم کو ایک نہایت استادانہ الداز میں پیش کرنے میں کامیاب ہوا ہے ۔ ما یوسی کی مکمل بے بضاعتی کو صرف بالوں اور پوشاک سے ظاہر کیا گیا ہے کہ چہرہ بالکل اوجھل ہے۔ اس دبکی ہوئی صورت کے بالمقابل ، تضاد کو دو چند کرنے کے لیے ، ایک استادہ صورت دکھائی گئی ہے جس نے تمام کمپوزیشن کو اضداد کا مضمون بنا دیا ہے: غم اور تالیف قلوب ۔ تعمیریاتی اعتبار سے اس صورت کی عمودی تاکید کو ایک ستون پر رکھے چراغ نے توازن بخشا ہے اور کمپوزیشن میں ایک بے داغ تعادل کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے ۔ چغتائی واقعات کے بجائے کیفیات کی تصویر کھینچتا ہے ، ان لمحات کی جب بنیادی کردار اتنے محو ہوتے ہیں کہ وہ اسی بے خبری کے عالم میں اپنا اصلی روپ دکھا جاتے ہیں۔ یہ سکوت اور سکون کا آرٹ ہے۔ حرکت شاذ و نادر ہی لظر آتی ہے۔ شکل

صورت کو ہمیشہ ایک بہت ہی خاص انداز سے بنایا جاتا ہے۔ غم کی قلب ماہیت کر دی جاتی ہے۔ لیکن جذبات ہمیشہ تکلیف دہ نہیں ہوتے۔ "عید کا چاند" میں مذہبی دبدہ، ایک بالکل عام سے مسلم کنبر کا خاکسارانہ تقوی رچا ہوا ہے جسے ماہ صیام کی آزمائش نے یکجا کر دیا ہے ؛ اور کشمیری لکڑہارے کی حسین و جمیل انگریونگ ترس اور گہری دردمندی کی حامل ہے۔ چغتائی شبینہ مناظر کو ترجیح دیتا ہے ، شاید اس لیے کہ رات کا موسم عاشقانہ آٹھان سے مالامال ہوتا ہے ۔ لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ روشنی کا دھیاپن اسے یہ موقع فراہم کر دیتا ہے کہ وہ ہلکے رنگوں کے برتنے میں اپنی پوری مہارت دکھا سکے ۔ اس دور میں چغتائی کے رنگ دان (Palette) پر ہلکے رنگ چھائے ہوئے تھے ۔ چغتائی شام اور صبح کے جھٹپٹوں کی مبہم ساعتوں کو بھی نمایاں طور پر پسند کرتا ہے۔ اس شغف کو بھی اسی پسند سے متعلق سمجھنا چاہیے جو وہ غیر معمولی چراغاں دکھانے سے رکھتا ہے ؛ مثلاً "گزرے ہوئے دن کے پھول" جہاں ، چغتائی کے ہار تناظر کے شاذ استعال کے نمونے کے طور پر ، عجیب انداز سے چراغاں شہر ایک سراب معلوم ہوتا ہے۔ اس تصویر میں کچھ کچھ سیمویل پام کی سی صوفیانہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایک اور مثال ''آرام گاہ'' کی ہے جہاں سوگوار کے چہرے پر اس چراغ یا لیمپ کی روشنی پڑ رہی ہے جو لوح مزار میں بنے ہوئے طاقیے کے اندر كہيں روشن ہے ۔ خود شكاوں كو قد آدم دكھايا گيا ہے ۔ پس منظر ميں کوئی نہ کوئی ایسا عارتی یا چمنستانی گردوپیش ہے جو عشق اور عیش کے سادہ دیمی منظروں سے مناسبت رکھتا ہو ۔ بملکی رنگ آمیزی کی یکسانیت کی تلافی تھرتھراتے رنگ کی ننھی ننھی چتیوں سے کی گئی ہے۔ آغا عبدالحمید ا کہنا ہے:

''ایک ایسی تصویر میں ، جو زیادہ تر زرد ، نارنجی اور کتھئی رنگوں میں بنائی گئی ہو ، آپ کو یکایک ان زیورات میں جنھیں اہل تصویر نے پہن رکھا ہو یا پس منظر کے آرائشی ڈیزائن میں زمردیں ، نیلے اور سبز چھینٹے نظر آتے ہیں۔ رنگوں کی ان ننھی تھگیوں سے ایسا لگتا ہے کہ پوری تصویر میں نئے سرے سے جان پڑگئی ہے۔ یہ کام بظاہر آسان معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت غیر معمولی طور پر دشوار ہے۔ بالکل ذرا سی غلطی بھی تمام تاثر کو ملیامیٹ کر سکتی ہے۔ صرف وہی فنکار یہ کام انجام دے سکتا ہے جو اپنی تکنیک پر مکمل عبور اور رنگوں کی قدر و قیمت کی نادر سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔"

چغتائی کی اس طرح کی مہارت کی مثال کے طور پر ''سکوت شب''، ''نوجوان خطاط'' اور ''گل چیں'' کو پیش کیا جا سکتا ہے۔

''شعلہ' کشتہ'' میں عارتی گرد و پیش اس انتخابی اسلوب میں ہے جو اكبر كو مرغوب تھا - يهى بات "جام لب ريز" پر صادق آتى ہے - اس کے برعکس دوسری تصویروں مثلاً ''ایک دلکش ایرانی دیہی منظر'' میں ، جو غالباً چغتائی کے ہاں اہراسی کمپوزیشن کی عمدہ ترین مثال ہے ، شاہجہاں کا کم توانا لیکن زیادہ نستعلیق اسلوب ہے ؛ جب کہ جہاں آرا بیگم کی تصویر میں ، جسے آگرہ کے مشمن برج میں نشستہ دکھایا گیا ہے ، ایک حقیقی عارت کی ہے کم و کاست تفصیل پیش کی گئی ہے۔ چغتائی کے استخوان بندی کے تعمیریاتی شعور سے یہ الدازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ استاد احمد کی نسل سے تھا۔ ڈیزائن میں بار بار دہرائے جانے والے نقش و نگار کا مسئلہ بھی فن تعمیر ہی سے تعلق رکھتا ہے ، خواہ یہ نقش و نگار قالینوں پر بنے ہوں یا لباسوں یا دیواروں یا فرشوں پر - حقیقت یہ ہے کہ طغرائی کل کاری اتنی اہم ہے کہ بعض اوقات انسانی صورتیں عارتوں میں جذب ہو جاتی ہیں اور یوں پوری تصویر کے طغرائی کل کاری پر مبنی تصور میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کی مثال "عاشقانہ نغمہ شبینہ" ہے۔ اس انجذاب میں بعض انسانی شکاوں کے اکڑے ہوئے عبادتی آسن مد ثابت ہوئے ہیں ، جیسے "عرض نغمہ" میں ؛ ساری انسانی شکلیں ایسی نہیں ہیں کہ بہت سی تو گھل جانے کی حد تک سیال ہیں ۔ یہاں پر اور پچھلی مثال میں ملاحظ، فرمائیے کہ ستون کس طرح حد سے زیادہ پتلے بنائے گئے ہیں ۔ اس کا عکس بہاں سرو میں بھی نظر آتا ہے۔ یہی نہیں ، اس سے آلات موسیقی بھی متاثر ہوئے ہیں ۔ مثار "ایک دلکش ایرانی دیہی منظر" میں غیر فطری طور پر طولانی رباب پر نظر ڈالیے ۔ لیکن یہ اسلوب سب سے زیادہ "شعلہ کشتہ" میں وہاں متاثر کرتا ہے جہاں ان کے غیرمعمولی دبلا ہے کو لباس کی سلوٹوں سے اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ہمیں ایل گریکو کا مشہور قول یاد آتا ہے کہ 'دبلی پتلی شکایں کرب کو زیادہ اچھی طرح ظاہر کرتی ہیں۔ بیئرڈسلے بھی دبلانے کو اسی مقصد کے لیے استعال کرتا ہے۔ ہم نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ چغتائی نے سرو کی تصویر کشی کس طرح کی ہے اور سغل آرٹ میں فطرت سے پیار کرنے کا جو جذبہ ہے اسے نباتاتی موضوعات اپنا کر دہرایا ہے۔ سندوستان کو ، جو فن باغبانی میں کورا تھا ، چار باغ سے باہر نے متعارف کرایا تھا اور "ایک دلکش ایرانی دیمی منظر" سے صاف پتا چلتا ہے کہ چغتائی کو علم تھا کہ ان باغوں سے کن خوبیوں کی توقع کی جاتی تھی ۔ اس تصویر میں پھولوں کے تختے زمین میں دھنسے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی باغ کو بلندی سے دیکھنے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تمردار درخت کو اس طرح اگایا اور پروان چڑھایا گیا ہے کہ وہ سرو کو لیٹا جا رہا ہے ۔ یہ بھی حقیقت کے عین مطابق ہے ۔ اس کے آرٹ میں پودوں اور جھاڑیوں کی فراوانی ہے ۔ ''نغمہ سرا طیور'' اور ''عاشقانہ نغمہ' شبینہ'' کا اس نقطہ انظر سے مطالعہ فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ لیکن کبھی کبھار یہ جھاڑیاں اور بوٹے عمل کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس مریضانہ ، چھوٹی سی تصویر میں نظر آتا ہے جس کو ، ایجاز سے کام لے کر ، ''زندگی'' کا عنوان دیا گیا ہے۔ غالب كے شعر كو اس تصوير ميں جس طرح مصور كيا گيا ہے اس سے عياں ہے کہ چغتائی کا فن مفسرانہ ہے ، ظاہری معنویت کا عکاس نہیں ہے ۔ غالب

کہتا ہے:

#### رو میں ہے رخش عمر ، کہاں دیکھیے تھمے نے ہاتھ باگ پر ہے ، نہ پا ہے رکاب میں

زندگی کے پھوٹک پن اور ناپائداری کو جس عمدگی سے اس لطیف تمثیل میں بیان کیا گیا ہے ، اس کی مثال شاید ہی کہیں ملے - دوسری تصویروں میں منظر پر نبادات کا غلبہ ہے اور وہ اپنے طور پر ایک علامتی الگ تھلگ پن بن گئی ہے۔ ''آرام گاہ'' میں یہی ہوا ہے جہاں ڈراؤنی چھتریاں احد کی بهیانک تقلیب کا ذکر کرتی سوئی نظر آتی ہیں اور دوسری طرف مردہ مہنیوں پر نئی کونہلوں کی نمود نشور کا کنایہ معلوم ہوتی ہے۔ ''بہار صحرا'' میں چغتائی نے جنگل کی جس فہمید کا ثبوت دیا ہے \_\_ چنار کے بلدار تنے کو ملاحظہ فرسائیے \_\_ اس نے لکڑہارے کی دردمندانہ تصویرکشی میں ایک منزل اور طے کر لی ہے ۔ مردہ ٹہنیوں کے بوجھ تلے لکڑہارا نحیف و نزار اور خمیدہ نظر آ رہا ہے ۔ مردہ منیاں ہی منظر کا اصل کردار ہیں ۔ انھوں نے سٹیج کو بوڑھے سے ، جو تقریباً می چکا ہے ، چھین لیا ہے۔ بالاستیعاب دیکھا جائے تو چغتائی کے آرٹ میں سب سے ڈراؤنا عنصر درخت ہیں۔ اکثر تصویروں میں ٹہنیاں پنجوں کا روپ دھار کر کسی آدمی کو چنگل میں لینے کے لیے بڑھتی نظر آتی ہیں جسے یہ خبر ہی نہیں کہ اس پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ ایک خوب صورت مگر غیر مطبوعہ ڈرائنگ میں درخت نصف سے زیادہ اژدہا ہے ، اتنا مکمل کہ کھپرے تک نظر آ رہے ہیں -

جلال الدین احمد نے چغتائی کی مہلک دل رہائی کا ذکر کیا ہے۔
دل رہائی جو ناظر کی ناقدانہ صلاحیتوں کے حق میں مہلک ثابت ہوتی
ہے ۔ کیونکہ اس کے تخیشل کی کارفرمائی میں کوئی ماحرانہ سی شے
ہے یا کوئی سیمیائی کیفیت ہے۔ جلال الدین احمد کا دعوی ہے کہ
''اس کی مخمور ، لڑکھڑاتی لکیروں کے ہر پیچ و خم میں موہنی ہے اور
وہ دیکھنے والے کے دل کے گرد لئی جاتی ہیں ۔'' ہم یہ دیکھ چکے ہیں

کہ اس کے آرٹ میں سکون و قرار کا پلہ بھاری ہے لیکن ''رقاصہ'' کی ایچنگ میں حرکت موجود ہے۔ اس سے چغتائی کی فنی ہممگیری ثابت ہوتی ہے ۔ رضائے عباسی اور صفوی دہستان سے سیکھی ہوئی خطاطی کا یہی وہ لکیر لگانے کا منر ہے جس کی بدولت 'شعلہ' کشتہ' جیسا ، علم البدن پر مبنی ، کار نمایاں ممکن ہوا ہے ۔ آہنگ سے اسے جو شغف ہے اس کا بہترین اظہار ایچنگ کے ذریعے سے ہوا ہے جو اتنی نفیس ہے کہ چاندی کے تار سے بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور استاد مجدی کے انداز میں اجاگر کی گئی ہے۔ یہ تکنیک "شہزادی صحرا" میں اپنے حد کال کو چھوتی نظر آتی ہے ۔ "شہزادی صحرا" اب يورپ ميں اتني معروف ہے که كرسمس کارڈوں تک کے لیے استعال ہوتی ہے۔ اس تصویر میں شہزادی کے چہرے سے جو مغروری مترشے ہے وہ پلٹ کر اونٹ میں بھی نظر آتی ہے جس کا گھمنڈی جانور ہونا ضرب المثل ہے کیوں کہ صرف اسی کو خدا کے سوویں نام کا ، تسبیح کے آخری دانے کا ، علم ہے ۔ اس تکنیک پر ایرانی اثر حاوی ہے ، جیسا کہ ہمیں "عمر خیام سے لیے گئے ایک موضوع" کے الکسائے ہوئے آسنوں میں نظر آتا ہے۔ اس ام کا بیتن طور پر آن تین زنانے نوجوانوں سے تعلق ہے جو رضائے عباسی میں اول تا آخر گدیلوں سے ٹیک لگائے نظر آتے ہیں ۔ ان تیں شاعروں کو محض اٹکل بچتو نہیں چنا گیا تھا ، کیونکہ ان میں سے ہر کوئی اپنی پسندیدہ بحرا میں نه صرف استاد کامل تھا \_\_\_ یعنی غالب غزل میں ، اقبال نظم میں اور خیام رہاعیات میں \_\_ بلکہ انھیں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ مسلم شاعری کی کل وسعت اور اظہار کی رسائی کے تمائندہ ہیں ۔ غالب جذبات کا شاعر ہے جس کے ہاں فکر کی ایک 'پرزور زیریں 'رو چلتی رہتی ہے، اخلاق درس دینے والا اقبال افکار کا شاعر ہے ، جبکہ عمر خیام

۱- صاحب مقاله نے metre ہی لکھا ہے۔ یا تو صنف مراد ہے یا metier کے ہجے غلط لکھے ہیں (مترجم)۔

حسنیات اور بالخصوص رومانی چوماچائی کا شاعر ہے۔ یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ان چیدہ شخصیتوں میں سے کس سے چغتائی کی طبیعت کو زیادہ مناسبت تھی ؟ مریضانہ ، دروں ہیں غالب سے ، حسیات پرست نیز صوفی خیام سے یا اقبال سے ؟ میرے خیال میں اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اقبال اور چغتائی مزاجاً ایک دوسرے کا الٹ تھے ۔

اب موقع ہے کہ غیر ملکی اور ساتھ ہی ساتھ مسلم اثر سے بھی نمٹ لیا جائے ۔ چغتائی کا بہت سے فنکاروں سے موازنہ کیا گیا ہے اور اس کے کام میں طرح طرح کے اثرات گونجتے نظر آتے ہیں اور وہ ان سب اثرات سے آگے نکل گیا ہے۔ اس ضمن میں غالباً بیئر ڈسلے کا نام بہت اچھالا گیا ہے۔ میں ترجیح دوں گا کہ بیئرڈسلے کے بجائے اس کا ریکس وهسلر سے موازنہ کیا جائے ، گو وھسلر کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ۔ چغتائی کے مقابلے میں وہسلر کی کوئی ایسی حیثیت نہیں اور آخری تجزیے کی روشنی میں ایسے تمام سوازنے ہمیں بے محل معلوم ہوتے ہیں۔ چغتائی کے ہاں کہیں کہیں ہندو آرٹ کا اثر بھی نظر آ جاتا ہے۔ "سندر وادی" میں راجپوت مصوری کا اثر تمایاں ہے اور نرالے ، پریشان کن ''پارۂ سنگ'' میں فن مجسمہ سازی کا ۔ ثانی الذکر تصویر میں ایک مگھم اور خبیثانہ طور پر حسین ہندو دیوی اور اس کے بجاری کی ہوس ناک نگونساری کی نہایت شاندار عکاسی ہے۔ اجنٹا کے بدھ ست کے فریسکوؤں کے زیر اثر ، جو تنتری ہونے کے باعث یکساں طور پر مگھم ہیں ، چغتائی نے اپنے غالب والے دور سے ، جو رنگ آمیزی کے غیر محسوس اتار چڑھاؤ سے عبارت تھا ، آگے جا کر ، اتھلے رنگوں کے ایسے متضاد رقبوں میں قدم رکھا جہاں ہر جگہ یکساں روشنی پڑتی محسوس ہوتی ہے۔ چفتائی کے بعد کے کام میں رنگ آمیزی میں ایک ایسی نورانیت رچی ہوئی نظر آتی ہے جو اس کے پہلے کے کام میں موجود نہ تھی - مغولہ دار ، پیچ در پیچ شکایں غائب ہوگئی ہیں ، ان کی جگہ خطوط کو کفایت سے ہرتا گیا ہے ؛ اور

مختلف رنگوں ، تصویر میں پڑنے والی روشنی اور خطی تعمیر نے "نخر وادی" جیسے کاموں کو جنم دیا ہے جہاں گوگاں کا اثر روز روشن كى طرح عيال ہے - جو شے سب سے زيادہ بدلى ہے وہ انسانى جسم ہے -پورا جسم شاذ و نادر ہی دکھایا جاتا ہے۔ بس نیم جسم ، گات یا بہت قریب سے چہرے - اس طرح وہ چہرے کی مدد سے کردار کی ترجانی كرنے كے قابل ہو گيا ہے ، جيسے "سٹى كا پياله" ميں ، جہاں موضوع تصویر کوئی نجیب زادہ نہیں بلکہ متوسط طبقے کا ایک عثیار ، ذہین فرد ہے۔ یوں ایک اور پہلو ساسنے آتا ہے ، یعنی مو قلم کا زور عام انسانوں کی طرف منتقل ہوگیا ہے ۔ 'پر مسرت ''لالعم' کشمیر'' میں ہیروئن ایک سیدھی سادی کسان لڑکی ہے اور چغتائی معمولی چیزوں میں سے پوشیدہ شعری کیفیتوں کو برآمد کرنے میں کامیاب رہا ہے ۔ تصویر کا زاویہ نظر اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ ناظر زمین کو فضا سے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ زمین لڑکی کے چہرے کا پس منظر بن گئی ہے۔ "گلاب گرما" اور ''سنگھار'' میں چہروں کا آتار چڑھاؤ اس درجہ جان دار ہے کہ اہل تصویر کی بات چیت تقریباً سنائی دینے لگتی ہے ۔ چغتائی کے متاخر دور کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ژرف نگاہی تقریباً مافوق الفطرت کی حدوں کو چھوتی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ژرف نگاہی لمحہ کریزاں کو ، موضوع تصویر کے چہرے کی کیفیت کو گرفت میں لے آنے کی اہلیت سے عبارت ہے۔ لیکن جہاں چغتائی نے اپنی متاخر کمپوزیشنوں کی بصیرت کو اپنے ابتدائی کام کی رنگ آسیزی سے شیر و شکر کیا ہے وہاں کوئی نہ کوئی شاہکار وجود میں آ گیا ہے ۔ ثبوت کے لیے ''مریاں'' دیکھیے ۔ یہاں چہرہ پس منظر کے مقابلے میں اجاگر ہونے کے بجائے پوری کمپوزیشن كى طغرائى كل كارى ميں پسپا ہو گيا ہے - يہى كيفيت "مفير" ميں ہے -"سفیر" میں بازوؤں کو اس قدر غیرمعمولی انداز سے بناتے وقت شاید ٹیشیان کی تصویر "ایک مرد کی شبیہ" سے اثر قبول کیا گیا ہے۔ اس تکنیک کی بمایندہ مثال ، جو کیفیت کے اعتبار سے چغتائی کے ابتدائی دور کی یاد دلاتی ہے ، چغتائی کے اس کام میں ملے گی جہاں مغل آرٹ کے ایک دل پسند موضوع کو جدید روپ عطا کیا گیا ہے ؛ یعنی شہزادے کو ایک درویش گوشدگیر کے پاس حاضر ہوتے دکھایا گیا ہے ۔ یہاں عمل ، جیسا کہ ولی صفت درویش کی اشارت سے ظاہر ہے ، تصویر کے فریم سے پرے بھی جاری رہتا ہے اور شہزادے پر استفراق کا عالم طاری ہے۔

چغتائی اور فن نباتات (بشمول بری مناظر) چغتائی اور فن پوشاک چغتائی اور ڈیزائن چغتائی اور ڈیزائن چغتائی اور فن تعمیر

اور اس آخری پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ''سوز و ساز'' سے آغاز کیا جائے جس سیں ہر اس شے کا ملختص سوجود ہے جو اسلامی فن تعمیر اور چغتائی کے آرف میں بہترین ہے ۔ لہلذا اس خطبے کے اختتام پر میں ایک تجویز پیش کرنا چاہوں گا ۔ آئیے ہم یہاں لاہور کے مغل دارالسلطنت میں ' مزار اقبال کے بالمقابل ، حضوری باغ میں ، چغتائی کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے بالمقابل ، حضوری باغ میں ، چغتائی کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے ایک مزار تعمیر کریں ۔ مقبرے کا نمونہ وہی ہونا چاہیے جو خود چغتائی ہارے پاس چھوڑ گیا ہے ۔ اس پر کتبہ بھی وہی ہو جسے خود اقبال نے ہارے پاس چھوڑ گیا ہے ۔ اس پر کتبہ بھی وہی ہو جسے خود اقبال نے ہارے پاس چھوڑ گیا ہے ۔ اس پر کتبہ بھی وہی ہو جسے خود اقبال نے ہارے پاس چھوڑ گیا ہے ۔ اس پر کتبہ بھی وہی ہو جسے خود اقبال نے

شاعر مشرق کے پہلو میں مصور مشرق کو جگہ ملے - ایرانیوں نے کا مصور کا ، جو چغتائی کے مقابلے میں بہت معمولی درجے کا مصور ہے ، مقبرہ تعمیر کیا ہے اور افغانیوں نے سید مختارالعنبری کی خانقاہ

میں ، جہاں سے شہر ہرات سامنے نیچے نظر آتا ہے ، بہزاد کی قبر کی مرمت کی ہے۔ پاکستان کے بظاہر مہمل اور بباطن بامعنی معاملے تو بہت سے ہیں لیکن میرے لیے یہ معاملہ بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں کہ یہاں کے حکمرانوں نے اتنے طویل عرصے تک اس نابغہ وزگار شخصیت کو نظر انداز کیسے کیے رکھا جو ان کے درمیان موجود تھی۔

The state of the s

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

The same of the same of the same of

A THE PERSON WAS A PRINT OF THE PARTY OF THE

Harten and the market of the state of the state of the

She was a superior of the same of the same

#### جسٹس ایس ۔ اے ۔ وحملن

٦

The state of the s

## چغتائی -- عظیم فن کار ، پیارا انسان

''علامہ اقبال نے ایک موقع پر سوال کیا تھا کہ عرب اور عجم کے فن میں تمھیں کیا فرق نظر آتا ہے ؟ یہ سوال کیا اور کمر کو سیدھا کرتے یوں بیٹھ گئے جیسے میں ماضی کے فن کا کوئی بہت بڑا مبصر ہوں ۔ وہ الفاظ جن تمیں میں اپنی بات اُس وقت ادا کر سکا ، اُن کا لب لباب یہ تھا کہ وہ تلوار ، جو عرب میں بالکل سیدھی تھی ، عجم تک پہنچتے ہینچتے اس میں خم آ گیا تھا ۔ اس میں لوچ لچک بھی تھی اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ تلوار ، جو زندگی کی بلندیوں اور وسعتوں کی آئینہ دار تھی ، قنوطیت اور رہبانیت میں مدغم ہو کر میانوں کی زینت بن گئی ۔'' یہ الفاظ ہد عبدالرحمان چغتائی کے ہیں جو اُس نے اپنی شاہکار تخلیق 'عمل چغتائی' میں ''دیدن دگر آموز'' کے عنوان کے تحت رقم کیے ہیں ۔ ان میں چغتائی کا تاریخی شعور جھلک رہا ہے اور وہ دل سوزی کہی جس نے اس کے 'مو قلم کو ماضی کی عظمتوں اور مستقبل کی آمیدوں میں مضمر جال و جلال کا رازداں بنایا ۔ جال و جلال کا حسین امتزاج میں مضمر جال و جلال کا رازداں بنایا ۔ جال و جلال کا حسین امتزاج میں مغتب کی طفوائے امتیاز ہے ۔ یہ اس کے احساس کی لطافت اور تغیل نتوش چغتائی کا طغرائے امتیاز ہے ۔ یہ اس کے احساس کی لطافت اور تغیل نتوش چغتائی کا طغرائے امتیاز ہے ۔ یہ اس کے احساس کی لطافت اور تغیل نتوش چغتائی کا طغرائے امتیاز ہے ۔ یہ اس کے احساس کی لطافت اور تغیل نتوش چغتائی کا طغرائے امتیاز ہے ۔ یہ اس کے احساس کی لطافت اور تغیل نتوش چغتائی کا طغرائے امتیاز ہے ۔ یہ اس کے احساس کی لطافت اور تغیل

کی بلندی کی دین ہے۔ ان دونوں عناصر کی پرورش ، مغل ایرانی مصوری کی روایت اور اسلامی تاریخ کے فیضان سے ہوئی ہے ، لیکن اس کے ذاتی جوہر نے اس کی تخلیقات پر انفرادیت کی چھاپ لگا کر انھیں زندۂ جاوید بنا دیا ہے۔

مشرقیت کی روح نہاد چغتائی میں رسی بسی ہوئی تھی۔ اسی روح کا تقاضا تھا کہ اس نے اپنی خداداد صلاحیتیں پہلے غالب کے کلام کو ''مرقع چغتائی'' اور پھر اس کے تتمہ کو ''نقش چغتائی'' کے قالب میں ڈھالنے کے لیے وقف کیں۔ چغتائی کی نظر میں غالب ایشیائی تہذیب کی روح کا نمایندہ تھا۔ پھر اس نے عمر خیام کے اشعار کو تصویری پیکروں میں تبدیل کرنے کا بیڑہ آٹھایا۔ یہ کام ابھی اشاعت کے مرحلے تک نہ چہنچا تھا کہ علامہ اقبال کی پیغمبرانہ شخصیت اور آن کے کلام کے تاثیری معجزے نے اس کی تمام فنی استعدادوں کو جذب کر لیا۔ کلام اقبال کو مصور کرنے کا وعدہ چغتائی نے اقبال سے کیا تھا۔ چغتائی کے نزدیک مصور کرنے کا وعدہ چغتائی نے اقبال سے کیا تھا۔ چغتائی کے نزدیک جلد اول کی تکمیل کے ساتھ ہی ختم ہوگئی۔ لیکن یہ جلد ''عمل چغتائی'' کی صورت میں فنکاری کا وہ کرشمہ ہے جو اس کو مشرق و مغرب کے کی صورت میں فنکاری کا وہ کرشمہ ہے جو اس کو مشرق و مغرب کے مسلمہ استادان فن کے زمرے میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے۔

چنائی مغرب کے نگارخانوں کو اپنی زندگی میں بالاستیعاب دیکھ چکا تھا۔ وہ مصوری کی جدید تحریکوں سے بھی کہاحقہ آشنا تھا۔ سفر یورپ کا ایک نتیجہ اس کے ایچنگ سے شغف کی صورت میں ظاہر ہوا۔ لیکن اس تکنیک کو بھی اس نے ایشیائی موضوعات کو اجاگر کرنے کے لیے استعال کیا۔ اس صنف کو اس نے فن کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ لیے استعال کیا۔ اس صنف کو اس نے فن کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ تاہم اس کا محبوب واسطہ اظہار آبی رنگوں نے مہیا کیا۔ چنتائی رنگ اور خط کا بادشاہ ہے۔ کبھی اس کے رنگوں کی حددت اور کبھی ان کی نرمی اس کی تصویروں میں جذبات کا جادو جگاتی ہے۔ اس کے خطوط کی ہاریکی اور دلاویزی اعجاز کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایس خطوط کی ہاریکی اور دلاویزی اعجاز کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایس خطوط کی ہاریکی اور دلاویزی اعجاز کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایس خطوط کی ہاریکی اور دلاویزی اعجاز کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایسا

معاوم ہوتا ہے کہ یہ خطوط نہیں بلکہ ڈاکٹر جیمز ایچ۔ کزنز کے الفاظ میں کسی ہے صوت غزل کے ہیجان انگیز اشعار ہیں۔ تصویری کرداروں کے لباسوں کی رواں موجیں ، پردے ، فرش اور عارتی پس منظر کی حیرت انگیز آرائشی تزئین اور اکثر تصویروں میں برگ و گل کے حسین مناظر ، وہ خصوصیات ہیں جو نقوش چغتائی کو امتیازی شان بخشتی ہیں۔ چغتائی کی تصویر خود بولتی ہے کہ میں چغتائی کی تخلیق ہوں۔ چغتائی کی تعلیق ہوں۔ چغتائی کی تعض شاگردوں نے اس کی پیروی کرنے کی کوشش کی لیکن آن سے آستاد کا سا رنگ روپ پیدا نہ ہو سکا۔ اس میں شک نہیں کہ چغتائی کی وات کے ساتھ اس بر صغیر میں آرٹ کا ایک عہد ختم ہوگیا ہے۔

چفتائی کی تصویروں میں ترکیب و ترتیب فن تعمیر کی سی کیفیت رکھتی ہے۔ فن تعمیر سے نسبت اس کا جدی ورثہ ہے۔ خود چفتائی کا بیان ہے کہ اس کے پردادا بابا صالح مشہور ماہر تعمیر تھے اور ان کا سلسلہ نسب تاج محل ، لال قلعہ اور بادشاہی مسجد کے خلاق ماہرین سے ملتا ہے۔

فی کار کا کال اس پر منحصر نہیں ہوتا کہ وہ فطرت کی ہو بہو عکاسی کر سکے۔ ہر فن کار ایک حد تک تجرید سے کام لیتا ہے اور اپنے مشاہدات میں سے وہ عناصر ، شعوری یا غیر شعوری طور پر ، انتخاب کر لیتا ہے جو اس کے جبلی رجعانات سے ہم آہنگ ہوں ۔ اس کا شاداب تخیسًل ان میں ترمیم و اصلاح کر کے نئے پیکر ابھارتا ہے۔ یوں فن کا وہ نمونہ تیار ہوتا ہے جو تخییلی صداقت کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں فنکار کے مشاہدات اور اس کے خواب گھلے ملے ہوتے ہیں ۔ یہی حال چغتائی کے مشاہدات اور اس کے خواب گھلے ملے ہوتے ہیں ۔ یہی حال چغتائی کی اعلی سطح تک نارسائی کی دلیل ہوگی ۔ چغتائی کے فن پاروں میں انسانی پیکر ، ان کے اعضا کی بناوٹ ، ان کے بشرے ، ان کے سازو برگ اور آن کا ماحول ، سب علامتی حیثیت رکھتے ہیں ۔

تاہم فن میں تجرید کی بھی ایک حد ہونی چاہیے ۔ مکمل تجرید کا

نتیجہ غالباً ابلاغ کے حلقے کو اس قدر تنگ کر دے گا کہ خود فن کی افادیت محل نظر ہو جائے گی ۔

چنتائی کا اسلامی ذہن رواداری کی وسعتوں سے با ثروت ہے ، اس لیے جہاں کہیں اسے دلبری اور قاہری کا استزاج نظر آتا ہے یا زندگی کے کسی حرکی پہلو کا کوئی مظہر دکھائی دیتا ہے ، وہ اپنی تخلیتی قوتوں کو بروئے کار لا کر ، اسے خراج تحسین پیش کرتا ہے ۔ چنانچہ اپنی فنی زندگی کے اوائل میں اس نے ہندو معاشرے اور دیومالا سے متعلق چند موضوعات پر جاذب نظر تصویریں بنائی ہیں۔ ان کی تصویروں کا ایک محموعہ "Chughtai's Indian Paintings" کے نام سے ۱۹۵۱ عمیں نئی دہلی سے بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے کے دیباجے میں پرنسپل کشمیرا سنگھ نے چنتائی کو ہارے زمانے کی ایک بے مثال فنی شخصیت قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ آنے والی نسلیں اسے عصر حاضر میں ہندوستانی آرٹ کی روح کے سب سے بڑے ترجان کی حیثیت سے باد

مشرق و مغرب کے فن شناسوں نے چغتائی کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ آزادی سے بہت پہلے برطانوی حکومت نے اسے ''خان بہادر'' کا خطاب دیا تھا ۔ اس وقت کے حالات میں یہ بڑی بات تھی ، گو آج یہ خطاب چغتائی کے شایان شان معلوم نہیں ہوتا ۔ آزادی کے بعد دسمبر ۱۹۸۹ع میں پاکستان آرٹ کونسل لاہور ، عوام میں چغتائی کی تصویروں کی نمائش سے متعارف ہوئی ۔ اس نمائش کا افتتاح پاکستان کے سابق گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین مرحوم نے کیا تھا ۔ اس کے بعد بھی چغتائی کے فن کی ، اندرون ملک اور بیرون ملک ، متعدد نمائشیں ہوئیں ۔ ۱۹۹۸ وع میں آرٹ کونسل میں نمائش کا افتتاح صدر مجد ایوب خال مرحوم کے ہاتھوں ہوا ۔ انھی کے عہد میں پاکستان کی مرکزی حکومت نے ''عمل چغتائی'' کی اشاعت میں امداد کے لیے دو لاکھ رو بے کی رقم عطاکی تھی ۔ ''ہلال امتیاز'' اشاعت میں امداد کے لیے دو لاکھ رو بے کی رقم عطاکی تھی ۔ ''ہلال امتیاز'' کے خطاب سے بھی چغتائی کو نوازا گیا ۔ اگر ''ہلال''کی جگہ ''نشان امتیاز''

کا فیصلہ ہوتا تو یہ چغتائی کی بین قومی شہرت کے پیش نظر موزوں تر ہوتا۔ جیسا کہ جناب حبیب الرحمان نے ، جو ان دنوں پاکستان کے مرکزی وزیر تعلیم تھے ، مجھ سے اس وقت فرمایا جب وہ اپنی معیت میں صدر مجد ایوب خاں مرحوم کو کاشانہ و چغتائی میں لے جا رہے تھے کہ ''صدر تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن چغتائی ایک ہی ہے۔''

اس وقت کی حکومت مغربی پاکستان نے بھی چغتائی کو اس منصوبے کی تکمیل کے لیے پپاس ہزار روبے کا قرضہ ، مجلس ترقی ادب لاہور کی وساطت سے ، دیا تھا ۔ اس قرضے کی ادائیگی فن کار نے ''عمل چغتائی'' کی متعدد جلدوں کی نذر کی صورت میں کی تھی ۔ اگر 'قرضہ' کو 'عطیہ' کی شکل دے دی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا ، لیکن رموز مملکت خویش خسرواں دانند۔ چغتائی ایک عظیم فن کار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت پیارا انسان تھا ۔ دوست نوازی اور مرقت میں وہ یکتا تھا ۔ چغتائی نے دوستوں اور محض آشناؤں کی استدعا پر بیسیوں کتابوں اور ماہناموں کے گردپوش یا صرورق کے لیے نقوش تیار کیے ہوں گے لیکن سب بلا معاوضہ ۔ راقم کی سرورق کے لیے نقوش تیار کیے ہوں گے لیکن سب بلا معاوضہ ۔ راقم کی کتاب ''سفر'' کے لیے چغتائی نے ، از راہ محبت ، پایخ تصویریں بنانے کی پیش کش کی جسے راقم نے فخر کے ساتھ قبول کیا ۔ ان کے بلاک بن کر کتاب میں شامل ہوگئے تو اصل تصویریں بھی راقم کو عنایت ہوئیں ، کتاب میں شامل ہوگئے تو اصل تصویریں بھی راقم کو عنایت ہوئیں ، محض اس بنا پر کہ ان کا تعلق میری کتاب سے تھا ۔ اس سے پہلے میری کتاب ''ترجان اسرار'' کے گردپوش اور اس کے اندر کے اوراق کی آرائشیں بھی انھی کے مُو قلم کی مرہون منت تھیں ۔

ایک مرتبہ راقم اپنی بیٹی نوید سلمہا کو اس کی خواہش پر چغتائی
کے نگارخانے میں اپنے ہمراہ لیے گیا۔ اس ملاقات کی یادگار کے طور پر نوید
کو چغتائی آرٹ کے دو پرنٹ عطا ہوئے۔ نوید کے قرآن مجید ختم کرنے کی
تقریب پر بھی چغتائی نے ایک خاص تصویر بنا کر اسے عنایت کی۔ پھر نوید
کی شادی کے موقع پر چغتائی اپنے شاہکار ''عمل چغتائی''کا ایک نسخہ بطور
تخفہ لائے اور اپنی دعاؤں کے ساتھ بچی کے جمیز کی چیزوں میں اسے شامل

کیا۔ ایسی دریا دلی فن کاروں میں النادر کالمعدوم کا حکم رکھتی ہے۔
اپنی شاہکار تصاویر کے علاوہ چغتائی نے ایک نہایت وقیع ذخیرہ ،
دوسرے اساتذہ فن کی نادر تصویروں اور خوش نویسی کے اسلامی فن کے
دلاویز نمونوں پر مشتمل ، اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ جناب حنیف راہے کی
سربراہی میں حکومت پنجاب خواہاں تھی کہ ان فنی نوادرات کو پاکستانی
قدر شناسوں اور غیر ملکی سیاحوں کی نظر نوازی کے لیے ایک مستقل
آرٹ گیلری میں جگہ دی جائے۔ لیکن چند مشکلات کی وجہ سے اس منصوبے
پر تاحال عمل نہیں ہو سکا۔

the test of the service of the service of

5 de 19 47 2 de 10 6

Charles - the to I deple the fig the first of the

### چغتائی کی انفرادیت

کسی مصوّر کے فن پر اُس وقت تک با معنی گفتگو نہیں ہو سکتی جب تک اس کے شاہکار سامنے نہ ہوں ۔

چونکہ یہ سہولت مجھے میسر نہیں اس لیے میں نظری طور پر چند باتیں کہنے کی جرأت کر رہا ہوں ۔ جرأت اس لیے کہ آرٹ میرا مضمون خاص نہیں اور میں عقیدت کے جوش میں زبردستی اس میدان میں آتر آیا ہوں ؛ لہ نا اس احتیاط اور وعدے کے باوجود کہ ٹھیٹھ ٹیکنیکل بحث سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا ، ممکن ہے ایک آدھ تیر نشانے پر بیٹھ جائے۔ کی پوری کوشش کروں گا ، ممکن ہے ایک آدھ تیر نشانے پر بیٹھ جائے۔ ایک اسمقر کہتا ہے :

''آرٹ مشرق کا ہو یا مغرب کا ، ذہنی توانائی اور روحانی بلندی سے پیدا ہوتا ہے . . . اس کے استحکام کے لیے تقلید کی روش اختیار کرنے میں خطرہ ہی خطرہ ہے ۔''

یہ دونوں باتیں فن اور ادب کے تعلق میں کوئی غیرمعمولی باتیں نہیں ہیں لیکن چغتائی کے فن کے حوالے سے ان کی اہمیت اس سوال کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ آیا چغتائی کا اپنا فن ان دو اصولوں کی روشنی میں اس نظر بے اور معیار کے مطابق ہے یا نہیں ؟

مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ''ذہنی توانائی'' اور ''روحانی بلندی'' خود کیا ہے ؟ جس حد تک میں سمجھ سکا ہوں ، ذہنی توانائی سے مراد وہ قوی شعور نفس ہے جس کے تحت فنکار ، تخلیق کے معاملے کے بارے میں اپنی منفرد فنی یا تخلیقی ذہے داریوں کو محسوس کر کے ، اپنے فن کو اپنی تہذیب کے عظیم مقاصد سے ہم آہنگ کرنے کا عزم اور حوصالہ پیدا کرتا ہے جس سے ضعیف اذہان عہدہ برآ نہیں ہو سکتے ۔ اور روحانی بلندی سے مراد قلب کی وہ پاکیزگی ہے جو فن کے لیے بے لوث انہاک پیدا کرتی ہے مراد قلب کی وہ پاکیزگی ہے جو فن کے لیے بے لوث انہاک پیدا کرتی ہے مراد قلب کی وہ پاکیزگی ہے جو فن کے لیے بے لوث انہاک پیدا کرتی ہے ، وہاں پہلی صفت اجتاعی سطح پر فن کار کو دوسروں کے مقابلے میں امتیاز ور انفرادیت سے محتاز کرتی ہے ،

ان دونوں صورتوں میں تقلید کی روش ، خود آگاہ فن کار کے لیے ،
خطرہ ہی خطرہ ہے ۔ بلکہ یوں کہیے کہ تقلید ، انفرادیت کی سوت ہے ۔
میں اس سوقع پر چغتائی کے جذب و جنون کی حکایت اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ سب پر آشکارا ہے ۔ البتہ مجھے تقلید کی روش سے اس کے اجتناب اور اپنی انفرادیت پر اس کے اصرار کے وجوہ و اسباب پر ضرور کچھ کہنا چاہیے ۔

عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چغتائی کے فن کی انفرادیت کیا ہے ؟ یہ سوال کچھ اس وجہ سے زیادہ توجہ طلب ہو جاتا ہے کہ چغتائی کی آخری عمر میں مصوری کی بعض ایسی روایتیں اس ملک میں رواج پا گئیں جو ان کی روایت سے سخت ناموس ہیں ۔ نیز چغتائی کی روایت کے ہمدرد شناسا بھی ملک میں کچھ زیادہ نہیں رہے جو اس کے رموز و غوامض پر مناسب علمی گفتگو کر سکیں ۔ نتیجہ ہمارے مصور کے فنی غوامض پر مناسب علمی گفتگو کر سکیں ۔ نتیجہ ہمارے مصور کے فنی خوامض پر مناسب علمی گفتگو کر سکیں ۔ نتیجہ ہمارے مصور کے فنی خوامض پر مناسب علمی گفتگو کر سکیں ۔ نتیجہ ہمارے مصور کے فنی خوامض پر مناسب علمی گفتگو کر سکیں ۔ نتیجہ ہمارے مصور کے فنی خوامض کے بارے میں خاصی غلط فہمی بلکہ لاعلمی پائی جاتی ہے ۔

چغتائی کے فن پر دو زاویوں سے بحث ہو سکتی ہے ؛ ایک زاویہ وہ تہذیبی وابستگی ہے جس کی تمایندگی ہارہے مصور نے کی ۔ دوسرا وہ شخصی عنصر ہے جو ہر فنکار کی شخصی روحیت کو ظاہر کرتا ہے ۔ اس میں وہ

تکنیک اور طریق کار بھی شامل ہے جو کسی فن کارکی خالص اپنی ریاضت اور نظر کا مرہون منت ہوا کرتا ہے ، اگرچہ یہ شخصی عنصر ایک سطح پر خود بھی تہذیبی نظر سے متعلق ہو جاتا ہے ۔

چنتائی مہندسوں اور معاروں کے خاندان میں پیدا ہوا اس لیے ذوق اور فنی نظر اسے اپنے بزرگوں سے ملی ، اور یہ بزرگ وہ تھے جو مغلیہ دور کی روایتوں سے وابستہ تھے ۔ اور اگرچہ چنتائی نے انگریزوں کے قائم کردہ ایک جدید طرز کے مدرسے میں تعلیم پائی تھی اور اس نئے ماحول میں نئی تکنیکوں سے بھی آگاہ ہوئے لیکن موروثی روایت کا شعور اس کے باطن میں ہمیشہ زندہ رہا ۔

اس اثنا میں ملک میں بنگال کا دہستان مصوری وجود میں آ چکا تھا جس کا چغتائی نے بھی مطالعہ کیا ۔ کہا جاتا ہے کہ چغتائی کی تشکیل رنگ اسی بنگالی سکول کے زیر اثر ہوئی اور شاید یہ غلط بھی نہیں ، لیکن میرا خیال ہے کہ چغتائی نے پہلے پہل بنگالی دبستان ہی سے یہ شعور حاصل کیا کہ فن بھی ایک تہذیبی عمل ہے اور قوموں کی انا اور انفرادیت ، دوسرے مظاہر کے علاوہ ، فن میں بھی ظاہر ہوتی ہے ۔

بنگالی مصوری کی تحریک (جو ایک مرحلے پر جاپانی بلوغ فن سے متاثر ہوئی تھی اور اسے بھی قومی بیداری ہی نے آب و رنگ عطا کیا تھا) دراصل حدیت فن کی تحریک تھی جس میں پراچین تہذیب سے متعلق احیائی جذبہ کارفرما تھا ۔ چغتائی کی رنگ کاری کو بنگال سے ایک ثانوی استفادہ سمجھنا چاہیے ۔ اصل شے ، جو ہارے مصور نے سیکھی ، وہ ہنگالی مصوروں کی غیوری تھی جو مغربی فن کے استیلا کے خلاف ملکی فن کا سراونچا کرنا چاہتی تھی ۔

میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں اس میں ہندوستان کی تحریک آزادی ، اور اس تحریک میں مسلم قوم کی شرکت ، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے علیحدہ سیاسی و تہذیبی تشخص کا احساس بتدریج ابھر رہا تھا جس کی رہنائی اتحاد اسلام تحریک کے زعا ، خصوصاً علامہ اقبال ، کر رہے

تھے۔ ان کا یہ دعوی تھا کہ مسلمان ایک عظیم قوم کے وارث ہیں جو وسیع سلطنتوں کے علاوہ عظیم تہذیب اور عظیم فنی روایتوں کی بھی حامل تھی۔

ان حالات میں ، چغتائی کے دل میں اپنے لیے ایک مستقل راستہ نکالنے کا خیال پیدا ہوا ۔۔ ایک ایسا راستہ جو مسلمانوں کی قدیم فنی روایت کا بھی ترجان ہو اور اپنے عہد کے فنی تقاضوں اور اپنے معاشرے کے سیاسی ، ساجی اور روحانی احساسات کے سامنے بھی جواب دہ ہو سکے ۔۔ انہی تقاضوں کی تکمیل کا نام چغتائی کا فن ہے ۔ اور اسے حسن اتفاق کہیے کہ چغتائی کو علامہ اقبال جیسے ادبی مرشد کی رہنائی و سرپرستی اور حلقہ تاثیر جیسے فن شناس گروہ کی ناقدانہ نظر میسر آگئی ۔ اس سے چغتائی کا فن برصغیر کا منفرد فن قرار پالیا جس کی سب سے بڑی معنوی صفت غیوری اور تہذیبی آگاہی تھی ۔۔ اور یہ وہ پہلو ہے جس میں اس صدی کا کوئی مسلم فنکار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ۔

یہاں چغتائی کے فن کی غیوری کا کچھ ذکر برمحل معلوم ہوتا ہے۔ یہ سرگزشت دو عنوانوں میں بیان ہو سکتی ہے:

اول: اس غیوری کے زیر اثر چغتائی نے اپنے زمانے کی کن مقبول مغربی فنی روابتوں کو مسترد کیا اور کیوں ؟

دوم: چغتائی نے مسلم فنی روایت سے کن معنوں میں استفادہ کیا اور اس کے باوجود وہ کن معنوں میں منفرد رہے ؟

بیسویں صدی کے ربع اول میں مغربی مصوری کے مقبول ترین رواج چند تحریکوں سے وابستہ تھے ۔ اول حقیقت نگاری ، (Realism) ، دوسری چند تحریکوں سے وابستہ تھے ۔ اول حقیقت نگاری ، (Impressionism اور مکعبیت ، تیسری تجریدیت اور مکعبیت ، چوتھی Sur realism اور پانچویں Dadaism اور پانچویں کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کی بہت سی انواع بن اگر فیوچرزم کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کی بہت سی انواع بن حاتی ہیں ۔

ان تحریکوں کا تجزیہ یہاں ممکن نہیں ۔ ان کی معنوی حقیقت یہ ہے کہ جب مغرب میں کلاسیکیت اور اس کے بعد آنے والی رومانیت کے خلاف رد عمل ہوا تو مغرب کے نقاد اور فنکار پھر اس نکتے پر آ پہنچے کہ فن اپنی صدہا متنوع تعریفوں کے باوجود ایک پرانی تعریف کی رو سے ، دراصل ہے وہی فطرت کی نقالی جس پر افلاطون اور ارسطو نے اپنی اصولی کتابوں میں بہت زور دیا ہے ۔

اس سے فطرت پرستی (نقل فطرت) کی تحریک آٹھی لیکن مغربی ذہن کی سیابیت نے بہت جلد اس میں بھی سوچ کے نئے نئے راستے نکال لیے۔ کسی نے کہا: فنکار جس طرح مظاہر فطرت کو برای العین دیکھتا ہے، ہوبہو اسی کو پیش کرے، اس میں اپنے خیال کو بالکل داخل ہونے کا موقع ند دے۔ اس کا نام ہوا Impressionism۔ کچھ دوسرے آٹھے، آنھوں نے کہا: یہ نہیں بلکہ کسی محسوس شے کے مشاہدے کے بعد جو تاثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے، فنکار آسی کا بیان کرے، اصل نقل فطرت وہی ہے۔ اس کا نام ہوا Expressionism۔

اس ذہنی تاثر نگاری اور موشگافی کا رد عمل یہ ہوا کہ لوگ فطرت پرستی سے بیزار ہو کر ادھر آ پہنچے کہ بقول پال سیزان: فطرت کا ہر مظہر ڈبوں ، صندوقوں اور ہندسی شکلوں میں اتارا جا سکتا ہے" \_\_\_ گویا فن کا مظہر وہ ہے جو مصور کے ذہن میں ہے ، وہ نہیں جو مشاہدے میں آتا ہے ۔ ان تحریکوں کے پہلو بہ پہلو سرریئلزم کا مسلک آیا ۔ اس کے فنکار فن کو بے ربط خوابوں کی سطح پر لے آئے \_\_\_ اور اس طرح فطرت کی مصوری ، تحریف فطرت ، مسخ فطرت اور تقلیب فطرت کی صورت اختیار کر گئی ۔

فطرت کی اسی تحریف کی وجہ سے فرانس کے مصوروں کے ایک گروہ کو مصوروں کے ایک گروہ کو Wild creatures = Fawves کو Fawves کہا جاتا تھا کہ وہ سانوس کائنات اور مانوس انسانی دنیا سے بہت دور نکل کر عجیب عجیب تراش خراش کرتے رہتے تھے۔

ہال سیزان نے مکعبیت اور تجرید کا راستہ اختیار کیا ہے جسے پکاسو نے ترق دی ، جو بیسویں صدی کی سائنسی ذہنیت کے مطابق تھی \_\_\_ اب Ideal form کے مقابلے میں Pure form کی بحث آٹھ کھڑی ہوئی ، جو کمام رسمی پابندیوں اور فطرت کے مسلمہ رشتوں سے بے نیاز ، فن کار کے اپنے ذہن کی آپج تک محدود کردی گئی ۔

خلاصہ اسی قدر ہے کہ حقیقت وہ نہ رہی جو مشاہدے میں آتی ہے ہلکہ وہ سمجھی گئی جو فن کار کے ذوق و ذہن میں ہے ۔ اس کے زیر اثر فن میں بے لگام آزادی پیدا ہوئی ۔ ان دہستانوں کی وجہ سے تہذیب کے مظاہر سے زیادہ سے زیادہ دوری فروغ پذیر ہوئی ۔ چغتائی ان تصورات کا ساتھ نہ دے سکا۔

فن بہرحال فطرت کے قریب رہتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں فعن کار فطرت کی حدود کے اندر Ideal form کی جستجو کرے اور کال حسن (Perfection) کی آرزو رکھے۔ سگر یہ فن کا مریضانہ تصور ہے کہ کوئی فن کار محض اپنی آپج دکھانے کے لیے تضحیک فطرت کرے اور اتنا ''خود مرکز'' ہو جائے کہ اشیا کے متعارف حدود و تعارفات سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے واہمے کی مخلوق کو اصل اور Pure فارم کہنے لگر۔

یه کمهنا که مکعبیت چونکه یورپ کی بیسویں صدی کی مشینی زندگی کی عکاسی کرتی ہے لمالذا یہ اس کا جواز ہے ، ایک بے وزن بات ہے ۔ یه بھی غلط ہے که مسلمانوں کے سندسی فن میں اور اس نئے فن میں کچھ ماثلت ہے ۔ مسلمانوں کا فن مجترد ریاضی پر مبنی تھا اور اس کا مقصد واضح تھا ۔ اس کے برعکس مکعبیت اور تجرید فطرت کی تضحیک اور میلان خرافات پسندی کی مظہر ہے ۔ چغتائی نے اس کے خلاف لکھتے میلان خرافات پسندی کی مظہر ہے ۔ چغتائی نے اس کے خلاف لکھتے ہوئے کہا ہے :

'نہم نے اختراع و ایجاد کے نام سے جو عجیب شکایں اختراع کی دیں ان سے دیکھنے اور پرکھنے والے کی خود اعتادی جاتی رہی ہے ۔ تجریدی تجربات میں فرار اور جنسی لذتیں بدرجہ ' آتم موجود ہیں ۔''

یہاں مشرق اور مغربی مصوری کا علی العموم موازنہ بھی ہے محل نہ ہوگا۔ مختصراً مشرق مصوری (جس میں چینی اور جاپانی مصوری بھی شامل ہے) ثروت رنگ میں اعتقاد رکھتی ہے اور مغربی مصوری ، ہیئت (form) میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہیئت بالآخر ایک دماغی اور ذہنی مسئلہ ہے جس کے پیچھے کوئی فکر اور کوئی معنوی حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس رنگ بالآخر جذباتی معنویت کا حامل حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس رنگ بالآخر جذباتی معنویت کا حامل ہوتا ہے۔ مغربی مزاج معانی فکریہ سے مانوس ہے جبکہ مشرق مزاج جذباتی حقیقتوں سے۔

یمی وجہ ہے کہ مغرب کی مصوری میں رنگ کاری بالعموم کمزور،
ہے اثر اور بے معنی ہوتی ہے اور اس شعبے میں مشرق مصوری کا مقابلہ
نہیں کر سکتی ۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ آرایش اور حسن کاری کے
لیے ایک چینی اپنے گھر کی دیواروں کو رنگین تصویروں سے مزین کرتا
ہے جبکہ ایک یونانی اپنی دیواروں کو دھو دھو کر اتنا شفاف بنا دیتا
ہے کہ آئینہ معلوم ہونے لگتی ہیں ۔

مسلم مصوری میں رنگوں کی ترکیب و ترتیب بے نظیر ہے - مسلم مصوری میں Pure landscape کم سے کم ہے - شجر نگاری اور کوہ پردازی ہے لیکن آرائشی منبت کاری میں پورا کال دکھایا ہے ۔۔۔ اور اگر مشہور نقاد فن آنند کار سواسی کی بات پر یقین کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ مسلم مصوری مجاز (یعنی کائناتی فطرت) سے زیادہ حقایق علوی (حقیقت مطلقہ) کی ترجان ہے ۔۔ ہرحال مغربی اور مشرق (مسلم) مصوری میں زمین آسان کا فرق ہے ۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسلم مصوری ، اصولاً خطی ہے ، جسدی کا فرق ہے ۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسلم مصوری ، اصولاً خطی ہے ، جسدی مصوری میں صورت گری کو اتنی اہمیت حاصل نہیں رہی جتنی ہندسی اور مصوری میں صورت گری کو اتنی اہمیت حاصل نہیں رہی جتنی ہندسی اور خطی اشکال کو ۔ پھر بعض لوگوں کے لیے یہ بات بھی عجیب ہوگی کہ مسلم مصوری کی سپرٹ سیکولر ہے ، مذہبی نہیں (ملاحظہ ہو آرنلا:

مسلم مصوری) - یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مذہبی نہ ہونے سے مراد صرف یہ ہے کہ مسلم مصور ، مغرب کی کلاسیکی مصوری یا ایجنٹا ایلورا یا مصر کے فن کاروں کی طرح دیوی دیوتاؤں ، یا رشیوں میں قصص کو مصور کی تصویریں نہ بناتے تھے - ایران کی مسلم مصوری میں قصص کو مصور کیا گیا ہے ، مذہبی عقیدوں کو مصور نہیں کیا گیا ۔ اس کے علاوہ براق وغیرہ کی تصویریں بھی ہیں مگر ان سب کی میرٹ وہ نہیں جو مذہبی مصوری کی ہوتی ہے - مسلانوں کی مصوری کتاب کی حسن کاری کا مقصد لیے ہوئے ہے -

لیکن یہ یاد رہے کہ مسلم مصوری (یا عام فن کاری) کے پیچھے بھی صدق جذبہ اور طہارت و عبودیت کے جذبے کارفرما تھے۔ ہرات کا ایک فن کار مصنف بابا شاہ اصفہانی ("آداب العشق" میں) کہتا ہے کہ جو فن کار مصنف بابا شاہ اصفہانی ("آداب العشق" میں) کہتا ہے کہ جو فن کار خدا پرست اور پاکیزہ سیرت نہیں وہ فن کار بن ہی نہیں سکتا۔ بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ سچے فن کار کو چاہیے کہ ایام جوانی ہی میں لذات و شہوات سے پرہیز اختیار کر لے۔ ابوالفضل نے بھی یہی کہا تھا کہ فن کے لیے نیازمندی پر دوام اور پاک نظری کی ضرورت ہے۔

ان وجوہ سے چغتائی کو اپنی روایتوں کی طرف آنا پڑا اور ہرات و شیراز و تبریز کی مصوری کو بنیاد بنا کر اس نے اپنے لیے ایک نیا راسته نکالا - یہاں یہ گزارش ہے محل نہ ہوگی کہ چغتائی ہند مغلیہ فن سے زیادہ ہرات دہستان سے متاثر ہوا ہے — اور اس کے فن میں اور مغلیہ فن میں وہی فرق ہے جو ایک طرف منصور و بہزاد اور دوسری طرف بشن داس اور بساوت کی مصوری میں ہے ۔ ہند مغلیہ فن کاملاً سیکولر اور صرف اور بساوت کی مصوری میں ہے ۔ ہند مغلیہ فن کاملاً سیکولر اور صرف اپنے عصر کی سیکولر سپرٹ سے سرشار ہے ۔ اس کے برعکس ہرات ، شیراز اور تبریز کے فن میں دونوں چیزیں شامل ہیں ۔

یوں چغتائی ، اپنے ماحول کے لحاظ سے ، بہزاد اور رضا عباسی وغیرہ سے بھی مختلف ہے ۔ یہ اصلاک کتابی مصوری کے لوگ تھے اور درباری سے بھی مختلف ہے ۔ یہ اصلاک کتابی مصوری کے لوگ تھے اور درباری ماحول کی وجہ سے شبیہ سازی کے فن میں کال دکھائے تھے ۔ چغتائی

کیمرے کے زمانے کا آدسی ہے اور جداری مصوری کا۔ رضا عباسی کے فن پر خطاطی کا اثر غالب ہے۔ وہ شاید پہلا مصور تھا جس نے فرنگی اثرات قبول کیے۔

بہزاد کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بے ریش چہرے اچھے نہ بناتا تھا اور اس کے خطوط درشت ہوتے تھے۔ اس کے مقابلے میں چغتائی ریش دار چہرے اچھے نہیں بناتا ، اس کے خطوط نازک ہیں۔ رضا عباسی عورتوں کے چہرے اچھے بناتا تھا اور اس کی عورتیں شوخ و شنگ تھیں۔ چغتائی کے نسوانی چہرے سنجیدہ اور متین ہیں ۔ یہ زمانے کا فرق ہے۔ ھرات و اصفہان کی مصوری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دو ابعادی ہوتی ہے ، یعنی اس میں سایہ نہیں ہوتا اور اس میں تناظر Perspection کا خیال نہیں رکھا جاتا ۔ اگرچہ یہ قاعدۂ کلیہ نہیں ، تاہم بڑی حد تک صحیح ہے ۔ یہ دونوں صفات چغتائی کی تصویروں میں بھی ہیں۔ ان میں صحیح ہے ۔ یہ دونوں صفات چغتائی کی تصویروں میں بھی ہیں۔ ان میں بھی سایہ نہیں اور تناظر کا لحاظ بھی نہیں ۔ شیراز و تبریز و هرات کی مصوری میں کوہ پردازی اور شجر نگاری اور کھلی ہواکی مصوری کا غلبہ مصوری میں کوہ پردازی اور شجر نگاری اور کھلی ہواکی مصوری کا غلبہ ہے ۔ چغتائی کی مصوری خلوت کی مصوری ہے ۔ اس کے فن میں حرکت کا احساس اچھی طرح منعکس نہیں ہوا ۔

چغتائی کمایشوں کے زمانے کا فن کار ہے۔ بہزاد و میرک نقاش وغیرہ درباری ماحول کے لوگ تھے۔ وہ اپنے فن کے لیے پبلک کی سرپرستی کے عتاج نہ تھے۔ ھرات و اصفہان اور ہند مغلبہ کے مصور چغتائی کے مقابلے میں زیادہ تر سامنے کی زندگی کے ترجان تھے۔ چغتائی تاریخ کا ترجان ہے ۔ اقبال کے تارکین مقامات اور کرداروں کا مصور ہے ۔ اور ایک لحاظ سے اس کی مصوری کو اسلامی مصوری بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعض موضوعات ہماری تہذیب سے ہیں۔ تاہم میں ذاتی طور پر اس قسم کے لیبل یا تشخص کا فن یا ادب میں قائل نہیں۔ یہ مسلم مصوری تو ہو سکتی ہے لیکن ''اسلامی مصوری'' نے مدعا ترکیب ہے۔ یوں فن کے یورپی نقادوں نے آس مصوری کو اسلامی مصوری لکھا ہے جس میں براق اور یورپی نقادوں نے آس مصوری کو اسلامی مصوری لکھا ہے جس میں براق اور

دوسری نورانی شخصیتوں کی تصویریں بنائی گئی ہوں ، لیکن چغتائی کے یہاں اس قسم کا اسلامی عنصر موجود نہیں ۔ وہ مسلم تاریخ و تہذیب کا ترجان ہے ۔ اس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کی وہ روح غیوری موجود ہے جو شبلی و اقبال کے زیر اثر بیسویں صدی کے ربع اول میں مسلم شخصیت کا جزو بن چکی تھی ۔ پاکستان کے فنون پر لکھنے والوں نے ، مذکورہ بالا خصائص کی بنا پر ، چغتائی کی کچھ تنقیص کی کوشش کی ہے اور محض کلاسیکی خصائص کی بنا پر ، چغتائی کی کچھ تنقیص کی کوشش کی ہے اور محض کلاسیکی ماضی سے دلچسپی کو برقرار رکھنے کے حق میں نہیں ۔ اسی ماضی کی شاندار روایتوں کے بارے میں معاندانہ رویہ رکھ کر اس جدید رجحان کے تحت چختائی کوکوئی کارونئ Lyricist کہتا ہے ، کوئی محض اور کوئی اور کوئی اور کوئی مقاند ان میصلوں کی کوئی حقیقت نہ رہ جائے گی اور بالآخر لوگ اسے مسلم روایت فیصلوں کی کوئی حقیقت نہ رہ جائے گی اور بالآخر لوگ اسے مسلم روایت فیصلوں کی کوئی حقیقت نہ رہ جائے گی اور بالآخر لوگ اسے مسلم روایت مصوری کا وہ ترجان کہیں گے جس نے بر صغیر کے مسلم شعور کوشیراز و ھرات کے ساتھ می بوط کر کے عالمی سطح پر مسلم فنون کو ایک مشترکہ نصب العین دینے کی کوشش کی ہے ۔

بهرحال چغتائی کے فن کو ہرات دبستان اور ہند مغلیہ اثارت کا امتزاج کہہ دیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا۔

ہارے عام نقادوں نے اس کی تصویروں کو سغلیہ کتابی تصویروں کا نام دیا ہے لیکن یہ بات بھی آدھی سچ ہے ۔ کتابی تصویر کسی موقع یا واقعے سے ستعلق ہونے کی وجہ سے تغیال کو محدود کر دیتی ہے لیکن چغتائی کی اکثر تصویریں کسی واقعے سے بطور خاص وابستہ نہیں (اعمل چغتائی، کی چند تصویروں کے سوا) ۔ جیسا کہ شیخ مجد اکرام نے اپنی ایک مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ چغتائی کا کینوس وسیع ہے اور اس کی تکنیک مختلف ہے ۔ اس کی تصویروں میں بار بار رنگ شوئی کے بعد ایک لطیف رنگ آبھرتا ہے ۔ یہ مغلیہ تصویروں سے مختلف ہیں جو رنگ کی تہیں لیک ایک دوسرے پر جاتے تھے اور دھونے کا عمل نہ کرتے تھے ۔ چغتائی کے ایک دوسرے پر جاتے تھے اور دھونے کا عمل نہ کرتے تھے ۔ چغتائی کے ایک دوسرے پر جاتے تھے اور دھونے کا عمل نہ کرتے تھے ۔ چغتائی کے

خطوط بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں مگر ان میں وہ توانائی نہیں جو مغلیہ تصویروں میں ہے (اکرم: ص ۲۰)۔ اور تناظر بھی بالکل غائب ہے۔ چغتائی نے اپنے زمانے کی مغربی روایت کو ترک کر کے اپنی ماضی کی تہذیبی روایت سے تمسک کیا اور یہ اس دور کے مسلمانوں کے شعور تشخص کے زیر اثر تھا۔ جس طرح ہندوستان کی ایک اور فن کار فیضی نے کیا کہ بالآخر وہ بھی اس تہذیبی روایت میں واپس آ گئی تھی۔

لیکن یہ یاد رہے کہ چغتائی رنگوں کے معاملے میں بھی ہرات و شیراز سے مختلف تھا۔ مؤخر الذکر ٹھنڈے رنگوں کے شایق تھے جبکہ چغتائی گہرے زرد اور سرخ رنگ کا شایق ہے۔ البتہ اس کے آبی رنگ بھی بڑے پرسکون ہیں۔ چغتائی کے یہاں شکوہ سے زیادہ سنجیدگی و متانت اور خروش سے زیادہ سکون ہے ۔ اس کے چہرے قدرے غمزدہ سے ہوتے ہیں ۔۔ اور یہ اس کے دور کے زیر اثر معلوم ہوتا ہے۔

چغتائی کے فن کے عالم شباب ہی میں فن کے مغربی انداز پھر غالب آ گئے ، اگرچہ حاجی شریف کی کتابی مصوری ، استاد اللہ بخش کی جداری مصوری اور ایس ۔ ایچ ۔ عسکری کی چہرہ پردازی اپنے اندر روایت کے عناصر بھی لیے ہوئے ہے ۔

لیکن قیام پاکستان کے بعد جدیدیت کی زبردست لہر جس طرح زندگی کے باقی شعبوں میں ابھری اسی طرح مصوری کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زین العابدین (مشرق پاکستان) اور مسز احمد (لاہور) نے Realism کی تحریک کو ابھارا۔ ان جدید الروایت لوگوں میں شیخ احمد (کراچی) ، خواجہ شفیق اور قمرالحسن (ڈھاکہ) بھی ہیں جو ساجی حقیقت نگاری کرتے ہیں۔ تجرید پرستوں میں شمزہ ، پرویز ، سیف الدین وغیرہ اور نیم تجرید پرستوں میں شاکر علی ہیں۔ اظہاریت کا سکون بھی ہے۔ زبیدہ آغا سر ریٹلزم کی نمایندہ ہیں اور صادقین وغیرہ جداری مصور ہیں ۔۔۔ فرید آغا سر ریٹلزم کی نمایندہ ہیں اور صادقین وغیرہ جداری مصور ہیں۔۔ مؤخر الذکر نے مصوری اور خطاطی کو ہم آہنگ کر دیا ہے۔

قصہ مختصر ، چغتائی کا فن خود اپنا ایک دور ہے \_\_ اور یہ دور

وہ ہے جس میں بر صغیر کی مسلم قوم اپنی ہستی کی جستجو میں تھی اور بازیافت کے آس شدید احساس سے معمور تھی جو زوال سلطنت مغلیہ کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا \_\_ شبلی و اقبال کے تاریخی تصورات \_\_ اور پاکستان کی تحریک اسی شعور بازیافت کی تجلیات تھیں ۔

بازیافت کا یہ جذبہ اگرچہ ظمور پاکستان کے ساتھ مطمئن ہوگیا ہے لیکن ابھی اس کا اضطراب باق ہے ۔ اس وقت ، کلچر کے مسئلے پر ، جو اختلاف و اضطراب ہے وہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ بازیافت کی تڑپ ابھی باقی ہے ۔ اور ابھی اسے وہ سب کچھ مسخر کرنا ہے جو اس کے ماضی کا فخر تھا ۔۔ اور ہنوز اس کی تکمیل نہیں ہوئی ۔

The terms of the second of the

٨

### مصور مشرق

آج سے نصف صدی پہلے کی بات ہے جب چغتائی مرحوم سے پہلے پہل ہارا غائبانہ تعارف ہوا ۔ ہم نویں جاعت میں پڑھتے تھے اور ہارے شہر سیالکوٹ میں ''نیرنگ خیال'' کا پہلا یا دوسرا پرچہ وارد ہوا تھا۔ اس کے اوراق میں چغتائی صاحب کی ایک تصویر شامل تھی اور ڈاکٹر تاثیر مرحوم کا ایک تعارفی مقالہ ۔ ہلکے پیازی اور نارنجی رنگوں کی دھندلی فضا میں لیلی ، سگ لیلی کی زنجیر تھاسے ، کسی موہوم منزل کی جانب محو خرام تھی ۔ جب غالب کا شعر ''میں اور اندیشہ ہائے دور دراز'' اپنی نظر میں نہیں تھا ، لیکن اب گان ہوتا ہے کہ مرزا غالب کے لیے اپنی نظر میں نہیں تھا ، لیکن اب گان ہوتا ہے کہ مرزا غالب کے لیے ''آرائش خم کاکل'' کا نظارہ کسی ایسی ہی کیفیت کا حامل ہوگا جو یہ تصویر دیکھ کر اپنے دل پر وارد ہوئی ۔ اس کے بعد ''نیرنگ خیال'' کے کچھ اور پرچے دیکھنے میں آئے ، چغتائی صاحب کی چند اور تصاویر دل کی دیوار پر نقش ہوتی رہیں اور پھر ہم اس سحرکار مصور کا ایک خیالی ہیولی ذہن میں لیے گور نمنٹ کالج لاہور پہنچے ۔

ایک دن میرے دوست آغا عبدالحمید (جو بعد میں آئی ۔ سی ۔ ایس بنے اورکئی اعلی عہدوں پر فائز رہے) بہت اتراتے ہوئے میرے کمرے

میں آئے اور کہا ''دیکھو کیا لائے ہیں۔'' یہ ''نقش چغتائی'' کا بران ایڈیشن تھا اور پہلے صفحے پر چغتائی صاحب کے قام سے ''محبت سے ، چغتائی''! رشک اور حسد سے کلیجہ کباب ہوگیا۔ میں نے پوچھا ''یہ کیسر آڑایا ہے ؟" كہنے لگے "كچھ بھى نہيں كيا ۔ بازار سے ايك نسخہ خريدا اور کوچہ چابک سواراں میں چفتائی صاحب کے گھر چنچ گئے۔ ان سے آٹوگراف کی درخواست کی تو آپ نے نہ صرف ہت خندہ پیشانی سے یہ لکھ دیا بلکہ بہت دیر سم سے باتیں بھی کیں ۔ تم بھی چلے جاؤ ۔'' جی تو بہت المچایا لیکن اس دیدہ دلیری کی ہمت نہ ہو سکی ۔ اس کے بعد جب ہم "سیکھے ہیں میں رخوں کے لیے ہم سخنوری'' کی سنزل میں داخل ہوئے تو اس وسیلے سے اپنے مشفق اساتذہ \_\_ تاثیر مرحوم ، پطرس بخاری مرحوم اور محترم صوفی تبسم صاحب \_\_ کے دربار میں بھی رسائی ہوگئی - چغتائی مرحوم بھی ان کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ لیکن وہ تھے کچھ ایسے "کل مجد" قسم کے بزرگ کہ شعر و ادب کی مجالس تو درکنار ، محفل احباب میں بھی شاذ و نادر ہی نظر آتے تھے اور عمر بھر اسی وضع پر قائم رہے -دوست ، احباب ، مداح اور شائقین میں سے جسے بھی طلب ہوتی ، انھی کے خلوت خانے میں حاضری دینے جاتا \_\_ اول اول کوچہ چابک سواراں میں اور اس کے بعد راوی روڈ پر ۔ کوچہ چابک سواراں میں چغتائی صاحب تک رسائی نسبتاً زیادہ آسان تھی کہ آس زمانے میں ہارے دوست اور ان کے برادر عزیز رحیم صاحب نے ابھی ان کی دربانی کے فرائض اپنر ذمے نہیں لیے تھے ۔ چنانچہ کافی انتظار کے بعد اس تنگ اور نیم تاریک گلی میں تاثیر مرحوم کی وساطت سے پہلی بار ان کا دیدار نصیب ہوا۔ اتفاق سے اسی کلی کی نکڑ پر آن دنوں عبداللہ ملک بھی رونق افروز تھے اور ان حضرت سے بھی آنھی دنوں تعارف ہوا تھا۔ چنانچہ اس گلی کا پھیرا كرنے ميں "حج اور وج" دونوں طرح كے مزے تھے جن سے لذت ياب ہونے کا وقتاً فوقتاً اتفاق ہوتا رہا۔ اس پہلی ملاقات سے لے کر \_\_ جب ہاری حیثیت طفل مکتب سے زیادہ نہ تھی اور چنتائی مرحوم بر صغیر کے

سربرآوردہ مصور تسلیم کیے جا چکے تھے ۔۔ آج سے چند برس پیشتر کی اس آخری ملاقات تک ، جب ہم بھی بزرگوں کی صف نعلین میں شامل ہو چکے تھے، ''دیکھا ہے اس کو جلوت و خلوت میں بارہا'' اور ہمیشہ یہی محسوس ہوتا رہا کہ ''وہ جب ملے ہیں تو ان سے ہر بار کی ہے آلفت نئے سرے سے'' ۔ نہ ابتدا میں کبھی اپنی کم عمری کا احساس ہوا اور نہ بعد میں کبر منی کا ۔ اگر ہم نے طالب علمی کے زمانے میں عدم واقفیت کے باوجود ان کے فن کے بارے میں بقراطی چھانٹنے کی کوشش کی تو بھی مسکرا کر سنتے رہے اور اگر بڑھا ہے میں اپنی جہالت کا اعتراف کیا تو بھی پیٹھ تھپکتے رہے: ''او چھڈو جی صاحب! فن اور حقیقت کا انت کس نے پیٹھ تھپکتے رہے: ''او چھڈو جی صاحب! فن اور حقیقت کا انت کس نے پیٹھ تھپکتے رہے: ''او چھڈو جی صاحب! فن اور حقیقت کا انت کس نے پیٹھ تھپکتے رہے: ''او چھڈو جی صاحب! فن اور حقیقت کا انت کس نے پیٹھ تھپکتے رہے: ''او چھڈو جی صاحب! فن اور حقیقت کا انت کس نے بیٹھ لوگوں کو اس کی بیٹھ تھپکتے رہے: ''او چھڈو جی صاحب! فن اور حقیقت کا انت کس نے بیٹھ لوگوں کو اس کی بیٹھ تھپکتے رہے: ''او چھڈو جی صاحب! فن اور حقیقت کا انت کس نے بیٹھ لوگوں کو اس کی بیٹھ نے کہ اس نے بیٹھ لوگوں کو اس کی بیٹھ ایسے اساتذہ سے بھی ہاری نیازمندی رہی ہے جنھیں اپنائے وطن کی تعلم ایسے اساتذہ سے بھی ہاری نیازمندی رہی ہے جنھیں اپنائے وطن کی تعلم

بعض ایسے اساتذہ سے بھی ہاری نیازمندی رہی ہے جنھیں ابنائے وطن نے منصب ، عزت ، شہرت اور دولت ہر شے سے نوازا ، لیکن ان کی تمام عمر اپنے معاصرین سے جلتے بھنتے گزری ۔ اگر چغتائی صاحب ''هم چو ما دیگرے نیست'' کا دعوی کرتے تو بھی یہ ہر اعتبار سے صحیح تھا اور اگر بعد کی پود کی کم نگمی کا گلہ کرتے تو بھی بجا ، لیکن ہم نے چالیس پینتالیس سال کے طویل عرصے میں نہ ان سے اپنی ذات کے بارے میں تعلقی کا کوئی حرف سنا ، نہ کسی اور مصور یا فن کار کے بارے میں تعلقی کا کوئی حرف سنا ، نہ کسی اور مصور یا فن کار کے بارے میں تلخی یا تحقیر کا ۔ اگر فن و ادب میں کسی کج رو رجحان کا تذکرہ بھی خرت تھے تو درشتی یا کبیدگی سے نہیں بلکہ شفقت و ملاطفت سے ۔ اور 'خیال خاطر احباب'' کے بارے میں تو ان کے بیسیوں قصے ذہن میں ہیں ۔ 'نخیال خاطر احباب'' کے بارے میں تو ان کے بیسیوں قصے ذہن میں ہیں ۔ کا پہلو نکاتا ہے ۔ مجید ملک مرحوم کی زبانی ، جو دوست داری کے بارے میں خود بھی انتہائی وضع دار تھے ، صرف ایک واقعے کا بیان کافی ہوگا: کشریف لائے اور چغتائی صاحب سے ملنے گئے ۔ آسی شام جب میں ان کی تشریف لائے اور چغتائی صاحب سے ملنے گئے ۔ آسی شام جب میں ان کی تشریف لائے اور چغتائی صاحب سے ملنے گئے ۔ آسی شام جب میں ان کی تشریف لائے اور چغتائی صاحب سے ملنے گئے ۔ آسی شام جب میں ان کی تشریف

خدمت میں حاضر ہوا تو بہت افسردہ بیٹھے تھے۔ کہنے لگے ''مولانا! تم الح مجھے چغتائی کے ہاں جانے سے روکا کیوں نہیں۔ تمھیں تو اس کی علالت کا حال معلوم ہونا چاہیے تھے۔ واللہ مجھے عمر میں کبھی ایسی ندامت کا سامنا نہیں ہوا جو آج آٹھانی پڑی''۔ میں نے پوچھا ''خیریت ؟'' کہنے لگے ''بھئی میں نے ان کے ہاں پہنچ کر گھنٹی بجائی۔ آوپر سے رحیم نے جھانکا اور کہا 'آ جائیے' ۔ تم جانتے ہو میں بھی دل کا پرانا مریض ہوں۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر پہنچا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ چغتائی گئھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آوپر کی منزل بعد کیا دیکھتا ہوں کہ چغتائی گئھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آوپر کی منزل ہوا ہے کہ کیا بتاؤں۔''

لیکن میں نے بات تو چغتائی صاحب کی کم آمیزی سے شروع کی تھی۔ جہاں تک مجھے علم ہے ، اس میں کاہلی یا سہل انگاری کو دخل نہیں تھا بلکہ اس کے برعکس چغتائی صاحب تخلیق حسن اور تکمیل فن و صناعت میں ہمہ وقت ایسے غرق رہتے تھے کہ اس ریاضت نے راہبانہ استغراق کی سی صورت اختیار کر لی تھی ۔ پرانے راہب ، زاہد اور رشی 'منی اپنے جذب و شوق کی تسکین چاہتے تو علائق دنیا سے سنہ موڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں جا دھونی رماتے، لیکن چغتائی نے کوہ و دشت سے بھی زیادہ دور دراز ایک اپنی خیالی دنیا ، کوچہ چابک سواراں اور راوی روڈ کے شور و شغب اور دھکم پیل کے عین بیچوں بیچ ، لا بسائی تھی۔ اس دنیا میں کبھی سرزمین ہند کے دیومالائی اوتار اپنا روپ دکھاتے ، کبھی صفاہان و سمرقند کے شہزادے شہزادیاں جلوہ آرا ہوتیں ، کبھی بلخ و بخارا کے شیوخ اور فلسفی غور و فکر میں دکھائی دیتے اور کبھی ارض لیالمی یا ارض شعریں کے عشاق اور محبوبائیں ، ''اندیشہ بائے دور دراز'' نیا ''آرائش خم کاکل'' میں مصروف نظر آتیں ۔ چغتائی صاحب کا کال منر اور نزاکت نن اپنی جگہ ایک دفتر چاہتے ہیں لیکن عصر رواں پر ان کا یہی احسان کیا کم ہے کہ آپ کے 'مو قلم نے ہاری تہذیب و ثقافت کے گم شدہ طلسات کے وہ سارے در وا کرد ہے جن سے حرف و سخن کی صورت میں تو ہارا کچھ رشتہ باقی تھا لیکن جن کے مرئی خد و خال قدیم عارتوں کے خد و خال کی طرح محو ہوتے جا رہے تھے ۔ اس اعتبار سے آپ گفتہ ' غالب اور نفش چغتائی میں ایک گونہ مماثلت پائیں گے ۔ اور اگر چغتائی نے نقش چغتائی کو لوگوں سے روشناس کرانے کے لیے سب سے پہلے دیوان ِ غالب کا انتخاب کیا تو شاید یہ محض اتفاقی امر نہ تھا ۔ جس طرح مرزا غالب نے آردو شاعری کے عروق مردہ (مردہ نہ سہی ، افسردہ سمی) میں فارسی کا خون دوڑا کر اپنے قومی ادب کے رشتے کلاسیکی روایت سے دوبارہ استوار کیے ، اسی طور چغتائی مرحوم نے روایتی کلاسیکی نون کے پری خانے کو رنگ و خط کے شیشے میں آتار نے کی کوشش کی ۔ ہندی مبصر عام طور سے چغتائی آرٹ کو ابندر ناتھ ٹیگور کے بنگائی اسکول سے منسوب کرتے ہیں جو کسی طرح صحیح نہیں ، لیکن ٹیگور اسکول اور چغتائی آرٹ میں ایک قدر مشترک ضرور ہے ۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب آنیسویں صدی کے وسط میں انگریز حکم رانوں نے شعر و ادب کے ساتھ ساتھ نقاشی اور مصوری کو بھی مشرف بہ انگریزی کرنا چاہا تو اس غرض سے کچھ آرٹ اسکول بھی قائم کیے اور عام مدارس میں بھی طلبہ کو یورپی طرز پر ڈرائنگ وغیرہ کی تعلیم دی جانے لگی ۔ یہ زمانہ ملکہ وکٹوریہ کا تھا جب انگلستان میں بھی فن و ہنر کے انحطاط کے دن تھے ، اس لیے کہ صنعتی انقلاب کے بعد یہ جنس لطیف گھٹیا بکاؤ مال ہو کر رہ گئی تھی اور اس کے خلاف وہاں کے صاحب نظر ناقد بھی واویلا مچا رہے تھے ۔ ہارے ہاں کے سرکاری اداروں میں تربیت یافتہ اور گھٹیا مال کے گھٹیا نقالوں نے تو بالکل لٹیا ہی ڈبو دی ۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ بر صغیر کے مشرق اور مغربی خطوں میں دانا و بینا رد عمل یہ ہوا کہ بر صغیر کے مشرق اور مغربی خطوں میں دانا و بینا اہل ہنر نے اس تھکڈم کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا (ہاری تاریخ میں بیشتر سیاسی اور ساجی بغاوتوں کا آغاز بھی انھی خطوں سے ہوا ہے) اور بیشتر سیاسی اور ساجی بغاوتوں کا آغاز بھی انھی خطوں سے ہوا ہے) اور

اپنے روایتی ورثے کے چراغ لیے کر اپنے فنی تشخیص کی تلاش شروع کی ۔ آدھر ٹیگور اسکول نے اُجنتا کے غاروں اور مختلف منادر کے دیوارگیر نقوش، پرانی 'پستکوں اور پوتھیوں کی تصاویر اور مختلف چاڑی اور راجستھانی دبستانوں سے رجوع کیا تو ادھر چغتائی نے مغلئی ، ایرانی اور وسط ایشیائی خزائن پر نگاہ مرکوز کی ۔ لیکن ان کی نقالی یا محض صورت گری پر اکتفا کرنے کے بچائے ان کے ہر Motif ، ہر علاست اور ہر استعارے ، یوں کہیے کہ ان کے جگر لیخت لیخت کو یکجا کر کے ایک ایسا نیا اور انفرادی نسخہ فن تالیف کیا جس میں ہاری قدیم مصوری کے علاوہ سبھی آرائشی فنون یعنی عارت گری ، سنگ تراشی ، کاشیکاری ، 'قالین بافی ، کشیده کاری اور ظروف سازی وغیره کا حسن سمٹ آیا۔ اگر بنگال اور وسط سند سیں ابندر ناتھ ٹیگور کے تتبتع میں ایک باقاعدہ دہستان کھل گیا اور ہارے ہاں کوئی چغتائی اسکول پیدا نہیں ہوا تو غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طبعی منرمندی کے علاوہ جس دقت نظر اور تن دہی سے چغتائی نے ان فنون کی باریکیوں اور نزاکتوں کا مطالعہ کیا تھا ، بعد میں کسی کو اس کی توفیق ميستر نهيى آئى -

ایک دوسری بات لے لیجیے ؛ شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ مولانا حالی نے ہاری روایتی شاعری کے حوالے سے آردو فارسی شعرا کے محبوب کا ایک بہت ہی مضحکہ خیز سراپا کھینچا تھا ۔ چغتائی صاحب نے رنگ و خط کی صورت میں آنھی علامتوں اور استعاروں کو ایسا سجایا کہ چشم غزال ، صراحی گردن ، زلف دوتا ، موئے کمر ، سرو رواں ، اب لعلیں ، ساق سیمیں اور دست نگاریں عاام وجود میں عالم تصور سے کہیں زیادہ حسین دکھائی دینے لگے ۔

کہتے آئے ہیں کہ عظمت فن کا راز محض ہنر مندی یا کسی ایک گوشہ فن میں دمترس سے وابستہ نہیں بلکہ اس کی اصل کنجی تو وہ ذہنی

اور جذباتی صفت ہے ، وہ ذوق و وجدان ہے جو حسن و خوبی کے کسی ایک مظہر تک محدود نہیں ، ان کے سبھی شواہد پر محیط ہے ۔ یہی وہ شے ہے جسے اقبال خون جگر کا نام دیتے ہیں :

معجزۂ فن کی ہے خون ِ جگر سے نمود چغتائی سرحوم کی ذات اس صفت کی مجستم مثال تھی ۔

. . .

the state of the s

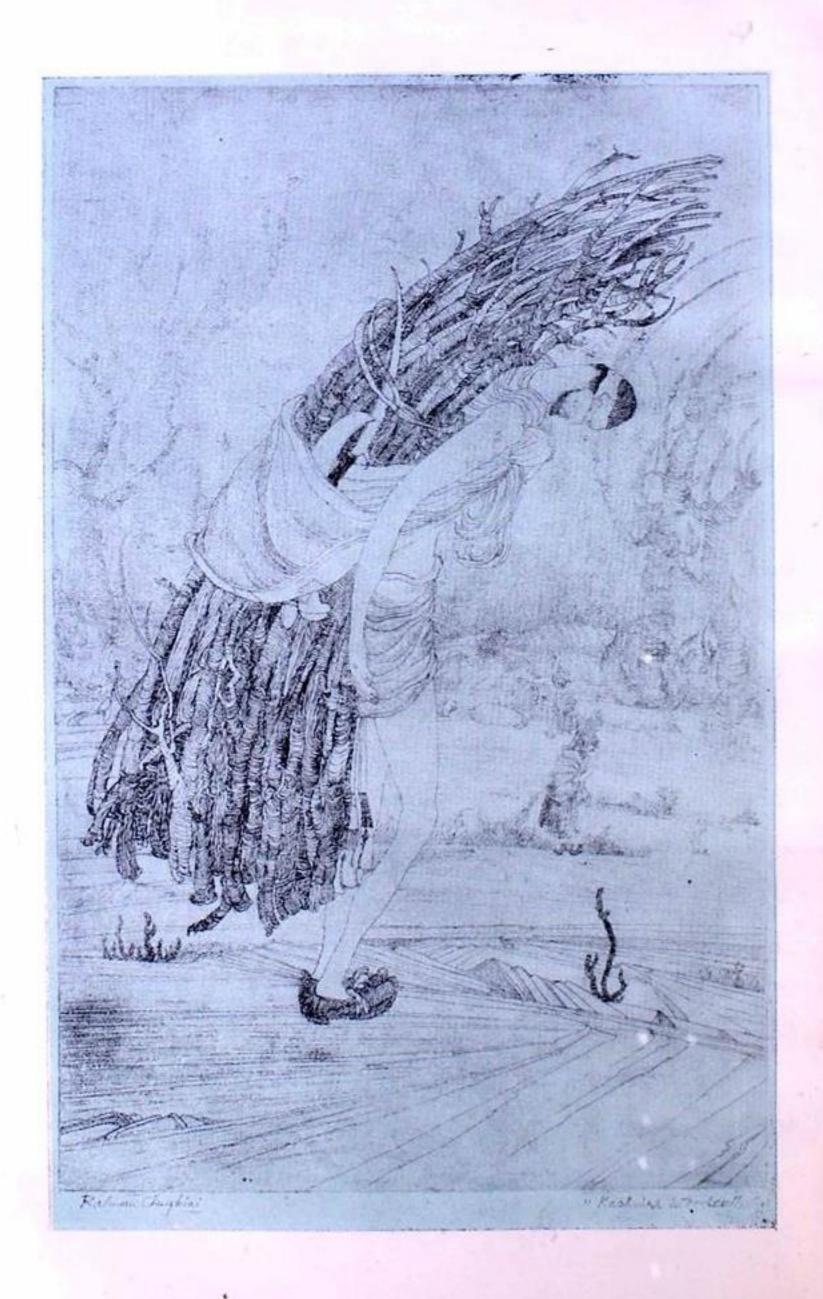

9

# عبد الرحمن چغتائي

کون ہے جس نے جامع مسجد اور لال قلعہ دہلی یا تاج محل آگرہ کا امام نہ سنا ہوگا ، لیکن یہ کم ہی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان عالی شان اور شہرۂ آفاق عارتوں کے نقشے لاہور کے دو فن کاروں نے تیار کیے تھے ؛ ان کے نام تھے احمد اور حامد۔ یہ دونوں بھائی تھے ۔ عہد شاہجہانی کے مورخوں نے ان کے نام آستاد العصر احمد اور نادرالعصر حامد لکھے ہیں ۔ ان کے نام سے منسوب ''کوچہ' استا حامد'' آج بھی آن کی یاد تازہ کرنے کے لیے موجود ہے ۔ فن عارت اس خاندان میں نسلا بعد نسل قائم رہا ۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے میر عارات بابا صدرالدین چغت ہاسی خاندان کے نام لیوا تھے ۔ ان کے بیٹے میاں رحیم بخش تھے اور میاں رحیم بخش خاندان کے نام لیوا تھے ۔ ان کے بیٹے میاں رحیم بخش تھے اور میاں رحیم بخش میں انتقال ہوا ۔ میں انتقال سے زیادہ عمر پائی تھی ۔

میاں کریم بخش چغت کے تین بیٹے ہوئے: عبد الرحمان ، عبداللہ اور عبد الرحمان ، عبداللہ اور عبد الرحمان عبد الرحمان کار عبد الرحمان کار عبد الرحمان کی عبد الرحمان کی جن کا ۱ منوری ۱۹۷۵ عکو لاہور میں عبد الرحمان چغتائی ہیں جن کا ۱۵ جنوری ۱۹۷۵ عکو لاہور میں

انتقال ہوا ۔ عبداللہ ہارے علمی حلقوں میں ڈاکٹر بعد عبداللہ چنتائی کے نام سے معروف ہیں اور ان کا نام سوانخ قبال میں متعدد مقامات پر آتا ہے۔ انھوں نے سوربون یونی ورسٹی (پیرس) سے تاج محل کے موضوع پر اپنے مقالے سے ڈاکٹریٹ کی سند لی تھی ۔ عبدالرحیم سب سے چھوٹے ہیں ۔ انھوں نے ساری عمر عبدالرحمان چنتائی کی معیت اور خدمت میں گزار دی ۔ یہ دونوں محمدہ تعالی زندہ ہیں ۔

عبدالرحمان چنتانی لاہور میں ۲۱ ستمبر ۱۹۹۹ع کو پیدا ہوئے ۔
ان کی رسم بسم اللہ مسجد میں ہوئی اور انھوں نے قرآن ناظرہ ختم کیا تھا ۔
بعض سورتیں ، جو انھیں آخر تک حفظ تھیں ، وہ اسی ابتدائی تعلیم کا نتیجہ تھا ۔ مسجد کی مکتبی تعلیم کے ساتھ ہی ان کے والد نے انھیں اپنے بہنوئی میاں میراں بخش نقاشی اور بہنوئی میاں میراں بخش اپنے فن کے مصوری کے اسباق لینے کی ہدایت کی تھی ۔ میاں میراں بخش اپنے فن کے ماہر اور اس حیثیت سے سرکاری حلقوں میں بھی معروف تھے ۔ حکومت ماہر اور اس حیثیت سے سرکاری حلقوں میں بھی معروف تھے ۔ حکومت نن کے اعتراف میں انھیں مسجد وزیر خاں (لاہور) میں خط اطوں کو حکومت کی طرف سے اعزاز و اکرام کے طور پر دیے جاتے خط اطوں کو حکومت کی طرف سے اعزاز و اکرام کے طور پر دیے جاتے تھے ۔ بابا میراں بخش نے ۱۱۵ سال کی عمر میں وفات پائی ۔ عبدالرحمان چفتائی میو اسکول جانے تک ان سے مستفیض ہوتے رہے تھے ۔

مسجد سے فارغ ہو کر ان کا ریلوے ٹیکنیکل اسکول لاہور میں داخلہ ہوا، لیکن چھٹے درجے کے بعد تعلیم کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ چندے پتنگ بازی اور آوارہ گردی کے بعد انھوں نے پھر اسی اسکول سے چندے پتنگ بازی اور آوارہ گردی کے بعد انھوں نے پھر اسی اسکول سے ۱۹۱۱ عمیں پرائیویٹ طور پر مڈل (آٹھویں درجے) کا امتحان پاس کیا۔ جیسا کہ بیان ہوا ، فن اور آرٹ ان کے خون میں تھے۔ مڈل اسکول امتحان کے بعد انھوں نے خود بخود میو اسکول آف آرٹ لاہور میں داخلہ لے لیا۔ اس زمانے میں یہاں ڈرائنگ ، نقشہ سازی (ڈرافٹ مینی) لوہاری اور لکڑی کے کام کی تعلیم کا خاصا انتظام تھا۔ عبدالرچہان چغتائی لوہاری اور لکڑی کے کام کی تعلیم کا خاصا انتظام تھا۔ عبدالرچہان چغتائی

آخری درجے کے امتحان (۱۹۱۹ع) میں صوبے بھر میں اول آئے تھے۔

میو اسکول کے امتحان میں کامیابی کے بعد اوّلاً انھوں نے کرسچین ہائی اسکول گوجرانوالہ میں ڈرائنگ ماسٹر کی نوکری اختیار کر لی ۔
لیکن یہاں ان کا دل نہیں لگا ۔ گوجرانوالہ میں وہ صرف چند مہینے رہے اور استعفا داخل کر کے واپس لاہور چلے آئے ۔ ان کی مادر علمی (میو اسکول) نے محسوس کیا کہ ان کی صلاحیتوں سے قائدہ اُٹھانا چاہیے ۔ وہانچہ اسکول میں فوٹو لیتھو گرافی کا درجہ کھولا گیا ، جس کے انچارج چنائی صاحب مقرر ہوئے ۔ وہ اس عہدے پر ۱۹۲۸ع تک رہے اور پھر چغتائی صاحب مقرر ہوئے ۔ وہ اس عہدے پر ۱۹۲۸ع تک رہے اور پھر مستعفی ہوگئے ۔ اس کے بعد انھوں نے عمر بھر کہیں ملازمت نہیں کی ۔

میاں میرال بخش نقاش ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ آنھوں نے عنفوان شباب میں مصوری شروع کر دی تھی۔ چنانچہ پنجاب فائن آرٹ سوسائٹی لاہور کی نمائش (منعقدہ ۲۰ - ۱۹۱۹ع) میں چغتائی کی آب رنگی تصاویر کا بھی سراغ ملتا ہے۔ لیکن ابھی تک ان کی مصوری کی شہرت ان کے احباب ہی تک محدود تھی اور وہ عوام سے متعارف نہیں ہوئے تھے۔ ان کی شہرت کے عام کرنے میں پروفیسر (ڈاکٹر) پد دین تاثیر (ف: نومبر ۱۹۵۸ع) اور ماہ نامہ ''نیرنگ خیال'' کا بہت ہاتھ ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ ''نیرنگ خیال'' کا بہت ہاتھ ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ ''نیرنگ خیال'' کے شروع کرنے والے ہی تاثیر اور چغتائی سچ یہ ہے کہ ''نیرنگ خیال'' کے شروع کرنے والے ہی تاثیر اور چغتائی یوسف حسن کو یہ پرچہ جاری کرنے کا مشورہ دیا ، کیونکہ ان کے پاس یوسف حسن کو یہ پرچہ جاری کرنے کا مشورہ دیا ، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ موجود تھا جسے وہ اس کے اخراجات کے لیے لگا سکتے تھے۔ ہاں بعد کو دوسرے احباب (نیازمندان لاہور) سے بھی مشورہ کیا گیا تھا اور بعد کو دوسرے احباب (نیازمندان لاہور) سے بھی مشورہ کیا گیا تھا اور بعد کو دوسرے احباب (نیازمندان لاہور) سے بھی مشورہ کیا گیا تھا اور بعد کو دوسرے احباب (نیازمندان لاہور) سے بھی مشورہ کیا گیا تھا اور بعد کو دوسرے احباب (نیازمندان لاہور) سے بھی مشورہ کیا گیا تھا اور بعد کو دوسرے احباب (نیازمندان لاہور) سے بھی مشورہ کیا گیا تھا اور بید کی دست تعاون بڑھانے کا وعدہ کیا۔

''نیرنگ خیال'' وسط ۱۹۲۳ ع میں جاری ہوا تو اس کے پہلے ہی شارے میں چغتائی کی بنائی ہوئی ایک تصویر شامل تھی۔ اس کے بعد بھی وہ باقاعدگی سے اپنی تخلیقات ''نیرنگ خیال'' میں شائع کرتے رہے۔ غرض کہ یہ حقیقت ہے کہ اگرچہ چغتائی اس سے پہلے بھی مصوری کر غرض کہ یہ حقیقت ہے کہ اگرچہ چغتائی اس سے پہلے بھی مصوری کر

رہے تھے لیکن وہ عوام سیں ''نیرنگ خیال'' ہی کے ذریعے سے متعارف ہوئے۔ تاثیر نے آن کے فن اور تکنیک کے بارے میں اور ان کی خوبیوں اور خصوصیتوں کی وضاحت کے لیے متعدد مضامین لکھے۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تاثیر نے محض چغتائی کے آرٹ پر لکھنے اور اس کی باریکیوں کو آجاگر کرنے کی خاطر یورپ کے بڑے بڑے مصوروں اور فنون لطیفہ کے ماہروں کی تخلیقات اور تصنیفات کا غائر مطالعہ کیا تھا ، تاکہ وہ چغتائی کے فن پر کاحقہ ککھ سکیں اور دوسرے عالمی مصوروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے ان کے ماہد الاستیاز چلو دکھا سکیں۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگرچہ چغتائی نے اصول کی حد تک تو اپنے بزرگ میاں میراں بخش سے ضرور استفادہ کیا تھا لیکن اس کے بعد اس میدان میں انھوں نے جو فتوحات حاصل کیں اور دنیائے تصویر و فن کے خزانے میں جو بے بہا اضافہ کیا ، وہ سر تا سر ان کا اپنا کارناسہ اور ان کے اپنے زور بازو کا شمرہ تھا ۔ اس کے باوجود آنھوں نے محسوس کیا کہ جب تک میں عالمی شاہکاروں کا قریبی اور غائر مطالعہ اور معاصر مصوروں اور فن کاروں اور نقادوں سے بالمشافہ تبادلہ خیال نہیں کرتا ، میرے فن میں وسعت اور عالمگیریت پیدا نہیں ہو سکتی ۔ اسی مقصد کے مصول کے لیے انھوں ۱۹۳۱ع اور ۱۹۳۹ع میں دو مرتبہ یورپ کا سفر میں ان کے ایک بھائی عبداللہ چغتائی بھی ان کے ساتھ کئے تھے ۔ اسی زمانے میں علامہ اقبال بھی گول میز کانفرنس کے سلسلے کئے تھے ۔ اسی زمانے میں علامہ اقبال بھی گول میز کانفرنس کے سلسلے میں لندن میں مقیم تھے ۔ اقبال نے اپنے مشوروں سے مستفید کیا اور مختلف میں لندن میں مقیم تھے ۔ اقبال نے اپنے مشوروں سے مستفید کیا اور مختلف میں ان کی ملاقات میں بھی راہنائی کی ۔

ان سفروں میں آنھوں نے یورپ کے تمام بڑے بڑے شہروں اور وہاں کے عجائب گھروں اور تصویر خانوں کی سیرکی اور ان کے مہتمعوں سے ملے۔ نیز مختلف مقامات کے وہ حسین سناظر بھی بنظر غائر دیکھے جو اکثر مصور اپنی تخلیق کے لیے پس منظر کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ انھی سفروں میں وہ یورپ کے مشاہیر علم و فن اور مقتدر مصوروں سے

بھی ملے ۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان سفروں اور سلاقاتوں کا ان کے فن کی بالیدگی اور پختگی اور شخصیت کی تشکیل اور رچاؤ میں کتنا ہاتھ رہا ہوگا ۔

یورپ سے واپسی کے بعد اپنے فن میں تانیے کی پلیٹ پر لوہ کے قلم سے تصویر بنانے (یعنی ایجنگ: Etching) کا اضافہ کیا۔ ابتدا ہی سے ان کی توجہ زیادہ تر خطوط پر مبذول رہی تھی اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ محض خطوط کے پیچ و خم سے جیتی جاگتی تصویر بنا لینے میں ان کا کوئی حریف نہیں اور اس کا راز ان کی ڈرائنگ میں غیر معمولی قدرت میں پوشیدہ ہے۔ یہی کام انھوں نے ایجنگ سے لیا۔ یاد رہے کہ ان سے قبل کسی ہندوستانی مصور نے فن کی اس شاخ کا ایسا بھرپور نمونہ پیش نہیں کیا تھا۔ اس کا سہرا بجا طور پر چغتائی کے سر ہے۔

اب ان کا بجا طور پر ہندوستان کے صف اول کے مصوروں اور فنکاروں میں شار ہوتا تھا۔ ہم ہو اع میں حکومت وقت نے ان کی خدمات کا اعتراف ''خان بهادر'' کے خطاب سے کیا۔ بهاں غالباً ایک بات کا ذکر بعل نہیں ہوگا۔ انگریزی عہد میں یہ خطاب بالکل سیاسی نوعیت کے تھے اور بالعموم حکومت کے چیلے چانٹوں اور جی حضوریوں تک محدود تھے (''خان بهادر'' البتہ ایک آدھ می تبہ غیر سیاسی اور علمی و ادبی افراد کے حصے میں بھی آ چکا تھا) ، لیکن چغتائی کو یہ خطاب محض اپنی فنی اور ادبی خدمات کی وجہ سے ملا تھا۔ ان سے پہلے جن چند غیر سیاسی اور رابندر ناتھ اشخاص کو اس طوح کا خطاب ملا تھا ، ان میں علامہ اقبال اور رابندر ناتھ ٹیگور کے نام نمایاں ہیں۔

پاکستان کے وجود میں آ جانے کے بعد ، ۹۹ مع میں وہاں کی حکومت نے آنھیں ''ہلال استیاز'' کے اعزاز سے نوازا ۔ ۱۹۳۳ معرب مغربی جرمنی کے سابق صدر ڈاکٹر ہنرک لبکے پاکستان کے دورے پر آئے تھے ۔ آنھوں نے چغتائی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ۔ لہاذا اگلے دن جب موصوف علامہ اقبال کا مزار دیکھنے گئے تو ان کی خواہش کے

مطابق وہاں ان سے چنتائی کا تعارف بھی کرایا گیا۔ ڈاکٹر لبکے ، چنتائی کے فن کے بڑے مداح تھے۔ چنانچہ آنھوں نے خاص طور پر اپنے وزیر والٹر شیل (موجودہ صدر مغربی جرمنی) کو چنتائی کے مسکن (راوی روڈ) پر ان کی خدمت میں سونے کا تمغہ پیش کرنے کو بھیجا جو گویا مغربی جرمنی کی طرف سے ان کی فنی میدان مین خدمات کا اعتراف تھا۔

ان کی چھ کتابیں فن اور تصویر کے موضوع پر شائع ہوئی ہیں - سب سے پہلے ۱۹۲۸ع میں وقم قع چغتائی، منصه شہود پر آئی جس میں غالب کے کلام کو تصویروں کے پیکر میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ گویا ان کی شہرت كا سنگ بنياد تها ـ اس كا مقدمه علامه اقبال نے لكها تها ـ اس ميں سم رنگین اور دس سادہ تصویریں ہیں ۔ اس کا ایک خاص ایڈیشن شائع ہوا تھا جس کی قیمت ۱۲۵ رویے فی نسیخہ تھی اور ایک عام ایڈیشن جو سترہ رویے میں بکا تھا۔ دونوں میں کاغذ کے تفاوت کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں تھا۔ اس سلسلے میں لطیفہ یہ ہے کہ اعلان یہ کیا گیا تھا کہ یہ اعلی ایڈیشن جرمنی میں چھپا ہے ، حالانکہ یہ لاہور ہی میں چغتائی صاحب کے آبائی مکان (واقع کوچہ چابک مواراں ، لاہور) میں خاص مشین سے طبع ہوا تھا۔ اس کی دیدہ زیب کتابت اور اعالٰی معیار طباعت اور تجلید سے سب لوگ دھوکا کھا گئے ۔ اس کام میں ان کے سب سے چھوٹے بھائی عبدالرحيم چغتائي ان کے دست راست اور بر طرح ممد و معاون رہے ـ بلکه سچ یہ ہے کہ عبدالرحیم صاحب نے اپنی پوری زندگی بڑے بھائی کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی ۔ عبدالرحمان چفۃائی کو اپنے تخلیقی کام کے سوامے اور کسی کام سے کام نہیں تھا ۔ اس کے بعد تصاویر پر چوکھٹے لگوانا ، آنهیں تمایشوں میں بھیجنا اور واپس منگوانا ، کتابوں کا شائع کرنا ، ان کی تقسیم اور نکاسی کی نگرانی ، غرض سب کام عبدالرحیم صاحب کی نگرانی میں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ گھر بار کے سب معاملات بھی آنھی کے ہاتھوں سرانجام پاتے تھے -

"مرقع چغتائی" کے سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے -

جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس کی تمام اصلی تصاویر سر اکبر حیدری نظام پیلس (حیدر آباد ہاؤس) دہلی میں لگانے کے لیے لے لی تھیں ۔ لیکن جب شہزادی درشہوار (نظام عثان علی خال مرحوم کی بڑی جو اور نواب اعظم جاہ ولی عہد کی بیگم) نے اُنھیں دیکھا تو فرمایا کہ تصاویر دلی نہ بھیجی جائیں ، میں اُنھیں اپنے محل میں لگاؤں گی ۔ خدا معلوم اب وہ کہاں ہیں ؟

"نقش چغتائی" ان کا دوسرا کارناسہ تھا۔ یہ کتاب ۱۹۳۵ میں شائع ہوئی۔ اس میں غالب کے کچھ اور اشعار کو مصور کیا گیا ہے۔ یہ بھی بڑے اہتام سے نکلی۔ 'بکرم کی لچکدار جلد ہے اور بڑھیا کاغذ۔ ہر صفحے کی جدول کی تزئین اور دو رنگی چھپائی۔ اس میں کل ۱۹ تصویریں ہیں جن میں سے صرف ایک رنگین ہے۔ بقیہ سب سادہ ، سپید و سیاہ ہیں۔ اسی "نقش چغتائی" کا دوسرا ایڈیشن (نقش ثانی) غالباً . ۱۹۹ ع میں شائع ہوا (تاریخ درج نہیں)۔ یہ پہلے ایڈیشن سے بہت مختلف ہے۔ تصویروں میں بھی تفاوت ہے اور ان کی تعداد میں بھی۔ اس میں چھ رنگین تصویریں ہیں اور سولہ سادہ ، سپید و سیاہ۔ اسی دوسرے ایڈیشن کا ہوہو چربہ تیسری می تبہ ۱۹۵ میں چھپا۔

اس کے بعد ان کی یہ کتابیں شائع ہوئیں:

۱- تصاویر چغتائی (۱۹۳۹ع) -

ہندی تصاویر چغتائی (۱۹۵۲ ع – اس کا ایک مختصر ایڈیشن بہت پہلے دلی کی ایک فرم نے شائع کیا تھا ۔)

٣- عمل چغتائی (١٩٦٨ع) -

٣- تيمور کا گھرانہ (٢١٩١ع) -

''عمل چنتائی'' میں دراصل کلام اقبال کو آسی طرح مصور کیا گیا ہے جس طرح پہلی دو کتابوں میں کلام غالب کو مصور کیا گیا ہے۔ اقبال کو مصور کیا گیا ہے۔ اقبال کو مصور کرنے کی خواہش خود علامہ اقبال نے ''مرقع چنتائی'' کی اشاعت کے بعد ظاہر کی تھی۔ چنتائی نے . ہم 1ع میں اس پر کام شروع اشاعت کے بعد ظاہر کی تھی۔ چنتائی نے . ہم 1ع میں اس پر کام شروع

کیا تھا : اس کی تکمیل کہیں ۲۸ برس بعد ہوئی ۔ یہ بڑے (۱۳ × ۱۳)

سائز کے . ہم صفحات کی کتاب ہے ۔ اس میں . ہم چار رنگی تصاویر ہیں
اور ۲۸ یکی رنگی ۔ شروع میں جسٹس سر عبدالرحمان کا دیباچہ بھی ہے ۔

کتاب بہت اہتام سے شائع ہوئی ہے اور ہر طرح سے اقبال اور چنتائی دونوں

کتاب بہت اہتام سے شائع ہوئی ہے اور ہر طرح سے اقبال اور چنتائی دونوں

ک شایان شان ہے ۔ مرحوم کہتے تھے کہ اس کی تیاری اور طباعت پر
میرا تین لاکھ روپیہ صرف ہوا ہے ۔ ابتدا میں ۲۵۲ جلدوں کا ایک خاص
میرا تین لاکھ روپیہ صوف ہوا ہے ۔ ابتدا میں مرح باتھوں کا ایک خاص
ایڈیشن بھی شائع ہوا تھا جس کی قیمت پندرہ سو روپیہ فی نسخہ تھی ۔ اس
کا افتتاح سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل مجد ایوب خاں کے ہاتھوں لاہور
آرٹ کونسل میں ہوا تھا اور حکومت پاکستان نے اس خدمت کے اعتراف
میں چغتائی مرحوم کو دو لاکھ روپے کا انعام عطا کیا تھا ۔

چغتائی کی مندرجہ ذیل کتابیں غیر مطبوعہ رہ گئیں:

الله عمو خیام (مصور): اس پر انهوں نے تیس چالیس برس کام کیا تھا۔ کتاب مکمل ہو چکی تھی۔ اس میں کوئی ساٹھ ستر تصویریں ہیں۔ تمام تصویروں کی لوحیں اور بلاک وغیرہ بن چکے تھے اور وہ اسے شائع کرنے کا انتظام کر رہے تھے کہ موت کا بلاوا آگیا۔ خدا معلوم اب اس کی اشاعت کا کیا انتظام ہوگا۔ چغتائی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتاب آس قرض کی ادائی ہے جو مغرب، عمر خیام کی قدر و منزلت کرکے اور اس کے متعدد مصور ایڈیشن شائع کرکے ، ہم اہل مشرق سے وصول کرنے کا حقدار ہے۔

٧- چغتائی آرث : یہ کتاب تقسیم ملک سے قبل زیر طباعت تھی کہ فسادات کے باعث کام درمیان میں رہ گیا ۔ اس کے بعد وہ ''عمل چغتائی'' کی تکمیل میں لگ گئے اور اس پر توجہ نہ دے سکے ۔ بہرحال اس کا پورا سامان موجود ہے ۔

۳. کار چغتائی: یہ دراصل غالب کے سلسلے کی تیسری کتاب ہے، یعنی ''مرقع چغتائی'' اور ''نقش چغتائی'' کے بعد آنھوں نے غالب کے جن مزید اشعار کو مصور کیا تھا ، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ اس میں تیس چالیس نئی

تصویریں ہیں۔ یہ کتاب بھی تقسیم ملک کے وقت زیر طبع تھی۔ اس گی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک تصویر کے ساتھ آردو میں کچھ اشارے لکھے ہیں۔ "عمل چنتائی" میں بھی ہر ایک تصویر کے ساتھ تقریباً دو دو صفحے کے اشارات ہیں۔ یہ سب مرحوم کے اپنے لکھے ہوئے ہیں۔

ب. ماڈرن آرٹ میں چغتائی کا حصہ: (انگریزی)

۵- چغتائی اور اس کے نقاد : م

٣- نغمه ُ لذت :

ے۔ جغتانی کی عرباں تصویریں:

وہ آردو میں افسانے بھی لکھتے تھے اور فنی موضوعات پر مضامین بھی - ۱۹۳۷ع میں ان کے افسانوں کے دو مجموعہ ('کاجل' اور 'لگان') شائع ہوئے تھے - اپنی وفات سے پہلے ایک اور مجموعہ "ستادن" کے عنوان سے مرتب کیا تھا ۔ اس میں تین طویل افسانے ہیں : (۱) ستاون ، (۲) ہانجن مرتب کیا تھا ۔ اس میں تین طویل افسانے ہیں : (۱) ستاون ، (۲) ہانجن کی داستان ہے جب حسن اتفاق سے آردو کے بعض مشمور ادیب (تاثیر ، محید ملک ، پطرس بخاری وغیرہ) دلی میں جمع ہوگئے تھے ۔ 'ہانجن' کشمیر محید ملک ، پطرس بخاری وغیرہ) دلی میں جمع ہوگئے تھے ۔ 'ہانجن' کشمیر سے متعلق ہے ۔ ۹۲۹ ع کے موسم گرما میں وہ کشمیر گئے تھے ۔ اس افسانے میں آسی زمانے کے تاثرات قلم بند کیے ہیں ۔ تیسرا افسانہ ظاہر ہے افسانے میں آسی زمانے کے تاثرات قلم بند کیے ہیں ۔ تیسرا افسانہ ظاہر ہے کہ سفر لندن کی یادگار ہے ۔ سنا ہے کہ ان کے غیر مطبوعہ افسانوں کی بھی خاصی بڑی تعداد موجود ہے ۔

آنھوں نے اپنے شوق سے مختلف ممالک کے مشمہور مصوروں کی تخلیقات
کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع کیا تھا۔ آرٹ سے متعلق مطبوعہ کتابیں بھی بہت
تھیں ۔ کیا اچھا ہو کہ ایک ''چغۃائی عجائب گھر'' قائم کر دیا جائے '
جس میں ان کی سب چیزیں محفوظ کردی جائیں ۔ وہ خود بھی یمی چاہتے
تھے ۔ اس طرح ان کی وصیت بھی پوری ہو جائے گی ۔

وہ شخصی زندگی میں بہت سادہ تھے ۔ دن رات اپنے فن کی دھن میں رہتے ۔ گھر سے بھی بہت کم نکلتے تھے ۔ کسی قسم کی علت نہیں تھی ۔ نه سگریٹ پیتے تھے ، نه شراب ، حالانکه ان کے بیشتر دوست اور ملنے والے سگریٹ بھی پیتے تھے اور ان میں سے کئی فنکار قسم کے حضرات تو شراب کے بھی رسیا تھے ۔ چغتائی صاحب تاش کے پتوں تک کو نہیں بہچانتے تھے ۔ مصوری کے علاوہ ان کا دوسرا سب سے بڑا شوق پتنگ بازی تھا ۔ اپنے پتنگ وہ خود ہی بناتے تھے ۔ ان کی ساخت اور شکل و صورت میں طرح طرح کی اختراعات کی تھیں ۔ جوانی میں کھیل کود کا شوق خاصا رہا تھا ، بلکہ شروع میں تو اسی لت کے مارے ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا تھا ۔ کرکٹ ، بندوق کا نشانہ اور بچھلی کا شکار ان کے بھی ٹوٹ گیا تھا ۔ کرکٹ میں گیند اتنی تیز اور زور سے بھینکتے تھے دل پسند مشغلے تھے ۔ کرکٹ میں گیند اتنی تیز اور زور سے بھینکتے تھے کہ وکٹ گیا تھے ۔ کرکٹ میں گیند اتنی تیز اور زور سے بھینکتے تھے ۔

بروز جمعل کے جنوری ۱۵۵۵ع کو اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر سوگئے ۔ جنازہ اگلے دن آٹھا اور آنھیں امانتا اپنے بزرگوں کے نزدیک لاہور کے مشہور قبرستان ''میانی صاحب'' میں سپرد خاک کیا گیا ۔

the second of the second

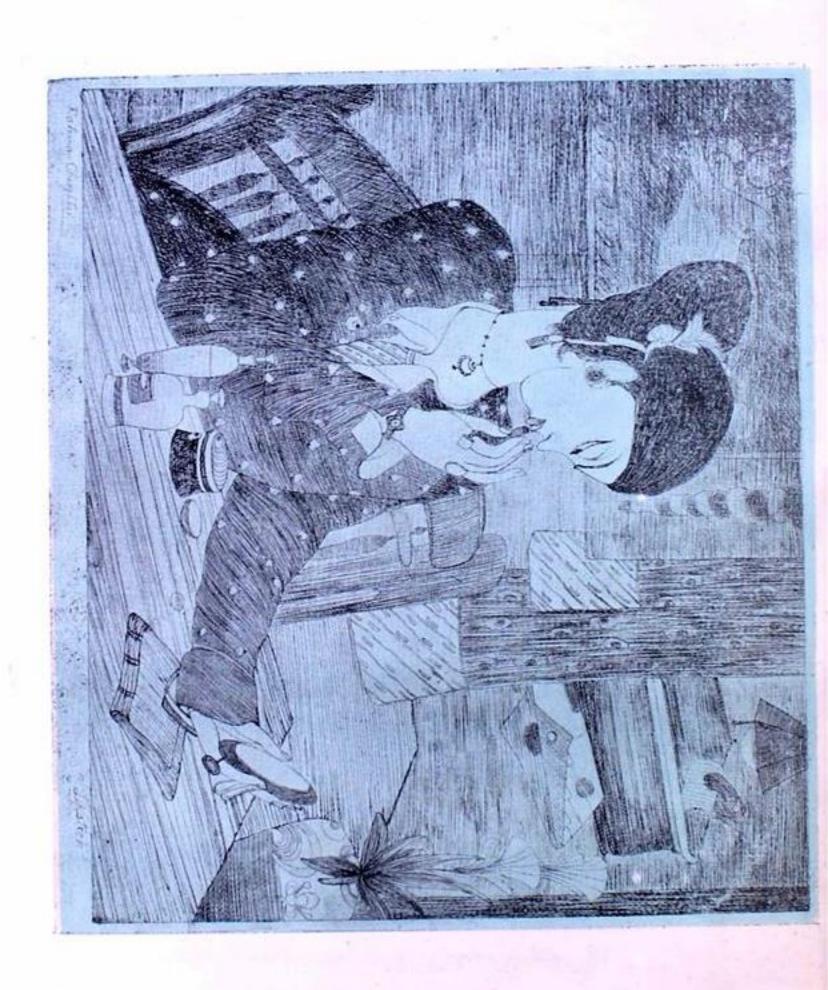

#### غلام عباس اور آغا عبدالحميد

غلام عباس

1.

# چغتائی -- چند یادیں

آغا عبدالحمید: میرا خیال ہے کہ چنتائی صاحب سے آپ کی ملاقات مجھ سے بہت پہلے ہوئی ہوگی ۔ میں تو کالج کے زمانے میں ان سے ملا تھا ۔ ایک دن تاثیر صاحب سے ملنے ان کے گھر بارود خانے گیا ۔ باتوں باتوں میں چنتائی صاحب کا ذکر آگیا ۔ تاثیر صاحب کہنے لگے: چلیے ان سے ملتے ہیں ۔ چنانچہ ہم ان کے گھر ''کوچہ چابک سواراں'' میں گئے ۔ آرٹ اور ادب پر باتیں ہوتی رہیں ۔ مجھ سے کہنے لگے: یہ دیکھ کر خوشی ہوتی رہیں ۔ مجھ سے کہنے لگے: یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بعض نوجوانوں کو بھی آرٹ میں گہری دل چسپی ہے ۔ اس ملاقات کی ایک بات جو مجھے خاص طور پر یاد ہے ، یہ ہے کہ چغتائی صاحب نے ہمیں فالودہ پلایا تھا جو بہت لذیذ تھا ۔

: میں چغتائی صاحب سے پہلی مرتبہ ۱۹۲۳ع یا ۱۹۲۵ میں ملا تھا۔ اس زمانے میں رسالہ ''نیرنگ خیال'' کو نکلے چند ہی مہینے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں ہارے ایک دوست ہوتے تھے بدرالدین بدر۔ بڑے ہی خوش مذاق ، من چلے ، یاروں کے یار ۔ خدا مغفرت کرمے شعر تو وہ کم ہی کہتے تھے مگر تخلص 'بدر' ان کے نام کا جزو بن گیا تھا ۔ وہ انگریزی ادب پر خاصی گہری نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ اوسکر وائلڈ کے ڈراسوں سے پہلی می تبہ انھوں نے چھا ہے واقف کرایا تھا ۔ وہ لاہور کی سنٹرل جیل کے چھا ہے خانے میں انگریزی کے پروف ریڈر تھے ۔ جب اس کام سے آن کی بینائی کمزور ہو گئی تو انھوں نے پانوں کی دکان کھولنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر چند ہی روز میں لاہور کے پانی والے تالاب کے قریب ایک موقع کی جگہ دیکھ کر پانوں کی دکان سجالی ۔ اس دکان پر محمد کی جگہ دیکھ کر پانوں کی دکان سجالی ۔ اس دکان پر حسن ، ڈاکٹر سید نذیر احمد ، مولوی مسلم اور یہ خاکسار اکٹھے ہوا کرتے ۔ ہم لوگ پان پر پان کھاتے دیتے اور ادب اور آرٹ پر باتیں گرتے رہتے ۔ چغتائی صاحب سے میری پہلی ملاقات اسی جگہ ہوئی تھی ۔

آغا عبدالحمید: تو کیا چغتائی صاحب بھی وہاں پان کھانے آیا کرتے تھے ؟
غلام عباس: پان تو چغتائی صاحب کم ہی کھاتے تھے ، البتہ تاثیرصاحب
سے آرٹ اور ادب پر ان کی گپ شپ بڑی جاذبیت رکھتی
تھی ۔ آس دکان پر کوئی کرسی یا بنچ وغیرہ تو تھی نہیں ،
ہم لوگ بس کھڑے ہے کھڑے ہی باتیں کرتے رہتے تھے ۔
کچھ عرصے کے بعد بدر صاحب کا پان کی دکان کا شوق
ٹھنڈا پڑ گیا اور آنھوں نے اس کام سے پیچھا چھڑا کر
ادب اور صحافت سے رشتہ استوار کر لیا ۔ وہ کئی اخباروں
کے اداروں سے منسلک رہے ۔ ایک زمانے میں آنھوں نے
مولانا ظفر علی خان مرحوم کے اخبار میں بھی بطور
اسسٹنٹ ایڈیٹر کام کیا تھا ۔

آغا عبدالحميد: "زميندار" مين ؟

علام عباس : جي بان "زميندار" مين - پهر جب دوسري جنگ عظيم چهڙي

تو آنھیں فوج میں کمشن مل گیا اور وہ کپتان بنگئے۔

آغا عبدالحمید : کیا بدر صاحب کی کوئی مستقل تصنیف یا ترجمه آردو میں

موجود ہے ؟ : بدقسمتی سے کوئی نہیں ۔ آنھوں نے کئی یورپی زبانوں غلام عباس کے افسانوں کے ترجمے کیے تھے جو ''نیرنگ خیال'' اور دوسرے رسالوں میں شائع ہوئے ۔ ان میں سے "دبابومکرجی" اور "لذت گناه" خاصے مقبول ہوئے تھے ۔ آن دنوں میں بیکار سا تھا اور تاثیر صاحب بھی ایم ۔ اے کرکے تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے ۔ چنانچہ ہم دونوں ، اور کبھی کبھی بدر بھی ، دوپہر کے کھانے کے بعد چغتائی صاحب کے سکان پر یہنچ جایا کرتے جو ''سریاں والے بازار'' کے کوچہ' چاہک سواراں میں واقع تھا۔ چغتائی مصوّری کا سامان اور اپنی بعض نامکمل تصویریں لیے ہوئے نچلی منزل میں آ جاتے ۔ وہ بہارے سامنے کرسی پر بیٹھ کر تصویریں بھی بناتے رہتے اور ہم سے باتیں بھی کرتے جاتے ۔ تاثیر کو مشرقی اور مغربی شعر و ادب پر بڑا عبور تھا۔ علاوہ ازیں آنھوں a 24 W نے مغربی آرٹ کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا ۔ چنانچہ اب جو دنیا جہان کے علم و فن پرگفتگو چھڑتی تو ختم ہونے ہی میں نہ آتی ۔ بیچ بیچ میں لطیفے اور ہنسی مذاق کی

بنی اور یہیں تکمیل کو پہنچی -آغا عبدالحمید : اس وقت اندازاً چغتائی صاحب کی عمر کیا ہوگی ؟ غلام عباس : وہ ۱۸۹۹ع میں لاہور میں پیدا ہوئے تھے ۔ جس زمانے کا

باتیں بھی ہوتی رہتیں ۔ ''مرقع چغتائی'' یعنی دیوان غالب

مصوّر کے چھاپنے کی اسکیم لاہور کے اسی گمنام گوشے میں

تمیں ذکر کر رہا ہوں ، ان کی عمر چھبیس ستائیس سال سے زیادہ نہ ہوگی ۔ تاثیر آن سے تین سال چھوٹے تھے۔

آغا عبدالحمید: اب جب که دیوان غالب کا ذکر چل نکلا ہے تو میں آپ سے ایک بات پُوچھنا چاہتا ہوں ۔ کیا یہ صحیح ہے کہ دیوان غالب میں کچھ تصویریں ایسی بھی ہیں جو اشعار کو سامنے رکھ کر نہیں بنائی گئیں بلکہ چغتائی کی چہلے کی بنائی ہوئی تصویروں میں سے جو جو اتفاقاً اشعار پر چسپاں ہوگئیں آنھیں میقع میں شامل کر لیا گیا ؟

غلام عباس : یہ امر ایک حد تک صحیح ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایسی تصاویر کی تعداد ایک تہائی سے زیادہ نہیں۔

آغا عبدالحمید: میں نے یہ اس لیے دریافت کیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جبھے پروفیسر اگبر انقوی کا ایک خاصا طویل مضمون دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں نقوی صاحب نے لکھا ہے کہ چغتائی نے غالب کے بعض شعروں کی ٹھیک طور پر ترجانی نہیں کی اور باوجود کوشش کے شعری تقاضے پورے نہیں کر سکے وغیرہ۔ ان کا شاید یہ خیال ہو کہ چغتائی نے ہر ایک تصویر غالب کے شعر کو سامنے رکھ کر بنائی ہے۔ خود تاثیر صاحب نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ کچھ پرانی تصویریں اشعار غالب پر پوری آتری معلوم ہوتی تھیں اس لیے آنھیں شامل کر لیا گیا تھا۔ جہاں چغتائی نے شعر کو سامنے رکھ کر تصویر بنائی ہے آس میں چغتائی نے شعر کو سامنے رکھ کر تصویر بنائی ہے آس میں شعر کو لیجیے:

رو میں ہے رخش عمر ، کہاں دیکھیے تھمے
نے ہاتھ باگ پر ہے ، نہ پا ہے رکاب میں
چغتائی نے ایک جلتا ہوا دیا کنول کے پھول میں رکھا

دکھایا ہے جو پانی پر تیر رہا ہے۔ ہوا کے ایک ہی جھونکے سے چراغ جھ سکتا ہے۔ کنول کے ہلنے سے دیا پانی میں گر سکتا ہے۔ خود کنول کے پھول میں کتنی سکت ہے!

علام عباس: شاید آپ کو سعلوم نه ہو که پہلے کی بنائی ہوئی تصاویر کا انتخاب خود تاثیر صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا۔ اور یہ کچھ ایسی عیب کی بات بھی نہیں بشرطیکہ تصویر شعر کی بڑی حد تک ترجانی کرتی ہو۔ نقوی صاحب کا یہ اعتراض که چغتائی نے بعض اشعار کی ٹھیک طور پر ترجانی نہیں کی ، اس لحاظ سے بے معنی ہو جاتا ہے کہ آنھوں نے شاید دل میں یہ فرض کر لیا ہے کہ غالب جیسے ابہام پسند اور مشکل نویس شاعر کے کلام کا جو مفہوم آنھوں نے سمجھا ہے وہی درست ہے ، حالانکہ اس باب میں مولانا حالی ، مولانا نظم طباطبائی اور مولانا حسرت موہانی جیسے عالم و فاضل شارحین غالب میں بھی شدید اختلافات پیدا ہوگئے تھے۔

آغا مبدالحمید: آپ نے چغتائی صاحب سے اپنی اور تاثیر صاحب کی ملاقاتوں
کا ذکر کیا ہے ۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ''مرقع چغتائی'' کا
خیال چغتائی صاحب کا خود اپنا تھا یا تاثیر صاحب نے
آئھیں 'سجھایا تھا یا پھر ایسے ہی عام گفتگو میں یہ بات
نکل آئی تھی ؟

خلام عباس

والقر الراك

الإلاسماري

: جہاں تک میرا خیال ہے ''مرقع چغتائی'' کا خیال چغتائی صاحب کا خود اپنا تھا۔ البتہ تاثیر صاحب نے بڑے پرزور انداز میں اس کی تاثید کی تھی ، اور صرف زبانی جمع خرچ ہی نہیں بلکہ دلی خلوص اور بڑی تن دہی کے ساتھ آن کی اس اسکیم کو پایہ' تکمیل تک چنچانے میں مدد دی

تھی ؛ یعنی پہلے تو تصویروں کا انتخاب کیا ، پھر کتاب کے متن کو ترتیب دیا ، یہاں تک کہ بڑی عرق ریزی کے ساتھ پروف ریڈری بھی خود تاثیر ہی نے کی -

آغا عبدالحمید: آپ نے تاثیر صاحب کی آن خدمات کا ذکر کیا ہے جو انھوں نے ''مرقع چغتائی'' کے سلسلے میں انجام دیں ۔ لیکن کتاب کو دیکھ کر اس امر کا مطلق احساس نہیں ہوتا کہ اس کی تیاری میں تاثیر صاحب کا بھی باتھ تھا ۔

اس میں تاثیر کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس واقعے سے تاثیر کے دکر تک نہیں ہے۔ اس واقعے سے تاثیر کے مسب دوستوں کو بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ ہرچند تاثیر نے کبھی اس کا گلہ نہیں کیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس واقعے سے تاثیر کو یقیناً ریخ پہنچا ہوگا۔ اس کے بعد چغتائی اور تاثیر کے دوستوں نے اس دوری کو محسوس کرنا شروع کیا جو رفتہ رفتہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ چغتائی صاحب یوں تو دوستی کے معاملے میں بڑے فراخ دل تھے مگر بدقسہتی سے اس امر کا آنھیں خیال ہی نہیں آیا کہ کتاب میں تاثیر کی خدمت کا ذکر کرنا اور آن کا شکریہ ادا کرنا اور گور کچھ نہیں تو رسم دنیا ہی کے مطابق ، ضروری تھا۔

آغا عبدالحمید: ویسے جہاں تک مجھے چنتائی صاحب سے سلنے کا اتفاق ہوا ہو ا ہے ، میں سمجھتا ہوں کہ اُن کی شخصیت کے دو پہلو تھے : ایک طرف تو وہ بڑے فراخ دل تھے : جب کبھی میں اُن کی کسی تصویر کی تعریف کرتا تو کہتے : ''اُٹھا کر لے جا'' ، لیکن میں نے اُٹھائی کبھی نہیں تھی ، کیونکہ میں جالتا تھا کہ یہ کتنی قیمتی ہے ، لیکن بعض اوقات وہ بڑے سخت دل بھی ہو جائے تھے ۔ اُن کی طبیعت ایک

غلام عباس

المعال أود الله

انداز ار نہیں رہتی تھی اور آن سے مل کر بڑی حیرت ہوتی تھی ، اور دل سوچنے لگتا تھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو اس وقت اتنا مختلف ہے ۔ شاید بڑے شاعروں اور مصوروں کی طبیعت کا یہی خاصہ ہو ۔

: دراصل چغتائی صاحب پر بڑے وجدانی لمحات آیا کرتے تھے جن کے دوران میں وہ سچر دل سے وہی چاہتے تھے جو ان کی زبان سے نکاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے ''اٹھا کر لر جا'' والی بات کہی ہے ۔ لیکن جب یہ لمحات گزر جاتے تو انھیں اپنی حد سے بڑھی ہوئی اس فیاضی کا احساس ہونے اگتا۔ ویسے آنھوں نے اپنی کئی تصویریں اپنر دوستوں کی نذر کی ہیں ؛ مثلاً میں نے محید ملک کے ہاں آن کی دی ہوئی بعض شہکار تصویریں دیکھی ہیں ۔ آنھیں جس کسی کے ساتھ بھی دلی لگاؤ ہوتا تھا وہ اسے ضرور اس قسم کے تحفوں سے نوازا کرتے تھر ۔

آغا عبدالحمید : تصویروں کے معاملے میں وہ واقعی بڑے فراخ دل تھے -میں نے اپنی زندگی میں کسی ایسے مصور کو نہیں دیکھا جو اپنی تصویروں کو ایسی فیاضی کے ساتھ اپنے دوستوں کی نذر کرتا ہو ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بعض دفعہ ذاتی تعلقات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا بھی ہو جایا كرتے تھے ۔ يہ ميرا ہى نہيں ، ميرى ہمشيره زبيده آغاكا بھی یہی تجربہ ہے۔ زبیدہ آن کے فن کی بڑی معتقد تھی اور کہا کرتی تھی کہ یہ ہارے ملک کا سب سے بڑا آرٹسٹ ہے۔ اس نے سفارت خانوں پر زور دے دے کر آن کی تصویروں کی نمائش کا انتظام کیا تھا ۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اس ایک نمائش میں چغتائی صاحب کی جس قدر تصاویر فروخت ہوئیں ، اس سے پہلے کسی نمائش

میں اتنی فروخت نہیں ہوئی تھیں۔ زبیدہ نے اس نمائش کے لیے بڑی جانفشانی سے کام کیا تھا اور اسے اپنا ایک ذاتی مشن بنا لیا تھا۔ مگر چغتائی صاحب پھر بھی اس سے خفا ہی رہے۔ زبیدہ نے مجھے چغتائی صاحب کے بعض خطوط دکھلائے جو گلوں شکووں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھے فقرے پڑھ پڑھ کر سنائی بھی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ ہنستی بھی جاتی تھی جاتی تھی ۔ وہ ہنستی بھی جاتی تھی ۔ ا

بین سمجهتا ہوں کہ چغتائی صاحب طبیعت کے لحاظ سے بڑے نیک اور معصوم تھے۔ شراب وغیرہ تو خیر بڑی چیز ہے، آنھوں نے عمر بھر سگریٹ کو بھی نہ چھوا تھا اور پان بھی شاید عید بقر عید ہی پر کھاتے ہوں گے۔ طبیعت میں اتنا سکون اور اطمینان تھا کہ گھر سے باہر نکانے کی ضرورت ہی نہ سمجھتے تھے۔ وہ گھر کی چار دیواری ہی میں مگن رہا کرتے تھے۔ وہ اپنی تصویریں کسی کو مشکل ہی سے دکھاتے تھے۔ وہ اپنی تصویریں کسی کو تک یاد ہے۔ کہا کرتے تھے: ''یہ میری بیویاں ہیں ، یہ میرا حرم ہے۔ بھلا کوئی اپنی بیویوں کو بھی اس طرح میرا حرم ہے۔ بھلا کوئی اپنی بیویوں کو بھی اس طرح دکھلاتا ہے ؟''

وہ مہینوں گھر سے باہر نہیں نکاتے تھے ۔ البتہ وہ کبھی کبھی کبھی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ مجھلی کا شکار کھیلنے ڈیگ پر جایا کرتے تھے ۔ ایسے موقعوں پر وہ مجھے بھی ساتھ لے لیا کرتے اور ہم لوگ صبح سے شام تک شعر گوئی ، لطیفہ یازی اور اچھل کود میں شام تک شعر گوئی ، لطیفہ یازی اور اچھل کود میں

غلام عباس

١- لامور كے قريب ايك نالہ اور تفريح كى جگه -

مصروف رہتے ۔ اس دوران میں چفتائی صاحب ایک بچے کی طرح چونچال نظر آئے ۔

آغا عبدالحمید: آن کی ایک آور مصروفیت بھی تو تھی ، افسانہ نگاری -: جی ہاں ! یہ مصروفیت آن کی تصویرکشی سے کسی طرح غلام عباس کم نہ تھی ۔ افسانوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے نثر پارے بھی لکھا کرتے تھے ۔ یعنی Poems in prose (نظم منثور) كى قسم كى چيزيں جنھيں وہ مزاحاً ''خيالات من و مائى'' كما كرتے تھے ۔ وہ يہ چيزيں بڑے جذبے كے ساتھ لكھا اور سنایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے: "اگر میں مصور نہ ہوتا تو بہت بڑا رائٹر ہو تا''۔ وہ اپنی تحریر کو کسی لحاظ سے بھی اپنی تصویر سے کم درجے کا شار نہیں کرتے تھے۔ آغا عبدالحمید : یه بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ بھی مجھ سے متفق ہوں کہ ان کی تحریروں کا وہ درجہ تو ہرگز نہیں جو آن کی تصویروں کا ہے۔ : دراصل بات یہ ہے کہ جہاں تک آن کے ذہن اور آن کے غلام عباس تخیــُـل کا تعلق تھا ، آنھیں بڑی عجیب اور نادر چیزیں سوجھا كرتين تهين - يه وه زمانه تها جب بهم سب روماني ادب كے بڑے دل دادہ تھے اور اوسكر وائلڈ ، لارڈ ڈنسانے ، اور تھیوفیل گاتئیر وغیرہ سے حد درجہ متاثر تھر -چغتائی صاحب کی تحریریں بھی اسی رنگ میں رنگی ہوتی تھیں مگر بدقسمتی سے آنھیں الفاظ پر ویسا قابو نہ تھا جیسا آنھیں لکیروں اور رنگوں پر تھا ۔ نتیجہ یہ کہ آن کی تحویریں بعض دفعہ سبہم سی ہو کے رہ جاتی تھیں ـ چغتائی صاحب کو بھی اپنی اس کمزوری کا احساس تھا۔ چنانچ، کبھی کبھی وہ اپنے افسانوں اور نثر پاروں کو

تاثیر صاحب ، سید امتیاز علی تاج اور بعض اَور دوستوں

کو بغرض اصلاح دکھایا کرتے تھے۔ اگر آنھیں زبان و بیان پر بھی وہی قدرت ہوتی جو آنھیں رنگوں اور لکیروں پر تھی تو یقینی طور پر آن کا درجہ بہ حیثیت ایک نثر نگار کے بہت بلند ہوتا۔

یاں میں ایک ذاتی معاملے کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ چغتائی صاحب بجھ پر بڑے سہربان تو تھے ہی ، وہ میری تحریروں کی بھی بڑی قدر کیا کرتے تھے ۔ بعض دفعہ وہ جذبے میں آکر چلا آٹھتے: "بھٹی کال کر دیا۔ دیکھو عباس نے کیا لکھ ڈالا ۔" آن کی اس حوصلہ افزائی نے میری ابتدائی ادبی زندگی کو بڑا استحکام بخشا ۔ میں نے متعدد چیزیں محض آن کو خوش کرنے اور آن سے داد لینے کے لیے لکھیں ۔ مثلاً "کارواں" کے پہلے پرچے میں ، جس کی ادارت تاثیر نے کی تھی ، میں نے افسانہ "بجسمہ" لکھا اور دوسرے پرچے میں ، جسے مجید ملک نے مرتب کیا ، اور دوسرے پرچے میں ، جسے مجید ملک نے مرتب کیا ، اور دوسرے پرچے میں ، جسے مجید ملک نے مرتب کیا ، اور دوسرے پرچے میں ، جسے مجید ملک نے مرتب کیا ، اور دوسرے پرچے میں ، جسے مجید ملک نے مرتب کیا ، میں میں نے رد کردیا تھا ۔ یہ دونوں افسانے رومانی قسم کے اور حسن و عشق کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے جنھیں بعد میں میں نے رد کردیا تھا ۔ یعنی آج تک اپنے کسی مجموعے میں میں میں کیا ۔

آغا عبدالحمید: عباس صاحب! شاید آپ بتا سکیں، کیا چغتائی صاحب کو عمر خیام کی رباعیات کی تصویریں بنانے کا خیال بھی کبھی آیا تھا ؟

فلام عباس: جی ہاں ، کیوں نہیں ۔ اس زمانے میں کئی معروف مصور مثار ایڈ منڈ ڈیولیک ، ولی پوگنی ، عبدالرحان کار (ترک) اور ابیندر ناتھ ٹیگور (بنگالی) وغیرہ عمر خیام کو Illustrate کر چکے تھے ۔ چنانچہ چغتائی صاحب نے بھی خیام کی تصویریں بنانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ میں نے

چہتائی صاحب کی سب سے پہلی جو تصویر دیکھی وہ الحیام ہی کی کسی رہاعی کی ترجانی کرتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ یہ رنگین تصویر رسالہ "ہزار داستان" کے پہلے پرچے میں چھپی تھی جو حکیم احمد شجاع پاشا نے غالباً ۱۹۲۲ع میں لاہور سے نکالنا شروع کیا تھا۔ یہ آج سے چون (س۵) سال پہلے کی بات ہے۔ اس تصویر میں ایک بوڑھا مغنی رباب بجاتا ہوا دکھایا گیا تھا اور آس کے سامنے ایک خوش جال دوشیزہ (یعنی ساقی) صراحی سے لیے کھڑی تھی اور زمین پر شراب آنڈیل رہی تھی -اس زمانے میں رسالے والوں کا ایک دستور سا بن گیا تھا کہ اگر تصویر دی جائے تو تصویر کے ساتھ ، اور تصویر کے ستعلق ، ایک نظم بھی ضرور شائع کی جائے ۔ چنانچہ چغتائی صاحب کی تصویر کے ساتھ جو نظم شائع ہوئی تھی ، اس کے مصنف مولانا اسہا مجادی تھے ۔ 'سہا صاحب چھوٹے سے قد کے تھے مگر بڑے آونچر پائے کے غزل گو شاعر تھے ۔ بعد میں آنھوں نے دیوان غالب كى شرح بھى لكھى تھى اور اس طرح أن كا نام بھى شارحين غالب کی صف میں شامل ہوگیا تھا۔ بدقسمتی سے مجھے سما صاحب کی نظم کا اب صرف آخری ٹکڑا ہی یاد رہ گيا ہے جو يہ ہے:

### آڑتی ہے شراب پھول بن کر

چنافچہ اس سے ظاہر ہے کہ چغتائی صاحب نے پہلے پہل عمر خیام ہی کو Illustrate کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر غالب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور سلک کی ضرورت ار نظر رکھتے ہوئے آنھوں نے غالب کو مصور کرنا مقدم جانا۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ چغتائی اغا صاحب! آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ چغتائی

اکیڈسی آف آرٹس (لاہور) نے چفتائی کی زیر طبع کتابوں کی جو فہرست شائع کی ہے ، اس میں رباعیات عمر خیام کا مصور ایڈیشن بھی شامل ہے ۔

آغا عبدالحمید: آپ نے شروع میں بدر صاحب کی پان کی دکان کا ذکر

کیا ہے جہاں چغتائی صاحب کی آپ لوگوں سے ملاقات ہوا

کرتی تھی ۔ کیا وہاں چغتائی صاحب کے آرث کے بارے

میں بھی گفتگو ہوتی تھی ؟

علام عباس : جي بان كيون نهين - جب چفتائي صاحب كي تصاوير آردو کے رسالوں میں چھپنی شروع ہوئیں تو عام طور پر لوگوں نے ان کے آرٹ کو پسند نہیں کیا ۔ وہ کہتر تھے چغتائی صاحب کیسے آدمیوں کی تصویریں بناتے ہیں جن کی آنکھیں کاج کی طرح ہوتی ہیں اور لمبی لمبی گردنی، المبي لمبي بابين ، لمبي لمبي ثانگين - چغتائي صاحب آن كي اس قسم کی انتقید پر ہنسا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ آرٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ ان کو کیا خبر کہ یورپ میں مدرے فن کے متعلق کیا کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ چغتائی کا نام یورپ کے آرف کے حلقوں میں بہت پہلے پہنچ چکا تھا۔ لندن سے آرٹ کے بارے میں ایک بلند پایہ ماہانہ رسالہ "سٹوڈیو" کے نام سے چھپا کرتا تھا۔ آس میں چغتائی کے فن پر بڑا سیر حاصل تبصرہ چھپ چکا تھا جس میں ایک یورپی نقاد نے آنھیں "رنگوں کا بادشاہ" کا خطاب دیا تھا۔ اسی طرح بنگال میں بھی ان کے نام کا بڑا چرچا تھا اور ان کی تصاویر اکثر بنگالی رسائل و جرائد میں چھپتی رہتی تھیں ۔ آن کی دیکھا دیکھی ہندی رسالوں نے بھی ان کی تصاویر چهاپنی شروع کردی تهیں - چغتائی صاحب سارے

ہندوستان میں ایسے مقبول تھے کہ جب ملک آزاد ہوا تو ہندوستان والوں نے دعوی کیا تھا کہ چغتائی صاحب ہمارے ہیں۔

آغا عبدالحمید: یہی نہیں باکہ وہ لوگ تو یہ بھی دعوی کرتے ہیں کہ چغتائی صاحب نے جو کچھ سیکھا ہے ، بنگالی آرٹسٹوں ہی سے سیکھا ہے ۔ سٹار ابیندر ناتھ ٹیگور اور بوس وغیرہ سے علام عباس: یہ بات درست نہیں ہے ۔ کیونکہ بنگالی آرٹسٹوں کا فن چغتائی صاحب سے بہت کمتر درجے کا تھا ۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ خود بنگالی آرٹسٹوں نے چغتائی سے بہت کچھ سیکھا ہے ۔ اور ایک بنگالی آرٹسٹ ، جس کا نام آکیل تھا ، چغتائی صاحب کی بڑی ڈھٹائی سے نقالی کیا کرتا تھا ۔ آن جیسے ہی پیکر ، آن جیسے ہی مناظر ۔ میں سمجھتا ہوں کہ چغتائی صاحب کے فن کو عوام میں مقبول بنانے میں تاثیر نے بہت کام کیا ہے ۔ آنھوں نے مقبول بنانے میں تاثیر نے بہت کام کیا ہے ۔ آنھوں نے مقبول بنانے میں تاثیر نے بہت کام کیا ہے ۔ آنھوں نے مقبول بنانے میں تاثیر نے بہت کام کیا ہے ۔ آنھوں نے مقبول بنانے میں تاثیر نے بہت کام کیا ہے ۔ آنھوں نے مقبول بنانے میں تاثیر نے بہت کام کیا ہے ۔ آنھوں نے مقبول بنانے میں تاثیر نے بہت کام کیا ہے ۔ آنھوں نے مقبول بنانے میں تاثیر نے بہت کام کیا ہے ۔ آنھوں نے مقبول بنانے میں تاثیر نے بہت کام کیا ہے ۔ آنھوں نے میں نے در بے مضامین اور وضاحتی نوٹ لکھے ۔

آغا عبدالحمید: ویسے تاثیر صاحب آرٹ کو سمجھتے بھی خوب تھے۔
میں اپنے حلقے میں جن لوگوں کو جانتا تھا آن میں کوئی
بھی تاثیر صاحب کے برابر آرٹ کا ذوق نہیں رکھتا تھا۔
تاثیر صاحب ذاتی دوستی کے علاوہ چنتائی کے فن کے بھی
بڑے قائل تھے۔ میں نے تاثیر کے اکثر آرٹیکل پڑھے
ہیں۔ علاوہ ازیں عام محفلوں میں ایسے لوگ، جو آرٹ سے
قطعی ہے بہرہ ہوتے تھے، چنتائی صاحب پر اعتراض کرتے
تھے تو تاثیر صاحب بڑے صبر اور سکون کے ساتھ ان
لوگوں کو چنتائی کے فن کی باریکیاں سمجھاتے تھے۔
ایسے ہی ایک میاں امین الدین مرحوم تھے جو سروس

میں ہمارے آستاد تھے۔ وہ اکثر چغتائی کا مذاق آڑایا کرتے تھے مگر تاثیر صاحب بغیر مشتعل ہوئے آن کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتے اور بعض دفعہ ان کی بات ان لوگوں کی سمجھ میں آ بھی جاتی تھی ۔

غلام عباس: جب رسالہ ''نیرنگ خیال'' کا عید نمبر یا سالناسہ نکلتا تھا

تو آس میں دو تین رنگ دار تصویربی چغتائی صاحب کی
بھی ضرور ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ تاثیر کے وضاحتی
نوف ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا۔ اس
کے بعد جب ''کارواں'' نکلا تو آس میں بھی تاثیر نے
آرف اور بالخصوص چغتائی پر بہت کچھ لکھا۔ سچ یہ ہے
کہ تاثیر صاحب نے نہ صرف چغتائی صاحب سے بلکہ

فن مصوری سے اہل ملک کو روشناس کرانے میں بہت
بڑا حصہ لیا۔

آغا عبدالحمید : کیا آپ کے خیال میں چغتائی صاحب نے کسی اَور آرٹسٹ کا اثر قبول کیا ہے ؟ یعنی اُس کی تقلید کی ہے ؟

غلام عباس

آرٹسٹ Edmond Dulac ہے جس نے عمر خیام کی رباعیات کو Illustrate کیا تھا۔ اس کی یہ کتاب تو کچھ زیادہ پائے کی نہیں ہے مگر اس کی ایک دوسری کتاب ، جس کا نام The kingdom of pearl یعنی موتیوں کی بادشاہت ہے ، زیادہ اونچا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب میں موتیوں کے متعلق ہر قسم کی معلومات فراہم کردی گئی ہیں۔ یعنی مسمندروں میں پایا جاتا ہے اور اسے کس طرح نکالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موتیوں کے متعلق متعدد خیالی رنگین مسمندروں میں پایا جاتا ہے اور اسے کس طرح نکالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موتیوں کے متعلق متعدد خیالی رنگین تصویریں بھی دی گئی ہیں۔ اس کتاب کی تصویریں ، جن میں ڈیولیک نے بائیبل کے بعض واقعات کا نقشہ مشرق رنگ استعال کیے گئے تھے۔

آغا عبدالحمید: تو کیا آپ کے خیال میں چغتائی صاحب ، ڈیولیک سے متاثر تھے؟

غلام عباس : میرے لیے یہ بتانا مشکل ہے۔ میں نے تو صرف مماثلت کا ذکر کیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ محض میرا خیال ہی خیال ہو۔

آغا عبدالحمید: چغتائی صاحب کی طبیعت کا ایک پہلو ایسا تھا جس نے سیرے خیال میں آن کے آرٹ کی ترق میں ایک حد تک رکاوٹ ڈالی ۔ وہ یہ کہ آنھیں اپنے متعلق بےشک و شبہ یہ یہ یقین تھا کہ میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں ۔ وہ واقعی بہت بڑے آرٹسٹ خود یہ سمجھنا بڑے آرٹسٹ خود یہ سمجھنا شروع کرد ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں تو آس کی ترق شروع کرد ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں تو آس کی ترق رک جاتی ہے۔

غلام عباس : میری رائے میں یہ مشرق طبیعت کا خاصہ ہے - جس طرح

میر ، سودا ، غالب ، داغ وغیرہ تعلی کی لیا کرتے تھے۔ یورپ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں ؛ مثلاً برنرڈشا ، پکاسو وغیرہ ۔

چغتائی صاحب کی طبیعت کے ایک پہلو کا ذکر تمیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دوسروں کی ادبی کاوشوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور دل کھول کر داد دیا کرتے تھے ۔ جب وہ کوئی اچھی چیز پڑھتے یا ستنے تھے تو ہمیشہ اس کو یاد رکھتے تھے۔ اپنی ادبی زندگی کے آغاز میں انگزیزی کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی تھی جو فرانسیسی زبان سے ترجمہ ہوئی تھی۔ اس کا نام تھا: The lute of Jade \_ اس میں چینی شاعری کے نمونے نثر میں لکھے گئے تھے ۔ میں نے اس کی کئی نظموں کو آردو کا جامہ بہنایا اور چغتائی صاحب کو سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے ۔ تاثیر نے صلاح دی کہ ''چینی شاعری کے بہتر نشتر" نام رکھ کر کتاب چھاپ دو۔ مگر میں کوئی تیس چالیس نشتروں سے زیادہ جمع نہ کر سکا -اور پھر یہ بات آئی گئی ۔ اس واقعے کے کوئی بیس برس بعد جب میں دلی میں آل انڈیا ریڈیو کے رسالے "آواز" كا ايديار تها تو ايك دن اچانك مجهم چغتائي صاحب كا خط ملا - لکھا تھا: "جلد سے جلد چینی نظمیں مکمل کر کے مجھے بھیج دو ۔ میں ان کی تصویریں بھی بناؤں کا اور شائع بھی کروں گا۔'' میں نے معذرت کرتے ہوئے جواب میں لکھا کہ وہ زمانہ گیا جب ایسی چیزوں كى قدركى جاتى تھى - آج كل تو شايد اس قسم كى تحريروں کو پسند ہی نہ کیا جائے ۔ یہاں میں یہ بات بتادوں کہ

خود چغتائی صاحب اس قسم کے نثر پارے بہت شوق سے لکھا کرتے تھے۔

آغا مبدالحمید: آن کی تحریریں میں نے بھی دیکھی ہیں۔ اگر آن میں سے کچھ اچھی بھی تھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ادب میں بھی کوئی بڑا درجہ رکھتے تھے۔ آن کی تحریروں کو دیکھ کر مجھے گان ہوتا تھا کہ جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ آن کی گرفت میں نہیں آئی۔ جیسا کہ ابتدا میں آپ نے کہا تھا کہ آنھیں رنگوں اور لکیروں پر جو قابو حاصل تھا ، وہ الفاظ پر نہ تھا۔

- 2 Ewi

they do

tidely a

اس سلسلے میں ایک اور پیز بھی قابل ذکر ہے جس کی وضاحت کے لیے مجھے افسوس ہے کہ کچھ انگریزی كے الفاظ بھی استعال كرنے پڑيں گے - دنيا ميں جتنے بڑے شاعر اور مصور اور موسیقار ہوگزرے ہیں اگر ان کے فن کا تجزیہ کیا جائے تو آپ دیکھیں کے کہ ان میں سے بعض كا تخير Verbal يعنى لفظى بهوكا ، بعض كا Visual يعنى بصری اور بعض کا auditory یعنی صوتی - میرا یه مطاب نہیں کہ تخیال خالص لفظی یا بصری یا صوتی ہوتا ہے بلکہ یه که ان میں کوئی رنگ لفظی یا بصری وغیرہ غالب اور عمایاں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مصور کا تخیال بنیادی طور پر تو بصری سی موگا، جیسا که چغتائی صاحب كا تھا۔ اب يهاں يہ اس ملحوظ ركھنا چاہير كم مصور كے تخیال میں جو اشکال آتی ہیں یا تصویریں ابھرتی ہیں وہ ساکت ہوتی ہیں جبکہ شاعر کے تخیال کی اشکال اور تصاویر متحرک ہوتی ہیں۔ متحرک اشکال کو لفظی جامہ بهنانا نسبة آسان ہوتا ہے اور ساکت اشکال کو احاطہ تعریر میں لانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ چغتائی صاحب کی اکثر

بصری اشكال ساكت ہوتی تھیں ، متحرک نہیں تھیں اس لیے آن كو لفظوں میں بیان كرنا اور بھی مشكل تھا۔ چغتائی صاحب كے افسائے پڑھ كر جمود كا احساس زيادہ ہوتا ہے۔

غلام عباس : آغا صاحب! آپ نے چغتائی صاحب کے فن پر بہت کچھ لکھا ہے۔ میری استدعا ہے کہ آپ اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔

آغا عبدالحميد: بهت كچه تو نهيں لكھا ليكن جو كچھ لكھا اسكى چغتائى سے بہت داد پائی ۔ چغتائی صاحب واقعی داد دینر میں بڑے فیاض اور دریا دل تھر ۔ چنانچہ جب میں نے آن پر ہلا مضمون لکھا تو کہنے لگے: "اگر اب تک میرے آرٹ کو کوئی سمجھا ہے تو وہ تم ہو ۔'' خیر یہ تو آن کی مہربانی تھی ، دل چسپ بات یہ ہے کہ جب لندن میں ان کی تصاویر کی نمائش ہوئی تو اس موقع پر جو Brochure چھاپا گیا تھا ، اس میں میرا وہ آرٹیکل آدھے کے قریب نقل کیا گیا تھا اور آدھا رضیہ سراج الدین کا تھا۔ اور اب جب چغتائی صاحب فوت ہوئے تو میرا وہی بینتیس چالیس سال کا لکھا ہوا پرانا آرٹیکل ''ڈان'' نے پھر چھاپ دیا۔ : وه مضمون تها بهی اس قابل که آسے بار بار چها پا جاتا ـ غلام عباس اس میں آپ نے بغیر زیادہ نقادانہ اصطلاحات استعال کیر بڑی سادہ اور سلیس زبان میں چغتائی کے آرٹ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی ۔

آغا عبدالحمید: چغتائی صاحب کے اس مضمون کو پسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بہارے ہاں آرٹ پر جو مضامین لکھے جاتے ہیں ،
ان کو پڑھ کر کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہ آرٹسٹ کیسا ہے ،
اس کی تصویریں کیسی ہیں اور نقاد کیا کہتا ہے ۔ساری

بات مبہم سی ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس میں شاعری زیادہ ہوتی ہے اور تنقید کم ۔ میری کوشش یہ تھی کہ شاعری تو سبھی کرتے ہیں ، میں کم از کم اتنا تو بتا دوں کہ چنتائی صاحب کی تصاویر ہیں کیا ۔ میں نے اس میں جن دو تین باتوں کی وضاحت کی تھی ، وہ یہ تھیں : ایک تو یہ کہ چنتائی صاحب اسلامی آرٹ کا بہت بڑا Background کہ چنتائی صاحب اسلامی آرٹ کا بہت بڑا background نے اسلامی علوم و فنون کا بڑا گہرا مطالعہ کیا تھا بلکہ ان معنوں میں کہ ان کی رگ رگ میں اسلامی آرٹ سرایت معنوں میں کہ ان کی رگ رگ میں اسلامی آرٹ سرایت کیے ہوئے تھا ۔ اسلامی اسلامی اسلامی آرٹ سرایت کیے ہوئے تھا ۔ اسلامی اسلامی اس جو گل ابوٹ مین نقش و نگار اور Abstract ڈیزائن بنے ہوتے تھے ، چغتائی صاحب نے ان سب کو اپنی تصاویر میں سمو لیا تھا اور ان کی تجدید کی تھی ۔

پچھلے زمانے میں ہارا جو اسلامی معاشرہ تھا ، اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام بڑے عروج پر تھا ۔ مسلمان بادشاہ آرٹ کے بڑے شوقین ہوتے تھے اور اس زمانے کی سوسائٹی تقریباً ایک مثالی سوسائٹی تھی ۔ حقیقت میں ایسا تھا یا نہیں ، یہ میں نہیں بتلا سکتا لیکن چغتائی صاحب نے اس کو Reality ، یعنی حقیقت ، ہی تصور کیا ہے جیسا کہ ہارہ بہت سے شاعروں نے بھی تصور کیا تھا ۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ حقیقت نہیں تھی مگر تاریخی اعتبار سے اس کی حدود متعیشن کرنا مشکل تھی مگر تاریخی اعتبار سے اس کی حدود متعیشن کرنا مشکل ہے ۔ چنانچہ چغتائی صاحب نے اس زمانے کے لوگوں کا لباس بھی فرض کر لیا تھا جو ان کی تمام تصویروں میں نظر آتا ہے ۔ حالانکہ وہ لباس واقعی طور پر ویسا نہیں نظر آتا ہے ۔ حالانکہ وہ لباس واقعی طور پر ویسا نہیں خیسا اس زمانے کے لوگ پہنتے تھے ۔ اس میں کافی حد تک

تغیال کی رنگ آمیزی کو بھی دخل ہے۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ آن کے ذہن میں بنیادی طور پر اسلامی آرٹ کا ، یا اسلام کے فن کا ، یا اسلام کا جو مجموعی رویت سے زندگی کے متعلق ، وہ آن کے آرٹ میں شامل ہے۔ یمی وجه ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کی روایات اور اسلامی آرٹ سے واقف ہیں آن کے لیے چغتائی صاحب کی تصاویر بڑی جاذبیت رکھتی ہیں ۔ آن کو یہ احساس می نہیں ہوتا كم ايسا كيوں ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے - اس كا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلامی آرٹ کے متعلق چغتائی صاحب کا اپنا جو نظریہ ہے وہ حد سے زیادہ Romantic ہے۔ چنانچہ اہل یورپ جب چغتائی کی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو آنھیں ان میں Mysterious East یا Mystery of the East کی جھلک نظر آتی ہے جو آنھیں بے حد متاثر کرتی ہے ۔ چغتائی صاحب نے شروع میں اپنی تصاویر میں Perspective كا استعال شروع كيا تها مكر آبسته آبسته ترقى كرتے ہوئے اسے ایک دم سغربی نہیں بنا دیا بلکہ ایک حد تک اسے مشرق ہی رہنے دیا ۔ بعض چیزیں تو آنھوں نے آخری دم تک نہیں بدلیں ۔ مثلاً مغربی تصاویر میں سایہ ہوتا ہے مگر مشرقی تصاویر میں سایہ نہیں ہوتا ۔ چنانچہ چغتائی صاحب نے بھی اپنی تصاویر میں اس سے گریز ہی کیا ہے۔ پینٹنگ میں ایک چیز ہوتی ہے Exaggeration جس کا صحیح ترجمہ مبالغہ ہی ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تصویر کے پورے ڈھانچے میں کسی چیز کو ٹھیک ٹھیک بٹھانے کے لیے مبالغے کی ضرورت پڑے تو اسے جائز سمجھا جاتا ہے۔ پکاسو اپنی تصاویر سی بڑی شد و مد سے مبالغہ کرتا تھا اور موڈرن آرٹ

میں بھی یہ مبالغہ آرائی حد سے زیادہ کی جاتی ہے۔ چغتائی صاحب بھی اپنی تصاویر سیں سالغہ آرائی کرتے ہیں مگر بڑی خوب صورتی کے ساتھ ۔ یعنی کبھی گردن لمبی کردی ، کبھی ٹوپی ، کبھی باہیں اور کبھی ٹانگیں ۔ حقیقت میں اور اس میں بڑا فرق دکھائی دیتا ہے مگر تصویر کی خوب صورتی کے لیے یہ سمالغہ آرائی لازمی بن جاتی ہے۔ میرے نزدیک چغتائی صاحب کی مصوری کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ آنھیں لائن ڈرائنگ پر جو قدرت حاصل تھی وہ بہت کم آرٹسٹوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آن کے پاس بے شار لائن ڈرائنگ یعنی تصویروں کے خاکے تھے جنھیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے بڑی منت سے کہا کہ خدا آپ کی عمر سو سال سے بھی زیادہ کرے ۔ اگر آپ سو سال تک بھی مصوری کرتے رہیں تب بھی آپ ان خاکوں کی تصویریں نہیں بنا سکیں کے اس لیے ایک آدہ مجھے بھی عنایت کر دیجیے ، مگر آنھوں نے ''ہاں ضرور ، کسی دن آنا تو بات کریں كے" كہ كر مجھے ثال ديا ۔ يہ اسكيچ اب بھى ہوں كے ۔ یہ اتنے خوب صورت اور اپنے طور پر اتنے مکمل تھے کہ دیکھ کو تعجب ہوتا تھا۔

چنتائی صاحب کا جو دوسرا وصف تھا وہ آن کا رنگوں کا استعال تھا جس کو آنھوں نے کال کے درجے تک ترقی دی تھی ، جیسا کہ میں نے لکھا تھا۔ وہ ایک تصویر بناتے ہیں جس میں ایک عورت کھڑی ہے ، آس نے زیور پہن رکھے ہیں ، آس کے سارے زیوروں میں بن آیک جگہ ایک نگینے کا ایک رنگ جھلکتا دکھائی دیتا ہے جو ساری تصویر میں جان ڈال دیتا ہے۔

اسی طرح چغتائی صاحب مسجدوں کے گنبد و مینار میں اپنے ڈھنگ سے ترمیم کر کے جو ڈیزائن بناتے ہیں وہ خوب صورتی میں اپنا جواب نہیں رکھتے ۔ یہ بات موجودہ زمانے کے کسی اور آرٹسٹ کو نصیب نہیں۔ اس سے انکار نہیں کہ موجودہ آرٹسٹوں نے بھی مختلف طریقوں سے آرك مين نمايان خدمات انجام دى بين : مثلاً Western Tradition میں شاکر علی کا کام بہت اہمیت رکھتا ہے -اسی طرح اپنے ایک مخصوص رنگ میں زبیدہ آغا کی چیزیں بھی بہت اہم ہیں ۔ لیکن چغتائی صاحب نے جو Tradition قائم کی ہے ، مجھے اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا کہ آیندہ کوئی آرٹسٹ اس طرف توجہ کرمے گا۔ ہارے پرانے آرٹسٹوں میں ایک حکیم شریف صاحب ہیں ۔ اُن کا فن کیا ہے ؟ محض پرانے آرٹ کی نقالی ۔ اُن کا آرٹ بالکل مردہ ہے جس میں ذرا بھی جان نہیں - ہرچند آنھوں نے اپنی تصویریں بڑی محنت سے بنائی ہوتی ہیں اور آن میں ایک خاص قسم کی خوب صورتی بھی ہوتی ہے ، سگر جہاں تک پرانے آرٹ میں ترق کا معاملہ ہے ، وہ آن کی تصویروں سیں نام کو بھی نہیں ہوتی۔ چغۃائی صاحب نے اپنے لیے جو روش اختیار کی تھی ' ہارے مستقبل کے آرٹسٹوں کو نہ تو اس پر چلنے کی توفیق بهوگی ، نه فرصت بهوگی اور نه آب میں وه ولوله ہی ہوگا۔ اب چغتائی آرف کا اثر اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو نیا مصور بھی آٹھتا ہے اسی طرف کا رخ کرتا ہے۔ چغتائی صاحب نے ایک اور اس میں جو ترق کی وہ ان کا رنگور کا استعال ہے۔ پہلے وہ جو تصویریں بناتے تھے آن میں اکثر رنگوں کی آمیزش ہوتی تھی ،

مگر بعد میں اُنھوں نے Pure یعنی خالص رنگ استعال کرنے شروع کر دیے تھے جس سے آن کی تصویروں میں اُور بھی زیادہ حسن پیدا ہوگیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ انھیں اس امر پر آمادہ کرنے میں میرے مشورے کو بھی تھوڑا بہت دخل تھا ، جس کا اُنھوں نے ایک آدھ مرتبہ اعتراف بھی کیا۔ کم از کم میں یہی کہہ کر اپنر دل کو تو خوش کر لیتا ہوں۔

غلام عباس : آغا صاحب! آپ نے ایک فرق بھی دیکھا ہوگا جو یورپین آرٹسٹوں اور چغتائی صاحب کے تصویر بنانے کے طریقر میں تھا ؛ وہ یہ کہ یورپین مضور ماڈل کا استعال کثرت سے کرتے ہیں ، اور اگر باہر کا کوئی ماڈل دستیاب نہ ہو تو وہ اپنی بیوی یا محبوبہ ہی سے یہ کام لے لیتے ہیں ۔ اور تو اور Abstract art کی تصاویر میں بھی ، جن میں انسانی شکایں بہت گڈ مڈ ہوتی ہیں ، ماڈل کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ، جیساکہ آپ نے پکاسو کی اکثر تصاویر میں دیکھا ہوگا۔ مگر چغتائی صاحب کے تخیال کا یہ کال تھا کہ آنھوں نے کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں گی ۔ آغا عبدالحمید: جیسا کہ میں نے اپنر آرٹیکل میں لکھا تھا ، چغتائی صاحب کی بصری یادداشت (Visual memory) بڑے کال کی تھی۔ آن کو جو خاص خاص جہرے پسند ہوتے تھر وہ اُن کے ذہن میں نقش ہو جاتے تھے ۔ بعض اوقات وہ آن میں رد و بدل بھی کر لیا کرتے تھے ؛ مثلاً ایک چہرے کی آنکھیں ، دوسرے کی ناک اور تیسرے کے ہونے لے لیے ۔ آنھوں نے جو Portrait بنائے ہیں ، آن کے چہرے آنھوں نے اپنی زندگی میں دیکھے ضرور تھے ۔ وہ مجھ

سے کہا کرتے تھے کہ ''بھئی مجھے اکثر چہرے یاد رہ جاتے ہیں ۔''

فلام عباس: میرا خیال ہے کہ چغتائی صاحب نے ایک آدھ مرتبہ ماڈل بھی استعال کیا ہے مگر یہ ماڈل زندہ انسان نہیں بلکہ تصویر تھی ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مدت ہوئی برلن کے کاویانی پریس نے ''دیوان غالب'' کا ایک خوش نما جببی ایڈیشن ٹائپ سیں شایع کیا تھا۔ آس کے شروع میں غالب کی ایک رنگین شبیہ بھی دی گئی تھی ۔ چغتائی صاحب نے اپنے دیوان غالب کی بعض تصاویر میں جہاں خود غالب کو دکھایا ہے ، اس شبیہ میں معمولی ترمیم خود غالب کو دکھایا ہے ، اس شبیہ میں معمولی ترمیم کے بعد اسے نہایت 'پروقار انداز میں بیش کیا ہے۔

دیوان غالب کی بات چھڑی ہے تو میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ چغتائی صاحب نے اس کتاب کو شایع کر کے ، علاوہ سمبوری کے ، ہارہ ملک میں کتاب سازی کے فن کو بھی کہیں سے کہیں چہنچا دیا تھا۔ میں نے اپنے حالیہ بیرونی سلکوں کے دورے میں بہت ہی خوب صورت چھپی ہوئی کتابیں دیکھیں ۔ ان میں بعض امریکہ میں چھپی تھیں ، بعض پیرس میں ، کچھ ہالینڈ ، اٹلی اور جاپان میں ۔ ان کتابوں کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اگر چغتائی صاحب کی مطبوعہ کتابیں یعنی ''مرقع چغتائی'' (۱۹۲۸ع) ، ''نقش چغتائی'' (۱۹۲۸ع) ، بھی ان کے کہو میں رکھی جائیں تو وہ ان سے کسی طرح کم تر رہی بلو میں رکھی جائیں تو وہ ان سے کسی طرح کم تر بہی بلو میں بلکہ شاید برتر ہی نظر آئیں ۔

آغا عبدالحمید: چغتائی صاحب نے جو یہ کتابیں چھاپی ہیں ، یہ آن کا مدالحمید: ملک پر جت بڑا احسان ہے۔ رہی امریکہ اور دوسرے

غلام عباس

ملکوں کی بات تو بھئی آن کے پاس پیسہ ہے، ذرائع ہیں۔
نیویارک کا جو سب سے بڑا میٹروپولیٹن میوزیم آف آرف
ہے، اُس نے ''شاہ نامہ'' کی کچھ تصویریں چھاپی ہیں
جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی میوزیم کا
ایک سیکشن ہے جو پرانے استادون کی تصویریں
ایک سیکشن ہے جو پرانے استادون کی تصویریں
نقل میں فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔

میں نے میوزیم کا یہ سیکشن دیکھا ہے۔ عارت کی سب سے نجلی منزل میں ایک بڑا سا ہال ہے جس میں آستادوں کی ہزارہا نقلی تصویریں اپنی پوری لمبائی چوڑائی کے ساتھ گھومنے والے شیلفوں میں لٹکتی نظر آتی ہیں۔ ان کی قیمت بھی کچھ زیادہ نہیں۔ یہی زیادہ سے زیادہ بیس ڈالر۔ کاش! ہارے ملک میں بھی تصویروں کو Reproduce کرنے کا یہ انتظام ہوتا اور اس طرح چغتائی صاحب کے کرنے کا یہ انتظام ہوتا اور اس طرح چغتائی صاحب کے لاکھوں شیدائیوں کو آن کی شاہکار تصویریں ، خواہ وہ نقلی ہی کیوں نہ ہوں ، اپنے گھروں میں رکھنے کا شرف حاصل ہو جاتا۔

the property of the property of the

## أأكثر وحيد قريشي

11

## اقبال اور چغتائی

١

عبدالرحمان چغتائی نے شعری مجموعوں کو مصوّر کرنے کے لیے جس فنی سفر کو اختیار کیا اس میں عمر خیام ، غالب اور اقبال کو نمایاں اہمیت حاصل ہے ۔ خیام ، چغتائی کے رومانی میلانات کا اشاریہ ہے ، غالب کی مدد سے چغتائی نے مغل طرز بود و باش کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اور اقبال میں اسی فکری پس منظر کو ناآسودہ اور بظاہر دیے ہوئے احساسات کی ترجانی کا وسیلہ بنایا گیا ۔ شعر اقبال کی تہہ میں کارفرما عمل اور حرکت کے مقابلے میں چغتائی کی توجہ جلال و جال کے بعد اوصاف کی طرف زیادہ رہی ہے ۔ "عمل چغتائی" میں جلال و جال کے بعد زیادہ توجہ فکری عنصر کی طرف ہے اور عمل اور حرکت سے رغبت کا سے زیادہ توجہ فکری عنصر کی طرف ہے اور عمل اور حرکت سے رغبت کا سراغ نہ ہونے کے برابر ہے ۔

مجـرد تصوّرات کو تجسیمی بافت میں ظاہر کرنے کے لیے چغتائی نے ان جلیل القدر شخصیتوں پر زیادہ التفات کیا ہے جو اقبال کے محبوب کردار ہیں۔ اورنگ زیب عالم گیر ، ٹیپو سلطان ، طارق ، صلاح الدین ایوبی ، غنی کاشمیری ، ہارون الرشید ، جہانگیر ، باہر اور ہایوں کی شبیهیں جلال کے کاشمیری ، ہارون الرشید ، جہانگیر ، باہر اور ہایوں کی شبیهیں جلال کے

عناصر کی شناخت کا ذریعہ ہیں۔ نسوانی پیکروں میں شرف النسا ، زبیدہ خاتون ، نور جہاں اور زیب النسا جال کے آن اوصاف کی نمایندگی کرتی ہیں جس میں وقار اور متالت کے پورے جوہر بھی پائے جاتے ہیں۔ اس طریق انتخاب نے چغتائی میں تجسیمی عمل کو آسان کردیا ہے۔ وہ اقبال کے مجدرد تصورات اور تعمیات والے اشعار کو بھی آنھی کرداروں کے حوالے سے دیکھنے کے عادی ہیں ۔ اسی سیں شبیہ کاری کی گنجائش نکل آئی ہے - کلام اقبال میں عمل اور حرکت کی کثرت اور چغتائی کے مزاج میں ان کا فقدان ہے لیکن ایک بالغ نظر فنکار کی طرح چفتائی نے تلافی کی پوری کوشش کی ہے ۔ وہ بعض اوقات عمل اور حرکت کو تصاویر کے پس منظر سے منسلک کر دیتا ہے اور اس طرح فکر اقبال تک رسائی حاصل کرتا ہے ۔ کبھی کبھی اس کی تلافی فکری عنصر کی شمولیت سے بھی ہوئی ہے۔ چغتائی کی ''قدرت خط کشی'' نے اس کا موقع پیدا کیا ہے۔ اسی طریق تصویر کاری نے چغتائی کے لیے داخلی احساسات کو شامل کرنے کی راہ بھی ہموار کردی ہے ۔ وہ اپنی ذات کی تشفی رومانی فضا اور لطیف سناظر سے کرتا ہے۔ جب وہ اقبال کے بنیادی فکری رجحانات کو علامتوں کے ذریعے گرفت میں لیتا ہے تو فضا اور تاثر کو خاص اپنی ذات کے حوالے سے پیش کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ چغتائی ماحول اور تربیت کے لحاظ سے اقبال سے مختلف ہے۔ اس کے فنی مزاج کی تہذیب مختلف ماحول میں ہوئی ہے۔ اس کے ہم عصر روسانی تحریک کے دل دادہ رہے۔ اسی بنا پر اس نے اقبال کی پسند و ناپسند تک اپنے آپ کو محدود نہیں کیا۔ فکر اقبال کے بعض بنیادی اجزا کو تخلیقی باز آفرینی کی مدد سے حاصل كركے اس نے اپنى ذات كے اظہار كے ليے بھى موقع فراہم كر ليا ہے ۔ اس سے چغتائی کے ذاتی سیلانات کی نشان دہی ہوئی ہے ۔ اقبال مغل تمدن کو مجموعی طور پر زوال آسادہ کاچر کی علامت جانتے تھے۔ چغتائی مغل تہذیب کے شیدائی ہیں اور یہی چیز ان کے اپنے جالیاتی عناصر سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ نور جہاں ، جہانگیر اور دوسرے مغل شہزادے اور شہزادیاں اگرچہ اقبال کے باں ''بانگ درا'' کے بعد کم سے ہوگئے ہیں لیکن چنتائی کے فن میں ان کی جھلکیوں کا غالب حصہ آخر تک موجود ہے۔ چنتائی جب بیرون بر صغیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ، ان کی نگاہیں بنو عباس کے دور کو ''الف لیلہ'' کی عینک سے دیکھتی ہیں ۔ اس سے پوری فضا ایک خاص طرح کے طلساتی رنگ میں ڈوب گئی ہے ۔ ظاہر ہے یہ انداز نظر اقبال سے مختلف ہے ۔ سبب شاید یہ ہے کہ چغتائی اختر شیرانی کے دور کی رومان پسندی سے ستاثر تھے اور اقبال کا خمیر اس سے مختلف عناصر سے تشکیل پذیر تھا ۔ اقبال سپین کی سرزمین کو فن تعمیر کے اعتبار سے مسلمانوں کی فن کاری کا نقطہ' عروج گردانتے ہیں ۔ چغتائی کو مصر کے آثار قدیمہ زیادہ لبھاتے ہیں ۔ فراعین مصر چغتائی کے نزدیک انسانی انا کا وہ روپ ہیں جہاں خودی کی بیداری ، انسانی خود سری اور اعتباد و عظمت کے جملہ عناصر کچھ اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ قدیم مصری تہذیبی سرمایہ مسلمانوں کی فکری زندگی کا ایک میوط حصہ بن گیا ہے ۔

۲

چنتائی کی رومان پسندی مغل تہذیب کی نفاست پر مرکوز ہے یا پھر صحرا میں آہو کا بے باکانہ خرام ، مجنوں اور لیللی کی ملاقاتیں پیش منظر میں اور پس سنظر میں باغ و راغ اور مغل فن تعمیر کے نمونے اس کے اس کے اس کے علاوہ حبس بھی چغتائی کا اسی جذباتی رویے کو ظاہر کرتے ہیں ۔ اس کے علاوہ حبس بھی چغتائی کا پسندیدہ موضوع ہے ۔ قرون وسطلی کے ڈھیلے ڈھالے اور گھیردار لباسوں میں جسموں کی گولائیاں اور زاویے چغتائی کے اسی رومانی ذوق و شوق کو ظاہر کرتے ہیں جس کا اقبال کے ہاں کوسوں پتا نہیں ۔ اقبال اجسام کی بجائے مجدرد تصورات کا شاعر ہے ۔

چغتائی کا فن ہندو مصوری کی شاہراہ سے ہوکر گزرا ہے اس لیے کرشن اور اس کی گوپیاں بھی فنی لحاظ سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایجنٹا اور ایلورا کے غاروں میں مصوری کے دیواری نمونے چغتائی کو بار بار یاد آئے

ہیں۔ ''مرقع چغتائی'' میں بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ ''عمل چغتائی''
میں ''شہرت'' کے موضوع پر تصویر درحقیقت ایک مندر کی چوکھٹ پر
دیوداسی کو پیش کرتی ہے۔ تاریک فضا میں ہندو طرز تعمیر کی محراب ،
عورت کے سر پر روشن دیا ، جسانی خطوط کی تراش خراش اور نیم عریاں
سینے کی پھبن ، پجاریوں کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ یہ عورت اس خواہش کی
تجسیم ہے کہ مندر دراصل دیوی کی بجائے اس کی پوجا کے لیے وقف ہونا
چاہیے تھا۔

ہندو کلچر کا یہ رخ چغتائی کی دوسری تصاویر میں معیاری حسن کے نمونوں کا روپ دھار گیا ہے۔ عورتوں کی بڑی بڑی سڈول چھاتیاں اکثر ان زاویوں سے پیش ہوئی ہیں جو ایجنٹا کے غاروں میں پائی جاتی ہیں۔ عورتوں کے سینے کا آبھار چغتائی کا پسندیدہ موضوع ہے۔ کبھی کبھی چھاتیوں کی نمائش ستر پوشی کے باوجود حجم اور گولائیوں سے ظاہر ہے۔ سینوں کے آبھار کو کبھی تو پوری طرح عریاں اور کبھی نیم عریاں کر کے جالیاتی لذت پرستی کا کام لیا گیا ہے۔

چنائی کی نظر میں عورت کے حسن کا جسانی اظہار اس کے سینے سے
ہوتا ہے اور باطنی اظہار آنکھوں سے ۔ اقبال اس مفروضے کو نہیں مانتے ،

تاہم آنکھوں کی گویائی کے قائل ہیں ۔ اقبال کے اشعار کی فکری سطح کو
چنتائی نے بالعموم آنکھوں ہی کے حوالے سے بیان کیا ہے ۔ اقبال کے مرد
قلندر کی آنکھیں ، خرقہ پوش کی نگاہ انم باز ، مرد مومن کی کم آمیزی ،
قلندر کی خار آگیں آنکھیں ۔ یہ سب چغتائی کے اسی فنی کال کا جیتا جاگتا
ثبوت ہے جس سے اقبال کے اشعار کی تجسیم ممکن ہو سکی ۔ چغتائی حسن کی

نقش گری میں اقبال سے زیادہ اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں ۔ ان کے ہاں
حسن کے معیاری نمونے مکمل طور پر مشرق ہیں ۔ یہ مشرقیت اقبال کی
مشرقیت کے مقابلے میں زیادہ لطافت و جال کے عناصر رکھتی ہے ۔ بلکہ
مشرقیت کے مقابلے میں زیادہ لطافت و جال کے عناصر رکھتی ہے ۔ بلکہ
سمرقیت کے مقابلے میں زیادہ لطافت و جال کے عناصر رکھتی ہے ۔ بلکہ
چغتائی کے فن میں کئی طرح سے ظاہر ہوئی ہے ۔ آنکھیں ، ہاتھ اور ہونٹ

چغتائی کے فن میں اہم ہیں ۔ چشم دنیالہ دار ہو یا بادام سے مشابہہ آنکہ ، چغتائی کے لیے 'پرکشش ہے ۔ موٹے ہونٹ جنسی کشش کا موجب ہیں اور ان کے باریک گوشے جالیاتی لذت کا بھرپور اظہار ۔ یہ پیرایہ چغتائی کے اس باطنی ہیجان کا آئینہ ہے جسے گھر کی مذہبی فضا نے دبا رکھا تھا ۔

٣

چغتائی نے جنسی رجحانات کو اس طرح بھی ظاہر کیا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے پیکر خارجی وضع قطع کے لحاظ سے تکون سے مشابہہ ہیں ۔ یہ تکون چغتائی کے جنسی میلانات کا ایک خارجی روپ ہے۔ فنی سطح پر یمی طریق کار ایک اور مقصد بھی پورا کرتا ہے۔ سر اور جسم کی جسامت کو ہموار کرنے کے لیے اس نے عموماً انسانی پیکروں کو اقلیدسی حوالے ہی سے پہچاننے کی سعی کی ہے ۔ اس کے علاوہ بطور فن کار چغتائی سر کے سائز اور جسم کی جساست کے درمیان عدم مطابقت دیکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی رومان پسند طبیعت سر کے حجم اور جسم کے حجم کو ایک کل میں تبدیل کرنے کے لیے سرگرداں ہے۔ اس عدم تناسب کو بیرونی ہیئت اور لباس سے بھی پورا کیا گیا ہے۔ خطوط کے بے در بے استعال ، لباس کی سلوٹوں کے ارتعاش ، نشست و برخاست کے سلیقے سے اس ظاہری جسانی عدم مطابقت کی تلافی کی گئی ہے۔ توازن کی بحالی کے لیے چغتائی نے پس منظر سے بھی مدد لی ہے۔ تصویروں کے پس منظر میں موجود اشیا بنیادی تصویری خاکے کے کسی نہ کسی زاوے سے ہم آسنگ ہیں ۔ کہیں تو توازن پس سنظر اور پیش منظر کے بعض اجزا کو رنگوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک کر کے حاصل کیا ہے اور کبھی بنیادی نقش کے انداز نشست کے بعض خطوط اور پس منظر کی اشیا کے خطوط میں Balance پیدا کر کے یہ نتیجہ حاصل کیا گیا ہے۔ چغتائی توازن اور ترتیب و تناسب کا شیدائی ہے۔

چغتائی مصور سے بلکہ وہ مصور سے کہیں زیادہ فوٹو گرافر ہے۔ جو لوگ چغتائی کے فن میں باریک خطوط اور مضبوط قلم کی جنبش اور خط کشی کی قدرت سے آگاہ ہیں ، بظاہر تصاویر کی مجموعی فضا کو حقیقت پسندی اور عکس برداری سے بہت دور پائیں گے ، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو چغتائی کے فن کا نقطہ ؑ آغاز فوٹوگرافی ہے ۔ مغل اور ایرانی مصوری پس منظر اور پیش منظر کے فرق سے عاری تھی ۔ قرب و 'بعد کا تصور اس میں نہیں تھا ۔ چغتائی نے اپنے ذوق و وجدان سے اس میں عکاسی کا عنصر شامل کر دیا ۔ اسے احساس ہے کہ تعمیر میں زاویے کا انتخاب کیا اسمیت رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پس منظر میں بے ضرورت اشیا کا شمول تصویر کے مجموعی تاثر کو مجروح کر دیتا ہے ۔ انتخابیت بنیادی نقطہ ٔ توجہ کو زیادہ نمایاں کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے ۔ چغتائی پیدائشی فوٹو گرافر ہے ۔ ایک ماہر عکاس کی طرح وہ تصویر کے پس منظر کے اقلیدسی نقوش تصویر کے كناروں پر لا كر قطع كر ديتا ہے ۔ وہ فالتو نقش و نگار كو بلا وجہ تصوير میں شریک نہیں کرتا ۔ پس منظر کو دھندلا کر مرکزی شبیہ کو عمایاں کرنے کی کاریگری بھی اسی فوٹوگرافی کے فن سے آگاہی کے سبب آئی ہے۔ چغتائی پس منظر کو تصویر کا خلا پورا کرنے کے لیے بھی کام میں لاتے ہیں ۔ عکاسی کا ایک اور گئر بھی اسے آتا ہے ۔ وہ تصویر کے توازین (Balance) کے لیے بھی پس منظر سے کام لیتے ہیں - پس منظر کے چار بنیادی اوصاف چغتائی کی مصوری کا اہم حصہ ہیں: انتخابیت ، قرب و 'بعد کا احساس ، خلاکی خانہ 'پری اور توازن کی محابی ۔ چغتائی کی تصاویر سیں یہ عکاسی کے عناصر بکثرت پائے جاتے ہیں ۔ اس کے علاوہ پورٹریٹ کے بعض اوصاف کا بھی وہ قائل ہے ۔ اول انداز ، دوم رخ اور تیسرے جسم کے مختلف اعضا ، خصوصاً ہاتھوں کی سناسب ترتیب ۔ چغتائی قدیم ایرانی اور مغل مصوری کے اس اصول کو تسلیم نہیں کرتا ہے کہ مختلف عناصر کی

تفصیلات بجائے خود اہم ہوں ۔ ایک اچھے فوٹو گرافر کی طرح وہ مجموعی تاثر کو اہمیت دیتا ہے ۔ اس کے ہاں جزئیات ہیں تو ضرور لیکن وہ باہم مل کر ایک کل بھی بناتی ہیں ، گو اس کے ہاں تفصیلات فی نفسہ اہم اور مقصود بالذات نہیں بلکہ بنیادی نقش کا لازمی حصہ ہیں ۔ کیمرے کی آئکھ فاصلے کو تفصیل اور دھندلاہٹ کے حوالے سے پہچانتی ہے ۔ چنانچہ یہ تفصیلات فاصلے کے اثر سے دھندلی بھی ہوتی چلی جاتی ہیں ۔ خطوط کے تفصیلات فاصلے کے اثر سے دھندلی بھی ہوتی چلی جاتی ہیں ۔ خطوط کے علاوہ رنگوں کا نکھار بھی ماند پڑتا چلا جاتا ہے ۔ اس سے قرب و 'بعد کا اظمار ہوتا ہے ۔ چغتائی کی تصویروں میں یہ دونوں باتیں بدرجہ ' غایت بائی جاتی ہیں ۔

چنتائی کے پسندیدہ Posture تین ہیں: (۱) خواتین اور مرد اپنے چہرے کیمرے کے عین سامنے بھی رکھتے ہیں۔ (۲) کبھی ذرا ترچھے بیٹھتے ہیں اور تصویر سے ایک کان اور ایک گال کا کچھ حصہ اوجھل ہو جاتا ہے۔ (۳) کبھی Side pose کو بروے کار لایا جاتا ہے۔ ایک جگہ تو کیمرے کی طرف پشت بھی ہے لیکن چنتائی کے ہاں یہ پوز کم تر دیکھنے میں آیا ہے۔

۵

چغتائی کے آبا و اجداد فن تعمیر کے ساہر تھے۔ اس کا بچپن قلعہ 
لاہور کے آس پاس گزرا ہے۔ مغل فن تعمیر ان کی گئھٹی میں پڑا ہے ،
اس لیے شعوری یا غیرشعوری طور پر وہ قلعہ ٔ لاہور کی روشوں پر گھومتے 
نظر آنے ہیں اور قلعہ ٔ لاہور کی مغل عارات کی عظمت و رفعت کو تصاویر کے 
پس منظر کے لیے استعال کرتے ہیں۔ یہاں بھی ان کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے 
کہ تصاویر میں ارتکاز پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عارتیں تہذیبی علامت 
بھی ہوں۔ اس کے علاوہ عکاسی کے فن سے لگاؤ کے باعث خواہش ہوتی ہے 
کہ عارات اپنا 'پرجلال سڈول پن برقرار رکھیں۔ عارتوں کی فوٹوگراف میں 
کہ عارات اپنا 'پرجلال سڈول پن برقرار رکھیں۔ عارتوں کی فوٹوگراف میں 
زاوے کا انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ہی عارت ایک زاوے سے 
زاوے کا انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ہی عارت ایک زاوے سے

چپٹی اور سپائی نظر آئے گی جبکہ دوسرے زاوے سے سڈول اور 'پرجساست - "عمل چغتائی" میں عارتوں کے زاویے بھی بڑی ندرت رکھتے ہیں ۔ "جہان رنگ و بو" میں انداز نشست تو وہی ہے جو Chughtai's Paintings میں A surrender میں ہے ۔ صرف پس منظر میں نولکھا کی عارت کا زاویہ کسی قدر بدل گیا ہے اور چوکھنڈی سے ٹیک لگانے کی بجائے مرکزی کردار اپنے زانو کے سہارے جھک کر ذہنی تاثرات کا اظہار کر رہا ہے۔ اپنے زانو کے سہارے جھک کر ذہنی تاثرات کا اظہار کر رہا ہے۔ "مرقع چغتائی" کی یہ تصویر اس شعر کی تجسیم ہے:

چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو سرمے سے تیز دشنہ مرگاں کیسے ہوئے "عمل چفتائی" میں عورت کی جگہ مرد کی شبیہ آ گئی ہے تو یہ

اب اس شعر کی تفسیر ہے:

ریاض ہستی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کا جلوہ پیدا حقیقت گل کو 'تو جو سمجھے تو یہ بھی پیاں ہے رنگ و ہو کا یہاں مجنوں تصویر کے کینوس سے سرک گیا ہے اور اس کی جگہ رحل اور قرآن نے لے لی ہے ۔ مطالب اور فضا کے اعتبار سے دونوں تصویریں ایک دوسرے سے الگ ہیں لیکن نولکھا کی جھلک اور انداز نشست کے اعتبار سے دونوں میں فوٹو گرافی کا ایک ہی زاویہ استعال ہوا ہے ۔

7

"عمل چغتائی" میں فنکار نے اظہار کا ایک اور ذریعہ بھی اختیار کیا ہے ؛ وہ علاست کا بے دریغ استعال ہے ۔ "مرقع چغتائی" میں چند تصویروں میں اس کا کامیاب اظہار ہوا تھا ۔ یہاں یہی فنی ذریعہ بکثرت استعال ہوا ہے ۔ "مرقع چغتائی" میں "رو میں ہے رخش عمر . . ." والی تصویر اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں چغتائی نے شاعر کا بیان کردہ استعارہ استعال کرنے کی بجائے اپنی علامتوں سے کام لیا تھا ۔ "عمل چغتائی" تک آتے آتے و چغتائی کو اپنے فن پر زیادہ اعتاد ہوتا گیا اور اب وہ ایک مشاق اور چغتائی کو اپنے فن پر زیادہ اعتاد ہوتا گیا اور اب وہ ایک مشاق اور

شعری تجربے سے سرشار شاعر کی طرح علامتوں کے استعال میں مہارت کا ثبوت دیتا ہے۔ 'مرقع' شاعر کے فن کی ابتدائی حالت کو ظاہر کرتا تھا ، 'عمل چنتائی'' فن کی معراج کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں علامتی انداز زیادہ گہری اور پائدار مغربیت اختیار کر گیا ہے۔ اب فن کار کو پس منظر اور پیش منظر میں علامتی تعلق پیدا کرنے کا فن آگیا ہے۔ اس کے فن کے پیش منظر میں علامتی تعلق پیدا کرنے کا فن آگیا ہے۔ اس کے فن کے آبائی اثرات اقلیدسی شکلوں کو زیادہ مؤثر طور پر مرتسم کرتے تھے لیکن ان میں گہرائی کی کمی تھی۔ اب یہ اقلیدسی شکلیں تصویروں کی فضا سے ان میں گہرائی کی کمی تھی۔ اب یہ اقلیدسی شکلیں تصویروں کی فضا سے نہیں ، ان کے باطنی معانی سے ہم آہنگ ہیں۔

چنتائی علامتوں کی یکسانی کو توڑنے کے لیے طرح طرح کے تجربے کرتا ہے ۔ مثلاً 'مقدس ہالے' کو لیجیے ۔ اہم شخصیتوں کے سر کے گرد ہالہ بنانے کا شوق اطالوی مصوروں کی طرح چنتائی کو بھی ہے ۔ چنتائی نے شخصیتوں کے سروں کو تقدس کا جاسہ اس طرح چنائی کو بھی ہے کہ اقلیدسی اشکال کو سر کے گرد ایک خاص حلقے کی سی شکل دے دی ہے ۔ سلطان ٹیپو کے سر کے گرد سرخ ہالہ ہے لیکن اس کے پس منظر میں توپ کا چیمہ اقلیدسی بناوٹ کے ساتھ ہم آہنگ ہے ، جس سے تصویر کا درمیائی حصہ فوکس میں آ گیا ہے ۔ ''انجمن آرا'' میں نورجماں کے سر کے گرد درخت کا سرخ جھاڑ روایتی ہالے کا بدل ہے ۔ '' پرشکوہ'' کے زیر عنوان درخت کا سرخ جھاڑ روایتی ہالے کا بدل ہے ۔ '' پرشکوہ'' کے زیر عنوان شہزادہ سلیم کی تصویر میں سر کے گرد کتھئی رنگ کا ہالہ ہے ، لیکن اس کی صحویر میں سر کے گرد کتھئی رنگ کا ہالہ ہے ، لیکن اس کی جبروت والے عنصر کو ابھارنے میں مدد لی گئی ہے ۔ انسان کے مادی کا شعور ابھارا گیا ہے ۔

ہاتھی کی علامتی حیثیت چغتائی کی نظروں میں بہت ہے ؛ وہ شان و تجمدل کے اظہار کے علاوہ اس سے تصویر میں توازن پیدا کرنے کا کام بھی لیتا ہے۔ کبھی کبھی یہی مقصد ہالے کی بجائے دوپٹنے یا پگڑی سے بھی حاصل کیا گیا ہے۔ نسوانی کردار میں ہاتھی کے نقش کو ایک دوسرے حاصل کیا گیا ہے۔ نسوانی کردار میں ہاتھی کے نقش کو ایک دوسرے

اور مختلف انداز میں برتا گیا ہے۔ ''رخے زیبا'' کی شہزادی (ستقبل کی علامت) کے سر کے پیچھے پتھر کی جڑت میں ہاتھی کی نیلگوں تصویر ہے (ہماں ایک بار پھر قلعہ ' لاہور کا دیواری نقش کام آیا ہے) ۔ سوئڈ اور شہزادی کی ناک کے درسیان تناسب ہے ۔ اس کے علاوہ شہزادی کے پوز میں بھی ایک ربط ہے ۔ اس سے انسان اور جانور کے تجہمل میں تقابلی احساس ابھارنے کا کام لیا گیا ہے ۔ فنی لحاظ سے ہماں بھی وہی ضرورت دربیش تھی جس کا اظہار شہزادہ سلم والی تصویر میں ہوا تھا ۔ زبیدہ خاتون کی تصویر میں چہرے مہرے اور انداز تجمل کی مماثلت ہے ۔ زبیدہ خاتون خاموش کھڑی ہے ، اس کی تصویر کے پس منظر میں قالین آویزان ہے جس پر 'بنت کے درمیان مہرے اور انداز تجمل کی مماثلت ہے ۔ ہاتھی اور ملکہ دونوں استادہ ہیں ۔ اس کی شبیعہ ساکن صورت میں ہے ۔ ہاتھی اور ملکہ دونوں استادہ ہیں ۔ زبیدہ خاتون کے چہرے کی جلالت کے مقابلے میں سرائے کا محکم انداز زبیدہ خاتون کے تقش کے ساتھ تقابل کا رنگ لیے ہوئے ہے ۔ گویا یہاں استادگی ، ہاتھی کے نقش کے ساتھ تقابل کا رنگ لیے ہوئے ہے ۔ گویا یہاں بھی علامت سے تناسب اور تقابل ہی کا کام لیا گیا ہے ۔

شرف النساكی تصویر میں یہ مقصد ستون کے نقش و نگار سے حاصل ہوا ہے۔ ستون کا درسیانی مخروطی نقش عظمت کی دلیل ہے۔ نقش کو متوازن کرنے کے لیے کتاب اور تکیے کا غلاف شوخ رنگوں میں ہے۔

چنتائی کے ہاں ہاتھی کے بعد عظمت کی دوسری علامت فراعین کے مجسمے ہیں ۔ انھیں انسان کے داخلی احساس عظمت کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ پتھر کے بت چغتائی کے احساسات کو بعض نرالے راستے دیتے ہیں ۔ ہندوانہ تصاویر میں مورتیاں بھی چغتائی کے اسی داخلی رویے کی وضاحت کرتی ہیں اور ان سے بھی وہی کام لیا گیا ہے جو فراعین کے محسموں سے ۔ Chughtai's Paintings میں ایک تصویر بعنوان A piece of میں ایک تصویر بعنوان میں جسم stone درج ہے ۔ اس میں پیش منظر میں ایک بہت بڑا بت استادہ ہے جسے دھندلی روشنی میں دکھایا گیا ہے ۔ اس کے پیچھے ایک پجاری ہاؤں پکڑے بیٹھا ہے ۔ پجاری کا داخلی رد عمل یہی ہے کہ بت زندہ ہے ۔ بت کو سائے بیٹھا ہے ۔ بت کو سائے

کے جلو میں پیش کرتے یوں 'مایاں کیا گیا ہے کہ وہ زندہ محسوس ہوتا ہے۔ ''عمل چہتائی'' پر نظر ڈالیں تو فراعین کے بجسمے یہی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ''انسان اور شیطان'' میں تصویر کے درمیان فرعون کا بجسمہ ہے جو شیطانی خودی کی علاست ہے۔ بائیں جانب ایک برہنہ مرد ہے جس کے سر پر چھت کا پورا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ بجسمے کے ہاتھ میں شاخ ہے ' اس سے مرد کے جنسی اعضا کو پوشیدہ کیا گیا ہے اور یہ جنسی بیداری کی علاست بھی ہے۔ بجسمے کے بائیں چائیں پلو میں پاس ہی ایک پرندے کی شبیع ہے جو تصویر کو دیومالائی روپ دیتی ہے۔ دائیں جانب برہنہ عورت کھڑی ہے اور پاؤں تک پھیلا ہوا لباس حجاب و بے حجابی کے درمیان نہاں بھی ہے اور پاؤں تک پھیلا ہوا لباس حجاب و بے حجابی کے درمیان نہاں جذباتی تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح فرعون کا مجسمہ ایک سے زیادہ عذباتی تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح فرعون کا مجسمہ ایک سے زیادہ علامتی پرت رکھتا ہے۔

''عظمت آدم'' میں زمین سے چھت تک عظیم بت پورے شاہانہ مصری لباس میں کھڑا ہے۔ پیش منظر میں رومی بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ یہ رومی پیر قد کاٹھ میں فرعون سے نصف ہے اور دور پس منظر میں اقبال مختصر پیکر میں میٹرھی پر بیٹھا مطالعے میں محو ہے۔ عارت کی شوکت ، انا کی عظمت ، مفکرین کے ذہن اور جسانی پیکر کے درمیان فاصلوں کو جس چابک دستی سے پیش کیا گیا ہے وہ چغتائی سے خاص ہے۔ فاصلوں کو جس چابک دستی سے پیش کیا گیا ہے وہ چغتائی سے خاص ہے۔ پر پیچ کوشوں کو ظاہر کرتی ہے۔ تصویر کے کرداروں اور ماحول کے درمیان عظا کرتا ہے۔ علامتی رشتہ اسے نئی معنویت عطا کرتا ہے۔

چغتائی کی پسندیدہ علامتوں کو دیکھا جائے تو ان میں سے بے جان اشیاء میں فانوس ، دیا ، صراحی ، گلدان ، تسبیح ، آلینہ ، میک اپ باکس ، محمل - پرندوں میں شاہین ، بلبل ، گدھیں ، کبو تر اور طوطے . جانوروں میں اونے اور گھوڑا۔ نباتات میں نرگس، گلاب، موتیا، سرو، شیشم، بلوط۔ عارتوں میں جھرو کے، شہ نشین، خندقیں، قلعے، برج اور محلات۔ اور مناظر قدرت میں صبح، شام، رات، چاندنی، صحرا، جنگل ہی کو برتری حاصل ہے۔ اس ماحول میں چفتائی کی پھولوں اور پودوں سے شیفتگی سب پر حاوی ہے۔ درختوں، پتوں، پھولوں اور پھلوں کو چغتائی نے جس کثرت سے پیش کیا ہے اس سے اس کے ذاتی شغف کا اندازہ ہوتا ہے۔

4

فضا پر غور کیا جائے ، جو ان اشیا سے ظہور پزیر ہوتی ہے ، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ چغتائی کو شہروں کی بہاہمی سے زیادہ سروکار نہیں۔ وہ ماضی پرست رومانی ہے ۔ جدید ذرائع رسل و رسائل اس کی ذہنی زندگی سے خارج ہیں۔ وہ گرد و پیش کو رومانی زاویے سے دیکھتا ہے۔ اسے گھوڑے اور آونٹ تو نظر آتے ہیں مگر سوٹر اور ریل گاڑی نظر نہیں آتی ۔ صرف کہیں کہیں جدید انسان کی وضع قطع کے دھندلے سے نقش ملتے ہیں۔ یہ نقش کسی سالم تصویر کا روپ نہیں دھارتے ۔ مصور کا ہیرو مغل دور کا باشندہ ہے جسے آنھی آداب و رسوم سے سروکار ہے جو قرون وسطلی میں مسلمان اپنائے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے ماضی کی عظمت کا مرثیہ خواں ہے۔ ماضی پرستی کے اس رجعان کے علاوہ اسے اپنے زمانے کے صرف چند مناظر پسند ہیں۔ اسے صرف وہ جدید لوگ لبھاتے ہیں جو جدید تہذیبی زندگی سے نا آشنا ہوں ، اسے وہی لوگ پسند ہیں جو دیہاتی یا صحرائی ہوں ۔ "عمل چغتائی" میں مغل تمدن کی چھاپ سے باہر کشمیری عورتوں اور مردوں کی شبہیں اور شاہین ہاتھ میں آٹھائے سرحد کے باشندے ملتے ہیں ۔ جدید شخصیتوں کی تعداد چغتائی کے پورے ذخیرۂ تصاویر میں نہایت محدود ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض خدوخال اور بعض غیر معمولی چہرے چغتائی کو خاص طور پر پسند ہیں اور وہ ان کی تصاویر میں بار بار آتے ہیں ۔ امرقع چغتائی" کی تصویر:

غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرک علاج شمع ہےر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک

میں شمع کے سامنے کھڑا ہوا مرد بزرگ اپنے انھی خدوخال کے ساتھ چغتائی کی کئی دوسری تصویروں میں بھی ہے ۔ "عمل چفتائی" میں وہ مرشد رومی ہے ، ''شیطان اور درویش'' میں شاہ کے پاس کھڑا ہوا درویش ہے ، "مرد مومن" میں وہ ایسا انسان ہے جس کے چاروں طرف شیطانی قوتیں اپنی طرف متوجہ کرنے پر کمربستہ ہیں۔ یہی شخصیت ''امامت جہاں'' میں بچے کی تربیت کرنے والا بزرگ ہے۔ ''خرقہ پوش'' میں بھی یہی پیر جلوہ فرما ہے ۔ دادی اساں کا کردار بھی عید کا چاند دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور وامرقع چغتائی" میں براجان ہے ۔ لیکن وہاں سے نکل کر "عمل چغتائی" میں بھی وارد ہوا ہے۔ ''ہفت کشور'' کی بوڑھی اماں وہی دادی اماں ہی تو ہے ۔ ظاہر ہے یہ چہرے چغتائی نے اپنے گرد و پیش سے اخذ کیے ہیں لیکن ان کے لباس اور ان کے ساحول کو ایرانی اور مغل مصوری کی فضا سے مربوط کردیا ہے ۔ اس عمل میں بعض اوقات چغتائی اقبال کی بنائی ہوئی لیک سے بھی الگ ہو جاتے ہیں ۔ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کی عظمت کا نشان ''بلال کما خنجر'' ہے مگر چغتائی اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک ہلالی خنجر دور زوال کی یادگار ہے ۔ عربوں کے دور عروج میں خنجر سیدها ہوا کرتا تھا۔ "عمل چغتائی" کی جملہ تصاویر میں تلوار ہمیشہ

چغتائی ایرانی اثرات کے علاوہ عربی اثرات کو بھی سمونے کے قائل
ہیں ۔ ان کے صحرا لاہور کی ساجی زندگی کے خلاف جذباتی بغاوت ہی نہیں،
وسیع تر فضاکی تلاش و جستجو کا استعارہ بھی ہیں ۔ اونٹ اور محمل ، لیالی
اور مجنوں اس اظہار کی بیرونی صورتیں ہیں ۔ ''مرقع چغتائی'' کی تصویر ;
جب بہ تقریب سفر یار نے محمل باندھا
تپش شوق نے ہر ڈرے یہ اک دل باندھا

میں لیلی اکیلی بیٹھی ہے۔ اونٹ گردن آٹھائے سوچ میں گم ہے۔ محمل پس منظر میں ہے۔ یہی محمل ''ناقہ' لیالی'' میں بھی ہے۔ حتلی کہ محمل کے نقش و نگار بھی یکساں ہیں۔ یہاں اونٹ گردن نیوڑا کرلیالی اور مجنوں کو آسنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ چغتائی نے شعر اقبال کی مدد سے اپنی ہی جذباتی زندگی کا ایک خلا 'پر کیا ہے۔ یہ تصویر اقبال کے شعر کی عکاسی ہی نہیں ، بلکہ چغتائی کی ایک ناگزیر داخلی ضرورت کو بھی پورا کرتی ہے۔

#### ٨

چغتائی کا عاشق ، مرد قلندر ، منصور حلاج او مرد مومن ایک می وحشت خیز جذبے کا اظہار ہے ۔ اس لیے ان کی باہمی شباہت میں حیرت انگیز مشابهت پائی جاتی ہے ۔ یہ مشابهت چمرے کے آتار چڑھاؤ کے ذریعے کہیں چشم خار آگیں ہے تو کہیں وحشت بے پایاں ، کہیں سرشاری و خود فراموشی کا طلسم ہے تو کمیں انسانی اناکا سجیلا روپ ـ چغتائی کے ہاں مرد مومن کی خوبصورت ترین شبیہ ایچنگ (کندہ کاری) کے فنی ذریعے سے آئی ہے۔ مرد حر پابند سلاسل ہے مگر پابندیوں سے بے نیازی جسم کے ہر ہر عضو سے ظاہر ہے۔ یہ پیکر سرشار جسانی توانائی کے علاوہ داخلی آزادی کا بھی مظہر ہے۔ آس پاس کھڑے انسانوں کے آن گنت چہروں کی بھی اسے پروا نہیں ۔ عمر اور تجربے نے کمر کو جھکا دیا ہے لیکن توانائی سینے اور پیٹ کے Muscles میں نمایاں ہے۔ چہرے کے خط و خال میں شان بے نیازی اور غور و فکر کے علاوہ سرخوشی و بے باکی کے ملے جلے تاثرات ہیں۔ پوری شبیہ جلالی صفات کی مظہر ہے اور چغتائی نے اسے خطوط کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ چغتائی کے ہاں باریک خط بذات خود بہت بڑی ریاضت ہے۔ اس کے فن کا استیازی وصف بھی باریک خط کا قادرانہ استعال ہے ۔ ابتدا میں چغتائی کا فن مخروطی انگلیوں ، ہاریک خطوط اور لباس کی سج دھج کی وجہ سے عام ناظرین کے لیے کشش کی چیز تھا۔

رفتہ رفتہ جب چنتائی کے فن پر توجہ ہونے لگی تو اس کے 'مو قلم کی باریکی ماہرین فن سے بھی تحسین حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ۔ باریک خطوط کا كالكنده كارى ميں پورى و ضاحت سے آيا ہے۔ "عمل چغتائى" ميں كنده كارى کے تین نموے ہیں ۔ اقبال کی تصویر کے علاوہ اسرد اور اسجد قرطبہ میں کندہ کاری ہی کو ترسیل کا وسیلہ بنایا ہے۔ دھات کی پلیٹ پیچیدہ اور ''از 'سو باریک تر'' اقلیدسی پس سنظر اور رنگ کے سیلاب کی تاب نہیں لا سكتى ، اس ليے يہاں چغتائى كى انتخابيت پس منظر ميں ايك آدھ سرسرى نقش بنانے پر منحصر ہے۔ چفتائی نے ایک مغربی فنی ذریعے کو اس کی تمام تر محدودیت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ یہاں اس کی توجہ پس منظر کو معمولی خاکے کے طور پر ظاہر کر کے پیش منظر پر مرکوز ہوئی ہے۔ "مسجد قرطبہ" کی عظمت کو پوری عارت کے طور پر نہیں بلکہ نصف محراب کے طور پر نقش کیا گیا ہے۔ چغتائی نے کیمرہ مین کی آنکھ سے مشاہدہ کیا ہے اور اس عظمت کو مشخص کیا ہے جو مسجد قرطبہ کی محرابوں میں جلوہ فکن ہے ۔ فانوس اور سیڑھی کے اضافے نے عارت کی بلندی کو آبھارا ہے۔ پس منظر میں عارت کا پست حصہ بھی محراب کی وسعت اور بلندی کو سزید تقویت دیتا ہے۔ عارت کا محدود محرابی حصہ پورے تاثر کو منتقل کرنے کے کام آیا ہے ۔ اس تاثر میں مزید گہرائی اور واقعیت کے اضافے کے لیے گہرے اور بلکے خطوط کی قطع و برید سے آہنگ پیدا کیا گیا ہے۔ چغتائی نے دھات کو کاغذ کی طرح نرم اور ملائم بنا کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے ایک نیا میدان دریافت کر لیا۔

9

وہ ایک مضطرب فن کار ہے جو کسی ایک صنف مصوری کا پابند نہیں اس لیے اس نے اپنے آپ کو کندہ کاری کی محدود دنیا میں گرفتار کر کے نہیں رکھا۔ اس کے فن کا دوسرا وسیع تر رقبہ رنگوں پر مشتمل ہے۔ رنگ بھی چفتائی کی گرفت میں موم بن جاتا ہے۔ وہ آن مصوروں میں سے

نہیں جو اپنی ذات کے داخلی روپ کو جامد کر کے کسی ایک ہی رنگ کے اسیر ہو جائے ہیں۔ اس کے ہاں رنگوں کا تنوع ہے۔ وہ رنگوں کے نئے نئے نئے Permutation اور Combination بناتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ چغتائی کو وہ رنگ زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے مصوّروں کو عاجز اور بے دست و پا کر دیتے ہیں۔ گلابی رنگ سب سے زیادہ بھدا اور ناقابل گرفت رنگ سمجھا جاتا ہے مگر چغتائی نے گلابی رنگ کو ہڑے اعتہاد سے استعال کیا ہے۔ جاتا ہے مگر چغتائی نے گلابی رنگ کو ہڑے اعتہاد سے استعال کیا ہے۔ وہ تصویروں میں ان رنگوں کو ستوازن کرنے کے طرح طرح کے نوالے انداز اختیار کرتا ہے۔ گلابی رنگ کے بعد دوسرا لحوصلہ شکن رنگ سبز ہے۔ اختیار کرتا ہے۔ گلابی رنگ کے بعد دوسرا لحوصلہ شکن رنگ سبز ہے۔ اختیار کرتا ہے۔ گلابی رنگ کے ایک سے زیادہ تر تیبی شیڈ پائے جاتے ہیں۔ اختیار کرتا ہے۔ گلابی رنگ کے ایک سے زیادہ تر تیبی شیڈ پائے جاتے ہیں۔ سبز رنگ کے پھیلاؤ میں لیکنے والی بے کیفی مصوّروں کے لیے درد سر کا باعث بنتی ہے۔ چغتائی نے رنگ کی اس یکسانی کو خطوط کے آبنگ اور روشنی اور سائے کے امتزاج سے کچھ یوں توڑ دیا ہے کہ سبز رنگ اس کی تصاویر کو سائے کے امتزاج سے کچھ یوں توڑ دیا ہے کہ سبز رنگ اس کی تصاویر کی سب سے زیادہ مؤثر رنگ قرار پاتا ہے۔ چغتائی رنگوں کے نئے نئے شیڈ دریافت کرنے میں ماہر ہے۔

چنانچہ ''داستان گو'' میں تاج محل کو چاندنی رات میں دکھایا ہے۔
پیش منظر میں درخت پر بیٹھی سورنی تاج کی خارجی تجسیم ہے۔ یہ سورنی
تصویر کے گرد ایک فریم کی صورت میں سعاتی ہے۔ جس طرح Paintings
کی جہائی تصویر کو ارتکاز عطا کرتا ہے ، اسی طرح سورنی نے تاج کو اپنے پروں میں
سمیٹ رکھا ہے اور سارے تاثر کی جان چاندنی کا دلکش رنگ ہے۔
سمیٹ رکھا ہے اور سارے تاثر کی جان چاندنی کا دلکش رنگ ہے۔

''غلام لڑکی'' ایک حبشی عورت کا چہرہ ہے ۔ چہرے کی سیاہی کو سرخ لباس اور کتھئی چادر سے ستوازن کیا گیا ہے ۔ پس منظر میں چاند کا ہالہ اور مضبوطی سے جائے ہوئے بالوں میں ستاروں کی شکل میں پنیں ۔ چہرے کا بالہ اور مضبوطی عوم کا اظہار ہے کہ یہ غلامی زیادہ دیر تک قائم

له رہے گی:

من به سیائے غلاماں فدر سلطاں دیدہ ام شعله محمود از خاک ایاز آید بروں

ہاتھوں میں نیلے سلیبر رنگوں کے تسلسل کو قطع بھی کرتے ہیں اور غلام لڑی کے پروفیشن کی علامت بھی ہیں ۔ ظاہر ہے رنگوں کا تناسب اذا کی بیداری کے تاثر کو گہرا کرنے کے کام آیا ہے ۔ حالانکہ عام حالات میں سرخ رنگ محض جذبے کی حدت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن چنتائی نے اس سے دھیمے جذبے کے اظہار کا کام لیا ہے ۔

''عمل چغتائی''کی تیسری اہم تصویر ''اختر صبح'' ہے ۔ اس تصویر میں چغتائی نے رنگوں کے علاوہ انتخابیت کو بھی مہارت فن کے ساتھ برتا ہے ۔ نیلگوں آسان کی رنگت اُس سلیٹی رنگ سے مختلف ہے جو تاج میں استعال ہوئی تھی ۔ کونے میں ایک ستارہ اور صحرا کی وسعت میں سفیدہ صبح کے آثار ۔ پیش منظر میں آونٹ جس کا منہ آسان کی طرف آٹھا ہوا ہے۔ یہ آونٹ سفر کی علامت بھی ہے اور عمل اور حرکت کا استعارہ بھی ۔ ایک کم کردہ منزل کے لیے اس سے بھتر کنایہ کیا ہو سکتا تھا ؟ آونٹ پر ایک خاتون سوار ہے جس کے لبادے کا طویل حصہ نظر آ رہا ہے ۔ سر اور جسم کے جاوے کے پیچھے ہے ۔ عورت نظروں سے اوجھل ہے ، عورت اس تصویر کا بنیادی کردار ہے جسے ناآگہی کا ملال ہے ۔ لیکن بھی عورت تصویر سے غائب ہے ۔ تاہم اس کے بغیر بھی تصویر اپنی جگہ پر مکمل ہے ۔

یاں چنتائی نے قطع و برید کے علاوہ روایتی میناکاری کو بھی خیرباد کہ دیا ہے۔ پس منظر کی باریکیوں کا شائق چنتائی کندہ کاری کی منزل سے گزرنے کے بعد اشیا کو غائب کرنے کا فن بھی جان گیا ہے۔ اس نے رنگوں سے فضا تعمیر کرنے کا سلیقہ بھی دریافت کر لیا ہے۔ ایسے میں وہ اپنے پسندیدہ پودے بھی بھول جاتا ہے۔ پوری تصویر میں ایسے میں وہ اپنے پسندیدہ پودے بھی بھول جاتا ہے۔ پوری تصویر میں ایسے میں وہ اپنے پسندیدہ پودے بھی بھول جاتا ہے۔ پوری تصویر میں ایسے میں وہ اپنے پسندیدہ پودے بھی بھول جاتا ہے۔ پوری تصویر میں ایسے میں وہ اپنے پیکر کو متوازن

کرنے کے کام آئے ہیں ورنہ صحراکی فضا نیلے ، زرد ، سبز اور مٹیالے رنگ سے مکمل ہوگئی ہے اور اسے کسی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔

1.

مغل فن تعمير كا دل داده چغتائي ، شهزاديوں اور شهزادوں كا رسيا چغتائی ، اپنے رومانی طرز احساس کو بیدار رکھتے ہوئے بھی مرقع غالب کے چغتائی سے مختلف ہو چکا ہے۔ علامتی طریق کار نے چغتائی کے فن کو ایک ایسی نہج پر ڈال دیا جہاں اس کی تصویر محض ایک روحانی واردات یا وجدانی تجزیہ نہیں بلکہ فن کار کے ذہن میں ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ اب اس کی تصاویر کی 'پرسکون فضا میں عظمت و جلالت کے آثار شامل ہوگئے ہیں ۔ اب اس کے ہاں ماضی کو حال کے مسائل سے منسلک کرنے کا رجحان بھی ہے۔ قرآن ، گلدان ، کتاب ، تسبیح اور آئینہ ، مزدور ، کسان ، غلام اور آزاد ، کشمیر اور مظلوم وہ زندہ مسائل ہیں جنھیں چغتائی نے اپنے رومانی طرز فکر کے باوصف سوضوع بنایا اور سادی حقائق سے مربوط بھی کیا ۔ فن برائے فن سے آغاز کرنے والا چغتائی "عمل چغتائی" میں فن برائے زندگی کی منزل پر آگیا ہے۔ اسے ''عمل چفتائی'' میںکرشن کیگو پیوں کے جسانی خط و خال میں لذت کی جستجو نہیں۔ اب رنگوں کا اپنا حسن فی ذاته دلکش نہیں رہا ۔ چغتائی بنیادی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر پس منظر کو علامتوں کے حوالے سے تیار کرتا ہے اور یہی منزل اس کے فن کی جاذب ترین تکمیلی منزل ہے۔

(1) (Bell 1) (Bell 1) (Bell 1) (Bell 1) (Bell 1)

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

### 14

# پيغمبر فن

میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سہ منزلہ عارت کے سامنے ، تین طرف پھیلے ہوئے خیسے کے اندر سو کے قریب کرسیاں نصف دائرے میں بچھی ہیں مگر سب کی سب خالی پڑی ہیں اور یہ منظر دیکھ کر مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں ایک ڈیڑھ منٹ تک وہیں کھڑا رہا۔ حیران و پریشان ایک قدم بھی آگے نہ ہڑھا سکا۔ آخر انھوں نے پہلے کب میرا انتظار کیا تھا کہ آج کرتے ؟

جھے یاد نہیں کہ میری زندگی کا کوئی دور ایسا بھی گزرا ہے جب میں نے آن کی خدمت میں حاضر ہو کر بھرپور ملاقات کی آرزو اپنے دل میں نہ پائی ہو۔ اور غالباً وہ پہلا موقع تھا جب مجھے آن سے ملنے کی توقع نے بے چین کر دیا تھا۔ میں بھائی دروازے کے اندر محلہ ستھاں میں رہتا تھا اور اسلامیہ ہائی سکول بھائی گیٹ میں پڑھتا تھا۔ ایک روز میرے ایک ہم جاعت نے آردو کی کتاب مجھے دینے کے لیے اپنا بستہ کھولا تو مجھے اس میں ایک رسالہ بھی نظر آگیا۔ میں نے وہ رسالہ فوراً آٹھا لیا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔

یه رساله "مغزف" تها - "مغزف" پهلی مرتبه سنه ۱۹۰۰ ع میں

شیخ عبدالقادر کی زیر ادارت شائع ہوا تھا اور چند سال شائع ہونے کے بعد بند ہوگیا تھا۔ اب یہ رسالہ دور ثانی کے سرحلے میں سے گزر رہا تھا۔ مجھے شروع ہی سے رسائل و جرائد سے دلچسپی تھی اور میں کوشش کرکے موقت الشیوع رسائل و مجلات کا مطالعہ التزاماً کیا کرتا تھا۔ "مخزن" کا پرچہ دیکھ کر تو میں بے قرار ہوگیا کیوئکہ اس سے پیشتر میں نے اس کا کوئی نمبر نہیں دیکھا تھا۔

''یہ تمھیں کہاں سے ملا ہے ؟'' میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا ۔ ''ملنا کہاں سے تھا ۔ یہ ہمارا اپنا پرچہ ہے ۔'' ''اپنا پرچہ ہے کیا مطلب ؟''

"میرے ابا جان اس کے مالک ہیں اور اُبوالاثر حفیظ جالندھری اس کے ایڈیٹر ہیں۔"

''کہاں سے نکلتا ہے ؟'' میں نے سوال کیا ۔ ''ہمارے گھر سے ۔ ہمارا گھر بھاٹی دروازے کے اندر ہے ، دروازے

سے کچھ 'دور - تم نے نہیں دیکھا ؟''

جھے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ ''غزن'' کا دفتر بھائی دروازے کے اندر واقع ہے اور بجھے اس کا علم ہی نہیں ۔ اس روز میرے دوست نے وعدہ کر لیا کہ وہ چھٹی کے وقت بجھے اپنے یہاں لے جائے گا اور اپنا گھر دکھا دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور چھٹی کے وقت بجھے اپنے گھر لے گیا ۔ اس وقت دفتر میں اس کے والد صاحب ایک کرسی پر بیٹھے تھے اور کسی رجسٹر پر جھکے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے ۔ میرے دوست نے میرا تعارف کرایا اور جب اس کے والد صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ بھے بھی ادب سے گہری دلچسپی ہے تو وہ کافی خوش ہوئے ۔ انھوں نے دیخزن'' کا ایک شارہ مجھے دے کر کہا کہ ''جب تم تعلیم مکمل کر لو تو ہارے پرچے کے لیے مضامین لکھنا ۔'' بجھے اس فقرے سے بڑی مسرت ہوئی اور میں نے رسالہ اپنے بستے میں احتیاط کے ساتھ رکھ لیا ۔

گھر آ کر میں نے شام سے پہلے پہلے سارا رسالہ پڑھ لیا۔ اس

رسالے میں ایک صفحہ ایسا بھی تھا جسے میں دیر تک دیکھتا رہا اور جب رات کو سونے لگا تو اسی صفحے کو دیکھ رہا تھا ۔

دوسرے دن میں نے اپنے دوست سے کہا: ''تمھارے دفتر میں کون کون آتا ہے ؟''

''سب آتے ہیں ۔'' میر مے دوست نے یہ الفاظ کہ کر مجھے مرعوب کر لیا ۔

"سب کون ؟" میں نے پوچھا۔

"حفیظ جالندهری ، ہری چند اختر \_"

اس نے بڑے بڑے ناموں کی ایک فہرست سنا دی \_

''چغتائی صاحب بھی ؟'' مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں نے یہ سوال کیا تھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگئی تھی۔

''ہاں آتے ہیں عبدالرحمان چغتائی بھی۔ تم ان سے ملنا چاہتے ہو ؟'' میں نے اثبات میں سر ہلا دیا ۔

''اِس جمعرات کو وہ آئیں گے ۔ اُور لوگ بھی آئیں گے۔ تم آ جانا چھٹی کے بعد ۔'' اِس خبر نے مجھے بے تاب کر دیا اور میں بڑے شوق سے جمعرات کا انتظار کرنے لگا۔ ''مخزن'' کا پرچہ الباری سے نکالا اور ایک بار پھر وہ تصویر دیکھنے لگا جس کے نیچے لکھا تھا :

"عمل چغتائی"

اب ٹھیک طور سے نہیں بتا سکتا کہ وہ چغتائی صاحب کی کون سی تصویر تھی تصویر تھی ۔ دیکھوں تو پہچان سکوں گا کہ وہ کون سی تصویر تھی جسے میں نے اشتیاق فراواں کے ساتھ دیکھا تھا ۔

تصویر کے نقش و نگار نے مجھے بے حد ستاثر کر دیا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ انھیں ہمیشہ دیکھتا رہوں اور تصویر میری آنکھوں کے سامنے ہی پڑی رہے ۔

خدا خدا کر کے جمعرات کا سورج طلوع ہوا۔ میں وقت سے پہلے ہی سکول ہے سکول بھی سکول بھنچ گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس دن میرا دوست سکول سے

غیرحاضر رہا۔ میں نے چھٹی کا انتظار ہی نہ کیا اور سکول سے نکل کر اس کے گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔

میرے دوست نے مجھے دیکھ لیا اور فوراً مجھے اندر لے گیا۔ اس روز میں نے ابوالاثر حفیظ جالندھری کو دیکھا ، پنڈت ہری چند اختر کو دیکھا اور نہ جانے کس کس کو دیکھا ، مگر چغتائی صاحب کو نہ دیکھ سکا۔ میرے لیے یہ ذاتی صدمے کی بات تھی کہ وہ کسی وجہ سے وہاں نہیں آئے تھے۔

جب دوسرے دن سکول میں اپنے دوست سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا : ''چغتائی صاحب کیسے ہیں ؟''

وہ شاید میرا سوال نہیں سمجھ سکا تھا ،'اس لیے حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سوال دہرایا تو بولا: ''بہت اچھے آدمی ہیں ۔''
''میرا مطلب ہے شکل صورت ۔''

''شکل صورت ؟ \_ رنگ سانولا ہے اور . . . اور ۔'' وہ بے اختیار ہنس پڑا ۔ جب اُس کی ہنسی 'رکی تو کہنے لگا :

''ان کی آنگلیاں موٹی موٹی ہیں ۔ بہت موٹی موٹی جیسی کاریگروں کی ہوتی ہیں ۔''

''تو اس میں ہنسنے کی بات کیا ہے کہ چغتائی صاحب جو اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں ان کی انگلیاں کاریگروں کی طرح سوٹی موٹی ہیں ۔''

دو تین لمحے خاموشی رہی ۔ پھر میں نے کہا :

''ان کی آنگلیاں موٹی موٹی ہوں یا پتلی پتلی ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں ضرور ان سے ملوں گا۔''

''آ جانا پرسوں ترسوں۔ میں ان سے ملا دوں گا۔'' مگر اپنے اس دوست کے گھر تین چار مرتبہ جانے پر بھی میں چغتائی صاحب سے ملاقات نہ کر سکا۔

اس زمانے میں چغتائی صاحب کی تصویریں ''نیرنگ خیال'' کے خاص ممبروں میں چھپتی رہتی تھیں لیکن ''نیرنگ خیال'' کے ایڈیٹر حکیم یوسف حسن صاحب سے تعارف نہیں تھا اور سیں یہ بھی نہیں جائتا تھا کہ اس رسالے کا دفتر کہاں واقع ہے؟

چغتائی صاحب کو دیکھنے کی آرزو اسلامیہ کالج میں جا کر پوری ہوئی
اور وہ اس طرح کہ کالج کا میگزین ''کریسنٹ'' سلا تو اس کے سرورق
پر چغتائی صاحب کے فئی نقوش ساسنے آ گئے ۔ اس سرورق پر چغتائی صاحب
نے صرف دو ہرن بنائے تھے ۔ ایک ہرن بیٹھا تھا اور دوسرا اس کے پاس
کھڑا تھا ۔

میں نے معلوم کر لیا تھا کہ ڈاکٹر تاثیر ، جو کالج میں انگریزی کے پروفیسر ہیں ، چغتائی صاحب کے خاص دوست ہیں ۔ چنانچہ یہ سرورق بھی ڈاکٹر تاثیر ہی نے ان سے بنوایا ہوگا۔ اس بات کی تصدیق تو ہوگئی مگر اب غور طلب مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر تاثیر سے کیسے کہا جائے کہ کسی دن چغتائی صاحب کے یہاں لے جائیں یا وہ کالج میں آئیں تو ان سے ملا دیں ۔ یہ مسئلہ بھی حل ہوگیا ۔ ڈاکٹر تاثیر بزم فروغ آردو کے صدر تھے بلکہ وہی اس کے روح و روان تھے اور وہی طالب علموں سے مختلف ادبی موضوعات پر مقالات لکھواتے تھے ۔ اس سلسلے میں مقالہ نگاروں کو مناسب ہدایات بھی دیتے تھے اور مقالات کی نوک پلک بھی درست کرتے تھے ۔ اس مناسب ہدایات بھی انھوں نے ایک موضوع پر لکھنے کے لیے کہا ۔ جب میں نے مقالہ لکھ لیا تو انھوں نے دیکھ کر فرمایا : ''ٹھیک ہے ، اگلی میٹنگ میں پڑھنا ۔''

موقع غنیمت تھا۔ میں نے کہا: ''ڈاکٹر صاحب! چغتائی صاحب کالج میں آئیں گے کبھی ؟''

"کیوں کیا بات ہے ؟"

ان سے ملنا چاہتا ہوں ۔"

''شاید چند روز تک آئیں'' اور واقعی چند روز کے بعد میں نے چغتائی صاحب کو دیکھ لیا۔ میں کالج کے برآسدے میں کھڑا ''کریسنٹ'' کے بورڈ پر ایڈیٹر صاحب کی یہ تحریر پڑھ رہا تھا: ''پرچے کے نئے شارے

کے لیے مضامین کی ضرورت ہے'' کہ ڈاکٹر تاثیر ، چغتائی کے ساتھ پرنسپل صاحب کے کمرے میں چلےگئے۔ میں اندر تو جا نہیں سکتا تھا ، کمرے کے باہر ان کا انتظار کر سکتا تھا اور یہی کام میں نے کیا۔

دس بارہ منٹ کے بعد چپراسی نے چق آٹھا دی اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھ لیا ۔ انھوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا ۔ میں آن کے پاس پہنچ گیا اور سلام علیکم کہ، کر ادب و احترام کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوگیا ۔

''چغتائی صاحب! یہ ہیں ادیب \_ اور نام بھی میرزا ادیب ہے۔''
مجھے آمید تھی کہ چغتائی صاحب بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے
مصافحہ کریں گے ۔ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا کچھ لکھا ہے اور آج کل
کیا لکھ رہے ہیں ۔ جب کوئی نامور ہستی اپنے کسی عقیدت مند سے سلتی
ہے تو آغاز گفتگو اسی انداز سے ہوتا ہے ۔ مگر چغتائی صاحب نے تو کال
ہی کردیا ۔ مجھ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور ڈاکٹر صاحب سے مخاطب
ہو کر کہا:

''ڈاکٹر صاحب! اپنے شاگردوں کو ادیب بنانے کا آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ؟'' اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ میں بھونچکا سا وہیں کھڑا رہ گیا۔

کالج کے زمانے میں ان سے اَور کوئی ملاقات نہ ہو سکی اور میں یہ سوچتا ہی رہا کہ کسی دن چغتائی صاحب سے ملوں گا تو آن سے بہت ساری باتیں کروں گا۔ بہت کچھ کہوں گا اور بہت کچھ سنوں گا۔

''ادب لطیف''کی ادارت کے زمانے میں دو تین بار ان سے خط و کتابت ہوئی اور بس۔ چودھری برکت علی خود ہی ان سے ملاقات کر کے ان کی پینٹنگ لے آتے تھے۔

جب مجھے آل انڈیا ریڈیو سے ملازمانہ وابستگی حاصل ہوئی تو کچھ مدت کے بعد حمیدالمکی صاحب بھی بطور سٹاف آرٹسٹ کے وہاں آگئے۔ میں شعبہ ' ہوسیقی میں کام کر رہا تھا اور حمیدالمکی صاحب بھی اسی شعبے میں شامل ہوگئے ۔ ایک روز آن کے یہاں کوئی تقریب تھی ، یا نہ جانے کیا تھا ، کہ انھوں نے مجھے بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور گھر کا پورا پتا بھی بتا دیا ۔

آن دنوں وہ کشمیری بازار کی ایک گلی میں رہتے تھے۔ مکان تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ حمید صاحب بڑی محبت سے ملے اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے:

> ''آئیے آپ کو چغتائی صاحب کے ہاں لیے چلوں !'' ''عبدالرحمان چغتائی صاحب کے ہاں ؟'' میں نے پوچھا۔ ''اور کون چغتائی ہیں !''

مجھے معا خیال آیا کہ آج وہ حسرت پوری ہو جائے گی جو مدت سے میں دل کی گہرائیوں میں پرورش پا رہی ہے ، اور قدرت نے یہ سنہری موقع دیا ہے۔

حمید صاحب کے ساتھ میں بھی کمرے سے باہر آگیا۔ چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دیواروں پر ، فرش پر ، دیواروں کے کہ اور کورسیوں کے اوپر تصویریں ہی تصویریں نظر آپی تھیں۔

مجھے خوب یاد ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں کھڑے تھے۔ اس دن پہلے چغتائی صاحب کے چھوٹے بھائی عبدالرحیم چغتائی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ چغتائی صاحب اوپر ہیں۔ ابھی نیچے آ جاتے ہیں۔

چنانچہ چغتائی صاحب نیچے آگئے اور انھوں نے آتے ہی حمید صاحب سے پوچھا :

"كيا حال چال بين ؟"

''جی ٹھیک ہوں ۔ یہ ہیں میرے دوست میرزا ادیب ، ریڈیو میں میرے ساتھ کام کرتے ہیں ۔ آپ کے عقیدت \_''

"اچھا اچھا ! اِن کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔" چغتائی صاحب نے حمید صاحب کا فقرہ بھی مکمل نہ ہونے دیا۔

"آپ نے مجھے اسلامیہ کالج میں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر تاثیر میرے استاد ہیں۔ وہ۔"

''ہاں ہاں یاد آگیا۔ ڈاکٹر تاثیر سے فیض حاصل کیجیے۔ بڑے کام کے آدمی ہیں ۔'' چغتائی صاحب نے نصیحت فرمائی ۔

"جی سیرے آستاد ہیں ۔"

"باں ہاں! آستاد سے فیض حاصل کرنا چاہیے ۔"

''میں آپ سے بھی فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔'' میں نے ذرا جرأت سے کام لیا۔

"میں کسی کو کیا فیض پہنچا سکتا ہوں ؟"

اس کے جواب میں میں نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا کہ چغتائی صاحب نے خود ہی اس ڈیسک کی دراز کھولی جس کے آوپر ایک بڑی پینٹنگ پڑی تھی۔ دراز کے اندر ایک ایسی پینٹنگ نظر آ رہی تھی جس کے رنگ ابھی تک گیلے تھے۔

انشی پینٹنگ ہے'' ۔ چغتائی صاحب نے فرمایا ۔

میں نے شاید پینٹنگ آٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ چغتائی صاحب نے دراز بند کردی ۔

''ڈاکٹر تاثیر سے فیض حاصل کرو ۔'' چغتائی صاحب نے دوسری بار کہا اور اس وقت کہا جب وہ کمرے سے باہر نکل رہے تھے ۔

باہر آ کر میں نے حمیدالمکی سے کہا:

"يار! چغتائي صاحب سے باتيں نہيں ہوئيں -"

''اِسی ملاقات کو غنیمت سمجھو ۔ چغتائی صاحب زیادہ باتیں کرنے کے عادی نہیں بیں'' اور معاملہ ختم ہوگیا ۔

چغتائی صاحب کو میں نے آج تک صرف بعض تقاریب میں دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انھوں نے کئی ایسی تقریبات میں شرکت کی ہو جن

میں تمیں شامل ہی نہیں ہوا۔ بہرحال میں اُس تقریب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں وہ نہ صرف شامل ہوئے تھے بلکہ اس کے صدارتی فرائض بھی انھوں نے ادا کیے تھے۔

فیض احمد فیض راولپنڈی سازش کیس میں ہم سب سے الگ ہوکر پس دیوار زنداں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے تھے۔ پیپلز پبلشنگ ہاؤس کے مالک رؤف ملک نے ان کا مجموعہ کلام ''دست صبا'' شائع کیا تو اس کتاب کی تعارف تقریب اس ریستوران میں منعقد ہوئی جو ایک زمانے میں لاہور کا بہت کامیاب مرکز تقریبات سمجھا جاتا تھا اور مال لگرری کے عقب میں واقع تھا۔

اس تقریب میں لاہور کے اکثر و بیشتر دانش ور جمع تھے اور چغتائی صاحب نے صدارت فرمائی تھی ۔

احمد ندیم قاسمی صاحب نے فیض کی شاعری کے محاسن بیان کیے۔
سید سبط حسن نے اپنے دوست اور ساتھی کے بارے میں ذاتی تاثرات کا
اظہار کیا اور آخر میں قاسمی صاحب اور ظہیر کاشمیری صاحب نے
"دست صبا" کی دو دو نظمیں پڑھ کر سنائیں۔

تقریب کے اختتام پر صاحب صدر کو صدارتی کلمات کہنا تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ چغتائی صاحب آخر کیا کہیں گے ۔

وه آڻهے اور فرمايا:

''یہ تقریب فیض احمد فیض کے تازہ مجموعہ کلام ''دست صبا''
کے تعارف کے لیے منائی گئی ہے ۔ فیض صاحب کی ذات اور ان
کی تصنیف کسی رسمی تعارف کی محتاج نہیں ۔ اس تقریب میں
کئی دوستوں نے فیض کے بارے میں کہا ہے اور خود فیض نے
بھی کہا ہے ۔ میں اور کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا ۔ شکریہ ۔''
یہ الفاظ کہہ کر چغتائی صاحب بیٹھ گئے ۔

انھوں نے اس نہایت مختصر تقریر میں ایک چھوٹا سا فقرہ ایسا بھی کہہ دیا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس باب میں اس سے زیادہ بلیغ الفاظ کہے ہی نہیں جا سکتے اور وہ فقرہ یہ ہے:

''اس تقریب میں کئی دوستوں نے فیض کے بارمے میں کہا ہے اور خود فیض نے بھی کہا ہے''۔

زمانہ ۱۹۳۸ میں لاہور ریڈیو میں بطور سٹاف آرٹسٹ کے اپنی مقررہ نہیں گزرا تھا۔ آمیں لاہور ریڈیو میں بطور سٹاف آرٹسٹ کے اپنی مقررہ ذمے داریاں نبھا رہا تھا۔ ''ادب لطیف'' کے عملہ' ادارت میں فکر تونسوی کے ساتھ قتیل شفائی بھی تھے۔ فکر صاحب حالات کی جبریت کے زیر اثر پاکستان کی حدود سے چلے گئے تھے اور اب ایڈیٹر صرف قتیل صاحب تھے۔ قتیل صاحب نے مجھے ادارت میں لانے کی کوشش کی اور اس کوشش کے نتیجے میں میں بھی دوبارہ ''ادب لطیف'' کا ایڈیٹر بن گیا۔ اس سے پیشتر قریبا پایخ سال تک اس پرچے کے ادارتی فرائض ادا کر چکا تھا۔

ادارت میں شامل ہونے سے مجھے چنتائی صاحب کے قریب ہونے کا موقع مل سکتا تھا اور اس تصور ہی سے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی ۔

میں نے چغتائی صاحب کو خط لکھا کہ ''ادب لطیف'' کا سالنامہ زیر ترتیب ہے۔ اس کے لیے اپنی دو ایک پینٹنگز عنایت فرمائیں۔ 'سی یہ توقع لگائے بیٹھا تھا کہ چغتائی صاحب میرے خط کے جواب میں کہیں گے: ''کسی دن آ جائیے اور تصویریں لے جائیے'' مگر ہوا یہ کہ دو چار روز کے بعد رحیم چغتائی صاحب خاکی کاغذ میں ملفوف ایک بڑی سی تصویر لے کر آ گئے۔

"یہ چغتائی صاحب نے بھیجی ہے۔ بہت احتیاط سے اس کا بلاک بنوائیے ۔ بلاک میکر کو تاکید کر دیں کہ تصویر پر کوئی نشان نہ پڑے ۔" رحیم صاحب بڑی وضاحت سے چغتائی صاحب کی بتائی ہوئی ہدایات دے رہے تھے اور آمیں اندر ہی اندر کڑھ رہا تھا کہ چغتائی صاحب نے مجھے اس قابل کیوں نہیں سمجھا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے ہاں پلا لیں ۔ ان کا تھوڑا سا وقت صرف ہو جاتا اور میری ایک پرانی حسرت

پوری ہو جاتی ۔ مگر چغتائی صاحب نے کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہیں دیا تھا ۔

بمبئی میں ایک سالہ قیام کے دوران ہفت روزہ ''مصور'' کے ایڈیٹر کی حیثیت سے میرے تعلقات کئی لوگوں سے قائم ہو گئے تھے ۔ ان میں ایک افسانہ نگار غلام عباس بھی تھے ۔ یہ وہ غلام عباس نہیں جنھیں اپنے افسانے ''آنندی'' کی بنا پر بہت شہرت ملی ہے اور جو ریڈیو کے رسالے ''آہنگ'' کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں ۔ یہ ایک دوسرے غلام عباس تھے اور چونکہ افسانہ نگار بھی تھے اس لیے اپنے آپ کو ''آنندی'' والے غلام عباس سے میڈز کرنے کے لیے انھوں نے اپنے نام کے ساتھ ''مولوی'' لگا رکھا تھا ۔ سے میڈز کرنے کے لیے انھوں نے اپنے نام کے ساتھ ''مولوی'' لگا رکھا تھا ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ غلام عباس مولوی میرے بمبئی کے دوست تھے ۔ قیام پاکستان کے چند سال بعد وہ بھی بمبئی چھوڑ کر لاہور میں آ گئے ۔ مولوی، پیشے کے لحاظ سے Architect ہیں ، جسے ہم اصطلاحاً نقشہ نویس مولوی، پیشے کے لحاظ سے Architect ہیں ، جسے ہم اصطلاحاً نقشہ نویس

آدسی ہے حد ذہین ہیں اور جس قدر ذہین ہیں اسی قدر ہنس مکھ اور خوش طبع بھی ہیں ۔ لاہور آئے تو ایک روز مجھ سے کہنے لگے:
"عبدالرحمان چغتائی سے سلنے کو جی چاہتا ہے۔ ایشیا کا بہت بڑا مصور ہے۔"

میں نے کہا: ''میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ چغتائی ایشیا کا بلکہ مشرق کا بہت بڑا مصور ہے ، سگر آپ کی پہلی بات کی تائید نہیں کر سکتا ۔''

''پہلی بات کیا ہے ؟''

''آپ نے کہا نہیں کہ عبدالرحمان چغتائی سے ملنے کو جی چاہتا ہے ؟''

''ہاں میں نے یہی کہا ہے ۔ آپ کھنا کیا چاہتے ہیں ۔'' ''بات یہ ہے غلام عباس مولوی صاحب! چغتائی صاحب کو اس کی پروا نہیں کہ کون ان سے ملنا چاہتا ہے اور کون ملنا نہیں چاہتا ؟'' آپ بتائیے کہ ملنا چاہتے ہیں یا نہیں ؟'' مولوی نے پوچھا ۔ ''میں ان کے لیے سرتاپا اشتیاق ہوں۔''

"تو امید رکھیے کہ آپ ان سے سلیں کے اور جب تک جی چاہے ان کے پاس ٹھہریں گے ۔"

مجھے خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مولوی ، چغتائی صاحب سے مل کر ملاقات کے لیے دن اور وقت بھی مقرر کر لیں گے ۔ اور اس شام جب انھوں نے کہا : ''کل چار مجے چغتائی صاحب کے ہاں جانے کے لیے تیار رہیے'' تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ۔

ان سے خط و کتابت میں کئی بار ادب اور آرٹ کے متعلق تفصیلی گفتگو کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا مگر انھوں نے اور باتوں کا تو ضرور جواب دیا تھا مگر اس بات کو بالکل گول کر گئے تھے۔ اور آس دن جو غلام عباس مولوی نے یہ مؤدۂ جاں فزا سنایا تو واقعی دل کی عجیب کیفیت ہو گئی ۔

چنتائی صاحب راوی روڈ والے مکان میں منتقل ہو چکے تھے اور میں اسی پتے پر ان کو خط بھیجتا تھا۔ میں خود بھی موہنی روڈ پر رہتا تھا۔ موہنی روڈ اور راوی روڈ کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے اور یہ فاصلہ ہم نے دس بارہ منٹ میں طے کر لیا۔

سولوی نے کال آبل بجائی تو رحیم چغتائی نیچے آگئے اور بولے: ''اوپر چغتائی صاحب آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں ۔'' میں نے دل میں کہا: ''یہ نصیب! اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔''

میں نے دل میں کہا: ''یہ تصیب! الله اکبر لولنے کی جاتے ہے۔'' خیر رحیم صاحب ہمیں مکان کی تیسری منزل میں پہنچا کر آپ نیچے آترگئے۔

یہ چنتائی صاحب کا سٹوڈیوز تھا۔ لمبائی چوڑائی سے کم و بیش دگنی اور آگے صحن ، کمرے کا کوئی گوشہ کتابوں اور تصویروں سے محروم آ نہیں تھا۔ اس روز پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ چنتائی صاحب ایک بہت اچھی غ لائبریری کے بھی مالک ہیں۔

مصافحے اور مزاج پرسی کے بعد تمیں نے پوچھا ۔ ''یہ آپکا نگارخانہ ہے ؟''

''جو دل میں آئے سمجھ لیجیے ۔ 'میں یہاں کام کرتا ہوں ۔'' ''چغتائی صاحب! ''میں آپ کے پہلے مکان میں بھی گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا ۔''

وشايد،،

رحیم صاحب چائے لے کر آگئے۔ چائے پیتے وقت مولوی نے آرٹ پر بحث چھیڑ دی ۔ چفتائی صاحب ان کی بات سنتے رہے اور ابھی وہ پوری بات بھی نہیں کہنے پائے تھے کہ چفتائی صاحب پیالی کو ، جس میں سے بات بھی نہیں کہنے پائے تھے کہ چفتائی صاحب پیالی کو ، جس میں سے دو تین گھونٹ پیے گئے تھے ، میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگے :

"آرٹ ایک عظیم روح کی تخلیقی قوت کا حاصل ہے۔ آرٹسٹ پیغمبر ہے جو اپنے انداز میں پیغمبری کرتا ہے۔ وہ جب ہاتھ اوپر آٹھاتا ہے تو اس کی آنگلیاں ستاروں کو چھونے لگتی ہیں۔ آسانوں کی ساری رفعتیں اس کی روح میں آتر آتی ہیں اور پستیوں کے سارے اسرار اس کے سینے میں جذب ہو جاتے ہیں۔"

انہوں نے دو تین لمحوں کے لیے توقف فرمایا ، پھر بولے:

''آرٹ پوری زندگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آرٹسٹ وہ ہے جو اپنی

پوری زندگی آرٹ کے لیے وقف کردے ، اپنی ساری صلاحیتیں

اس کے لیے وقف کر دے ، اپنی پوری روح اس پر نچھاور

کر دے۔ آرٹ پوری زندگی ہے ، زندگی کا کوئی ایک حصہ

نہیں ہے۔''

میں نے چنتائی صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ہم میں سے کسی پر بھی مرتکز نہیں تھیں۔ وہ شاید ساسنے فضا کی نیلگوں وسعتوں میں جھالکتے ہوئے کسی موہوم سے ستارے کو دیکھ رہے تھے جسے میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ یا ممکن ہے وہ شاہی مسجد کے اس مینار کو دیکھ رہے ہوں جس کے ساتھے پر ڈوپتے ہوئے سورج کی شفق مینار کو دیکھ رہے ہوں جس کے ساتھے پر ڈوپتے ہوئے سورج کی شفق

اور روشنی نے لالے کے بہت سے پھول بکھیر دیے تھے۔ مجھے ان لمحول میں یوں لگا جیسے یہ آواز ، جو میں سن رہا ہوں ، میرے سامنے کرسی پر بیٹھے۔ ہوئے سانولے رنگ کے اس شخص کے ہونٹوں سے نہیں نکل رہی جسے دنیا عبدالرحملین چغتائی کہتی ہے ، بلکہ آس عظیم روح کی للکار ہے جو آسان کی 'پر اسرار بلندیوں پر کسی آن دیکھے ستارے میں ضیاء افروز ہے ، یا اورنگ زیب عالم گیر کی زندہ عظمت کے سینے سے ایک فوارۂ نور کی طرح پھوٹ رہی ہے۔

اس عظیم روح میں دہلی کے لال قلعے کا جلال اور آگرے کے تاج محل کا جال پرتو افگن ہے ۔

میرے چاروں طرف وہی آواز گومخ رہی تھی اور میرے دل کی عمیق ترین گہرائیوں میں وہی آواز اتر رہی تھی ۔

میں اس روح میں ڈوب جانا چاہتا تھا کہ یکایک مجھے اپنے کندھے پر بوجھ سا محسوس ہوا ۔ انسوس وہ کیفیت ختم ہوگئی ۔

مولوی میرا شانه بالا کرکم، ربا تها:

''میرزا صاحب! اب چلنا چاہیے ۔ چغتائی صاحب کام کرنے لگے ہیں ۔'' واقعی چغتائی صاحب اپنی ایک غیر مکمل پینٹنگ پر جھکے ہوئے تھے ۔ پھر میں نے دیکھا کہ چغتائی صاحب کھڑے ہوگئے ہیں اور اپنا

ہاتھ مولوی کی طرف بڑھا رہے ہیں ۔

اس کے بعد چغتائی صاحب سے کئی بار ملنے کا موقع ملا مگر ہر ملاقات تشند کاسی پر منتج ہوئی۔ پھر کبھی وہ کیفیت دل و دماغ پر وارد نہ ہو سکی جو اس روز شام کے قریب اس طرح مجھ پر چھا گئی تھی جیسے نسیم سحری آہستہ آہستہ باغ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلی جائے ، یا کسی 'دھند میں لپٹے ہوئے آفق سے کوئی نغمہ آبھرے اور سینے کی خلوتوں میں پھیلتا چلا جائے۔

چغتائی صاحب نے مجھے ہمیشہ نوازا ۔ مجھے تحفۃ ''مرقع چغتائی'' دیا ۔ بعد میں ''عمل چغتائی'' دے کر مجھے ممنون احسان فرمایا ۔ میری کتابوں کے سرورق بنائے ، سیرے ہر خط کا جواب دیا ، لیکن میرے دل میں یہ حسرت ہی رہی کہ ایک مرتبہ اور انھیں ایک ایسی عظیم روح کے روپ میں دیکھوں جو کسی ان دیکھے ستارے کی پیشانی سے چھوٹے یا جو اورنگ زیب عالمگیر کی زندہ عظمت کے فراز سے طلوع ہو۔ جس میں لال قلعے کا تجمل بھی ہو اور تاج محل کا ابدی حسن بھی۔ مگر چغتائی صاحب مجھ سے دور ہی دور رہے۔ اور آج جبکہ میں ان کا آخری بار دیدار کرنے کے لیے آیا تو وہ مجھ سے اتنی دور چلے گئے ہیں کہ میں ان کی ایک جھلک بھی نہیں تو وہ مجھ سے اتنی دور چلے گئے ہیں کہ میں ان کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتا۔

موجودہ ''دور کا پیغمبر فن چلا گیا ہے اور مجھے ایک ایسی حسرت دے گیا ہے جس کی کسک شاید کبھی ختم نہیں ہوگی ۔

and the state of t

the second section of the second section is

the Broke of the Barry of the first the

E BANK THE CARLE HE THE THE THE



14

the state of the s

## چغتائي

## آن يار كه من بينم ، آن يار كه من دانم

اعلی حضرت آریا سہر شہنشاہ ایران ، ۱۹۵۰ع سیں جب پہلی دفعہ پاکستان تشریف لائے تو آزادی پانے کے بعد کسی سلک کے فرماں روا کی تشریف آوری کا یہ پہلا سوقع تھا۔ اس شاہائہ آسد پر لوگوں سیں اتنی مسرت اور اضطراب تھا کہ گھرگھر تذکرہ اور جگہ جگہ تیاری تھی۔

لاہور چھاؤنی میں ایک بہت بڑی فوجی پریڈ کا اہتام کیا جا رہا تھا۔
لاہور کے ڈویژن کانڈر جنرل اعظم خاں کو پریڈ کی کان کرنا تھی۔
پریڈ کا ریمرسل دیکھنے کو آدھا لاہور ٹوٹ پڑا۔ پریڈ کو حکم دینے کے
لیے ڈائس پر مائیکروفون لگایا گیا تھا۔ جنرل اعظم ڈائس پر پہنچے۔ سب
لوگوں کی نگاہیں آن پر مرکوز تھیں۔ حکم دینے سے پہلے آن کو پریس
کے متعلق ایک بات یاد آگئی۔ آنھوں نے وہاں سے مجھے آواز دی۔
میں لیک کر پہنچا۔ آن کو مطمئن کیا اور چلا آیا۔

ریمرسل ختم ہونے کے بعد میں اور میجر خالد علی تھکے ہارے چائے کی ایک پیالی پینے کے لیے لورینگ ریسٹورانٹ آن پہنچے ، جہاں۔ اب پی ۔ آئی ۔ اے کا دفتر ہے ۔ لورینگ میں کسی نے تعارف کرایا : '' آپ عبدالرحمان چفتائی ہیں ۔''

ایک صاحب کوٹ پتلون پہنے ، نکٹائی کی جگہ مفار لپیٹے ، چھوٹی چھوٹی مونچھیں ، آنکھوں میں بلاکی گہرائی اور چمک ۔ میں نے کہا ''اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ کو میں نے ریہرسل پر دیکھا ہے۔''

''جی ہاں! میں نے بھی آپ کو دیکھا ہے، جب جنرل اعظم نے آواز دی تھی۔''

''آپ کے دیکھنے کا تو علم نہیں ، اتنا پتا ہے کہ کالج کی لڑکیاں اور پروفیسر مجھے دیکھ رہے تھے جنھیں دیکھ کر میرے خون کی گردش تیز ہوگئی ۔''

چغتائی صاحب کے لبوں پر مسکراسٹ آئی اور بولے ''وہ تو ابھی تک تیز ہے۔''

میں نے کہا ''اب آپ کو دیکھ کر تیز ہوئی ہے ۔''

اگلے روز شالامار باغ میں اہالیان لاہور کی طرف سے شہنشاہ ایران کے اعزاز میں عصرانہ تھا۔ یہاں دوسری ملاقات ہوئی۔ آن کو واپسی کے اعزاز میں عصرانہ تھا۔ یہاں دوسری ملاقات ہوئی۔ آن کو واپسی کے لیے سواری درکار تھی۔ میں نے انھیں اپنی فوجی جیپ میں بٹھایا اور خود معانی مانگ کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے چلا گیا۔ راستے میں چغتائی صاحب سے جو باتیں ہوئیں آن کا لہجہ ایسا تھا جیسے ہم ایک دوسرے کو مدت سے جانتے تھے۔ بعض مرتبہ ایک ہی ملاقات سے یگانگت کا پودا پھوٹتا ہے۔ چند برسوں میں اس پودے پر کس طرح کایاں چٹکیں اور پھول کھلے ، یہ دل ملنے کی بات ہوتی ہے۔

خط و کتابت ہوتی رہی ۔ میں تین دن کے لیے لاہور گیا ۔ سوچا چغتائی صاحب سے سلنا چاہیے ۔

آن کے مکان پر جا کر دستک دی بلکہ دروازے کی گھنٹی بجائی۔ پھر اپنا نام بتایا ۔ اطلاع آئی کہ چغتائی صاحب گھر پر نہیں ہیں ۔ جی بہت جلاکہ یہ کیسی دوستی ہے۔ دل کہنا ہے کہ چغنائی صاحب گھر پر ہیں ، چھٹی حس آن کی سوجودگی محسوس کر رہی ہے اور مجھے یہ کہہ کر ٹالا جا رہا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہیں ۔

خط کا جواب آیا کہ آپ آئے ، ملاقات نہ ہو سکی ۔ اب آنا ہو تو ضرور لکھیے کہ آپ کس دن اور کس وقت تشریف لائیں گے ۔ اب کے رحیم صاحب لے کر ہمیں آوپر پہنچے تو تیسری منزل پر اپنے سٹوڈیو میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے ۔ باہر چھوٹی سی انگنائی اور ساتھ والا کمرہ آن کا سٹوڈیو تھا ۔ گفتگو نے ادبی موضوعات سے رخ پلٹا تو میں نے پوچھا ''چغتائی صاحب! آپ کا کوئی شاگرد بھی ہے جو چغتائی آرٹ کا اجالا قائم رکھے گا ؟''

بولے ''یار باہر! کوئی ایک شاگرد آیا؟ کئی بنے اور چلے گئے۔'' بہتوں کو ہم نے یار کا لفظ استعال کرتے دیکھا تھا مگر جب چغتائی یہ لفظ استعال کرتے تھے تو اس لفظ میں سے اتنا رس ٹپکنے لگتا تھا کہ مخاطب کو مٹھاس محسوس ہونے لگتی تھی۔

بولے ''ایک شاگرد آیا ۔ باپ کی بڑی خواہش تھی کہ اُس کا بیٹا مصور بنے ۔ لڑکے کو بھی شوق تھا ۔ ہم نے شاگردی میں قبول کر لیا ۔ سیاہی تیار کرنے پر لگا دیا ۔ کاغذ کے بارے میں بھی کچھ بتاتے رہے ۔ پھر یہ سکھانا چاہا کہ کاغذ کو سیزن کس طرح کیا جاتا ہے ۔ سال گزر گیا ۔ بھر آس کا باپ یہ کہہ کر لڑکے کو واپس لے گیا کہ اگر میں ایک سال کے لیے اسے بائیسکلوں کی دکان پر بھی بٹھا دیتا تو پچاس روپے مہینہ تو کا لاتا ۔''

پھر چغتائی صاحب نے ایک تصویر کو اٹھا کر کہا ''اگر اسے آپ پانی میں ڈال دیں اور یہ پندرہ دن پانی میں پڑی رہے ، مجال ہے جو اس کا کاغذگل جائے یا رنگ چھٹ جائے۔''

میں نے کہا ''چغتائی صاحب! ایران سے شاہجہان کے دربار میں ایک خطاط آیا تھا۔ نواب سعداللہ خال نے ، جو شاہجہان کا وزیر اعظم تھا ،

دربار میں پیش کیا۔ خطاط نے بادشاہ کو اپنی خطاطی کے نمونے دکھائے۔ شاہجہان نے آسی وقت اسے ملازم رکھ لیا اور قرآن مجید لکھنے کا کام سونپ دیا۔''

ایک سال گزر گیا ۔ ایک دن بادشاہ نے نواب سعداللہ خاں سے پوچھا ''آس خطاط کا کیا ہوا؟ آسے پیش کریں ''۔ اگلے روز خط اط کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا ۔ شاہجہان نے پوچھا ''کتنا قرآن مجید لکھ لیا ہے ؟'' خطاط بولا ''ابھی تو میں سیاہی تیار کر رہا ہوں ۔''

چغتائی صاحب نے کہا ''یہی وہ سیاہیاں اور رنگ تھے جو آج بھی یورپ کے عجائبگھروں میں خطاطی کے نمونوں پر جوں کے توں موجود ہیں اور دیکھنے والوں کو ورطہ ٔ حیرت میں ڈالتے ہیں ۔''

ا ۱۹۹۰ عسیں اخبار سیں یہ خبر چھپی کہ صدر ایوب خان عبدالرحمان چغتائی سے سلنے آن کے گھر گئے اور وہاں کوئی نصف گھنٹہ قیام کیا ۔ سیں نے اس واقعے پر تین کالم کا مضمون لکھا اور تراشہ چغتائی صاحب کو بھجوایا ۔ پڑھ کر بہت خوش ہوئے ۔

میرا افسانہ کسی رسالے میں پڑھتے تو اس کے متعلق مجھے لکھتے ، میں بھی اُن کا افسانہ پڑھتا تو اُنھیں لکھتا۔ میں نے کہا ''چغتائی صاحب! اپنے افسانوں کا نیا مجموعہ میں آپ کے نام معنون کرنا چاہتا ہوں'' بولے ''کیوں ؟''

میں نے کہا ''اس لیے کہ آپ افسانہ نگار بھی ہیں اور مصور بھی ۔ آپ دوہرے تخلیقی عمل سے واقف ہیں ۔'' پوچھنے لگے ''کتاب کے کور کا ڈیزائن کس نے بنایا ہے ؟''

میں نے کہا ''کئی آرٹسٹوں نے بنایا مگر کوئی بھی نفس مضمون تک نہیں پہنچ پایا ۔''

''پہلے مجموعوں کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا ؟'' ''دو کا زوبی نے ، ایک کا جالی نے۔'' ''اس مجموعے کا نام کیا رکھا ہے ؟''

"ارن طشتریاں ۔"

بولے "ڈیزائن میں بناؤں گا۔"

ڈیزائن موصول ہوا تو میری آنکھیں روشن ہوگئیں۔ نفس مضمون جو کسی آرٹسٹ کی گرفت میں نہ آتا تھا ، چغتائی کے چار خطوط اور دو رنگوں نے اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا جس طرح باز ممولے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا جس طرح باز ممولے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا جس طرح باز ممولے کو اپنی گرفت میں لے لے۔

کتاب چھپی تو لاہور پہنچا اور پیش کی۔ انتساب پڑھ کر خوش ہوئے۔
لکھا تھا: ''افسانہ نگاری اور مصوری کا تخلیقی طریق کار ایک ہی سا ہے ۔
یہ اپنے اپنے تاثر کے فنی اعجاز کے دو روپاک بیں جسے مصور رنگوں کے امتزاج اور افسانہ نگار اظہار و بیان سے آجاگر کرتا ہے۔ دونوں کا رنگ ایک ہی ہے ۔ دونوں کا رنگ ایک ہی ہے ۔ عبدالرحمان چنتائی کے نام ۔''

اسی ملاقات میں عارف کو دیکھا جو ہاتھ میں ہوائی بندوق لیے ٹھن ٹھن کرتا پھرتا تھا ۔ اس نے بچپن میں ہی لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے جنھیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ۔

میں نے کہا ''چغتائی صاحب! آپ کافی عرصے سے راوی روڈ پر رہتے ہیں۔ یہاں تو رات کو ٹکسالی دروازے کی طرف سے طبلے کی تھاپ اور سارنگی کا لہریا تک سنائی دیتا ہوگا۔ ہارے تخلیقی محرکات میں طوائف بھی شامل ہے۔ کہال کی بات ہے ادیب اور آرٹسٹ وہاں سے کچھ لے کر ہی آتا ہے ، دے کر نہیں آتا۔ آپ نے طوائف کے موضوع پر افسانے لکھے ہیں ، تصویریں بھی بنائی ہوں گی ؟''

"بنائی س ـ"

''تو آج دکھا دیجیے'' ۔ سیرے لہجے سیں شرارت تھی ۔ بولے ''رحیم بھئی نکالنا اس دراز سیں سے وہ تصویریں ۔''

رحیم چنتائی نے ایک دراز کھول کر تصویریں نکالنا شروع کیں۔ طوائف کے موضوع پر پوری پندرہ تصویریں دکھائیں ۔ ایک تصویر کی نزاکتیں دیکھ کر تو میں تڑپ اٹھا۔ بار بار اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے کہا ''چنتائی صاحب! یہ تصویر ماں اور بیٹی کی کہلا سکتی ہے۔
فرش پر بیٹھی ماں نے بیٹی کو اپنے بازوؤں میں لے رکھا ہے ، سامنے
پاندان ہے ، صاف ستھرا ماحول ہے مگر آپ نے پس منظر کی drapery
(پردے کے کپڑے) پر جو چلودار نقش و نگار بنائے ہیں وہ در اصل
درون خانہ کی چغلی کھاتے ہیں۔ کوئی اور مصور ہوتا تو کراری سی عورت
بنا دیتا کہ یہ طوائف ہے ، مگر آپ نے پردوں پر جو نقش بنائے ان میں
تمام کرارا پن انڈیل دیا ہے ۔'' میں نے اٹھ کر پردوں پر بڑا سا سفید کاغذ
رکھ دیا ، تصویر کا سارا لہجہ اور مزاج بدل گیا ۔ دونوں چغتائی مسکرانے
لگے ۔ لوہا گرم تھا ، میں نے دوسری ضرب لگائی : ''چغتائی صاحب! مجھے
لگے ۔ لوہا گرم تھا ، میں نے دوسری ضرب لگائی : ''چغتائی صاحب! مجھے
تی تصویریں دکھا کر آپ نے بہت بڑا استحقاق بخشا ہے ۔ خدا جانے
اپ نے یہ تصویریں کسی کو دکھائی ہیں یا نہیں ۔ یقیناً بہت کم دوستوں
کو دکھائی ہوں گی ۔ مگر جو تصویریں میں اب دیکھنا چاہتا ہوں وہ
تو آپ نے بہت ہی کم احباب کو دکھائی ہوں گی ۔ میری مراد نیوڈ سے
ہے جو دنیا کا ہر اعالی آرٹسٹ بناتا ہے ۔

چنتائی صاحب بولے ''بھٹی رحیم وہ دکھانا نجلے دراز میں ہوں گی۔''
آبی رنگ کی بیس تصویریں دیکھیں ، حیرت گم ہوگئی۔ متوالی
آنکھوں اور مخروطی انگلیوں کے موجد چنتائی کے مو قلم نے استر پر جو
نسوانی پیکر اتارے تھے وہ نزاکت اور حسن کے آبگینے تھے۔ بناوٹ میں
اس قدر تقدس تھا کہ ان تصویروں سے ہارا جسانی نہیں ، روحانی رشتہ
معلوم ہوتا تھا۔ چنتائی ان تصویروں میں بھی اپنے پاکیزہ مسلک سے
سر 'مو ہٹا ہوا دکھائی نہ دیتا تھا۔

علاسہ اقبال کے مصور ایڈیشن میں ''انسان اور شیطان'' کے عنوان سے ایک حکمت آموز تصویر موجود ہے جس میں کینہ اندیش شیطان اپنی تمام خود اعتادیوں اور ترغیبات کے ساتھ ایک تخت پر متمکن ہے جس کے ایک طرف ننگ دھڑنگ انسان اپنی فضلیت کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے۔ تخت کے دوسری طرف ایک ننگ دھڑنگ عورت حسن استعجاب جا رہا ہے۔ تخت کے دوسری طرف ایک ننگ دھڑنگ عورت حسن استعجاب

کا پیکر بنی خمیدہ سر کھڑی ہے۔ اس تصویر میں ایسے گرہ کشا محسوسات ہیں جو اس ماورا میں جھانک رہے ہیں جہاں عورت اور مرد کے درمیان کوئی حد بندی نہیں رہتی ۔

میں آج سوچتا ہوں ، واقع اعلم ، ان نیوڈ تصویروں کو دیکھنے کا استحقاق عبدالرحملن چغتائی نے اپنے کن کن دوستوں کو بخشا ہوگا۔ یہ صرف عبدالرحملن چغتائی کو ہی معلوم ہوگا جو ہر وقت عبدالرحملن چغتائی کے ساتھ ہوتے تھے۔ پریس میں جانا ، بھاگنا دوڑنا ، تعلقات عامہ کا مارا کام رحیم چغتائی ہی کرتے تھے۔ وہ ایک طرح سے عبدالرحملن چغتائی کے ذاتی سیکرٹری بھی تھے اور Imperesario بھئی۔ یہ حقیقت ہے کہ چغتائی آرٹ کے لیے جو کردار رحیم چغتائی نے ادا کیا ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں ایک جملہ معترضہ بھی سنتے جائیے۔ نیشنل کونسل آف آرٹ اسلام آباد نے ایک رسالہ ''ثقافت'' شائع کیا جس میں تصویر رحیم صاحب کی ہے اور نیچے نام عبدالرحملن چغتائی کا لکھا ہے۔

چغتائی صاحب میں ایک خاص بات تھی کہ تصویر دکھاتے وقت وہ زیادہ بولتے نہ تھے ۔ تصویر کو سمجھنا اور اس سے حظ اُٹھانا وہ تصویر دیکھنے والے پر چھوڑ دیتے تھے ۔ ایک اور ملاقات کی بات ہے؛ رحیم صاحب نے ایک تصویر ٹیکن پر رکھی ۔ چغتائی صاحب نے کہا ''یہ لیجیے ، شہنشاہ ظہیرالدین بابر ۔''

سبز پانی کا تالاب ، مغلیہ طرز کے چبوترے پر چھربرے بدن کا شہنشاہ بابر تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے ، گردن کو ذرا سا نہوڑائے سبز پانی کی طرف دیکھ رہا تھا ۔ شہنشاہ بابر کی پہلودار اور خیال انگیز شخصیت کی تمام خصوصیات اس تصویر کے رگ و بے میں سمٹ آئی تھیں ۔ تصویر کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا ۔ ایک انجانا گداز میری روح میں رجنے لگا۔ راولپنڈی آکر خط لکھا : "چغتائی صاحب! میں شہنشاہ بابر کی تصویر پر عاشق ہوگیا ہوں ۔ تصویر کی کتنی قیمت ہوگی ؟ تاکہ میں تصویر پر عاشق ہوگیا ہوں ۔ تصویر کی کتنی قیمت ہوگی ؟ تاکہ میں

ہر سہینے کچھ رقم پس انداز کرتا رہوں ۔ پوری ہو تو گرہ میں باندھ کر تصویر خریدنے لاہور پہنچ جاؤں ۔''

چند برس ہوئے وہ پی آئی اے نے خرید لی اور اپنے کیلنڈر میں چھاپی ۔ بلاک خراب ، چھپائی خراب ، ساری تصویر غارت ہوگئی ۔

ایک روز ایک عزیز نے کہا ''عبدالرحمان چغتائی آپ کا دوست ہے ۔ وہ تو سخت مردم گزیدہ ہے ، کسی سے سلتا ہی نہیں ۔''

میں نے کہا ''ہمیں یہی ادا تو بھا گئی ہے۔ کام کرنے والے ملا نہیں کرتے ۔''

میں ۱۹۹۲ع میں ایک فوجی کورس کے لیے نیویارک گیا۔ ایک ہفتے کی چھٹیاں ہوئیں تو ہالی وڈ اور لاس انجلیز چلا گیا۔ لاس انجلیز میں میرا امریکی دوست مجھے نائٹ کلبوں اور رتص گاہوں میں گھاتا پھراتا رہا۔ ایک رات اداکاروں کی ایک کلب سے ہم تین بجے رات ہاہر نکلے تو بولا ''ایک شخص سے تمھارا ملنا بڑا ضروری ہے۔''

میں نے کہا ''اس وقت ؟''

بولا "بال !"

آس نے اپنی کار سڑک پر کھڑی کر دی اور مجھے ساتھ لے کر ایک گلی میں چلا گیا ۔ اوپر جا کر دستک دی ۔ ایک آدی عینک لگائے ، گوؤن چہنے بڑے تپاک سے ملا ۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جہاں میز پر بتی جل رہی تھی اور وہ رات کے تین بجے ٹائپ کی مشین پر بیٹھا کچھ ٹائپ کر رہا تھا ۔ ذرا دور بجلی کے چولھے پر شیشے کی کیتلی میں کافی آبل رہی تھی ۔

''کافی پیو کے؟''

ہم نے کہا 'اضرور''

میرا امریکی دوست مجھ سے مخاطب ہوا۔ بولا 'نتم نے دیکھا فلم آرٹسٹوں کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں۔ تم نے دیکھا اس وقت نائٹ کلبوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ یہاں میں تمھیں تصویر کا دوسرا رخ دکھانے لایا ہوں۔ یہ شخص فلم کا سکرپٹ رائٹر ہے۔ تم نے دیکھا جب ساری دنیا عیش کر رہی ہے ، یہ اپنی سٹڈی میں بیٹھا دیدہ ریزی کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بولنے کے لیے ہمیں لفظ دیتے ہیں اور سوچنے کے لیے فکر ۔''

ہم کافی پی کر دھڑا دھڑ نیچے اتر آئے۔ میں نے امریکی دوست سے کہا ''تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے یہاں لائے ۔''

اچھا کیا نا ؟ کیا تمھارے ملک پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں؟" میں نے کہا "کیوں نہیں ۔"

اس وقت مجھے چفتائی یاد آئے جو دنیا و مافیہا سے بے فکر ہو کر اپنے نگار خانے میں بیٹھ جاتے اور صبح سے لے کر شام تک کام کرتے رہتے ۔ کسی سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ چغتائی سوچ اور فکر کے معاملے میں جتنے مشرقی واقع ہوئے تھے ، کام کرنے کے معاملے میں وہ آتنے ہی مغربی تھے ۔ دیوانوں کی طرح کام میں جت جاتے ۔ اندازہ لگائیے ، کام بھی کس نوعیت کا اور کس پائے کا ۔

فن کے شہپاروں میں روشنی اور حرارت روحانی تجربے سے آتی ہے۔ روحانی تجربہ جان کھپانے اور لہو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تصویر ذہنی صلاحیتوں اور توانائیوں کے بغیر نہیں بنتی ۔ جالیاتی حس، سوز وگداز، اضطراب مسلسل، جولانی طبع تصویر میں وہ وہ کچھ ہوتا ہے جو تصویر کے خالق کی جان نکال لیتا ہے۔ اس کے جنازے پر اگر جم غفیر نہ ہوا تو کیا؟ امریکہ کے عالم گیر شہرت یافتہ مصنف ارنسٹ ہیمنگوے کا جنازہ کتنے آدمیوں نے اٹھایا تھا ۔ غالب کو دفنانے والے کتنے تھے۔ اصل میں معلوم کرنے والی بات تو وہ 'پر اسرار سایہ ہے جو مصوروں کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ وہ مخروطی انگلیوں والی کون ہے جو محبوروں کی پیچھا کرتا رہتا ہے۔ وہ مخروطی انگلیوں والی کون ہے جو معتائی کی تصویروں میں پچھلے دروازے سے اندر گھس آئی ہے ؟ شاعر سے

اپنے حسن کی تعریف کون کراتی ہے ؟ وہ کون ہے جو افسانے کی روح کو گرمانے آتی ہے ؟ وہ کون ہے جسے ہم سب نے اس طرح ٹوٹ کر چاہا کہ عمریں بتادیں اور نام بھی نہ جانا ؟ اے مرنے والے ! تجھے اپنی جانکاہی کے ثمر کی قسم! اضطراب مسلسل کی سوگند! کیا وہ جسے تو نے ان جانا اُن دیکھا چاہا ، اب بھی رنگوں کی کٹوریاں ہاتھوں میں لیے تیرا پیچھا کر رہی ہے ؟

. . .

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

the property of the fields

## ۱۴ چغتائی کے خطوط

جھے اپنی زندگی میں مصور مشرق عبدالرحمان چنتائی سے صرف ایک مرتبہ ملنے کا اتفاق ہوا ہے لیکن مجھے اعتراف ہے کہ اس ملاقات میں بھی میری حیثیت محض ایک تابع مہمل کی سی تھی ۔ آن دنوں تمیں ادب میں ابھی نووارد تھا ؛ چنانچہ میں اس ملاقات میں چند اکابر ادب کا ، جو چنتائی سے بے تکلف بھی تھے اور جن کا چنتائی احترام بھی کرتے تھے ، محض ایک ہم رکاب تھا ۔ اس ملاقات میں مجھے چختائی کو نسبتاً قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور مجھے آن تصویروں کو دیکھنے کا موقع بھی ملا جن کے نیلے رنگوں سے ہندو دیومالا کی سڈول اور پوتر دیوداسیوں نظر خانے میں اپنا جادو جگانے آ گئی تھیں ۔ یہ وہ تصویریں تھیں جنھیں ختائی کے چختائی نے کسی نمائش میں نہیں رکھا تھا کہ انھیں داد دینے کے لیے جس ختائی نے کسی نمائش میں نہیں رکھا تھا کہ انھیں داد دینے کے لیے جس آزادہ فکری کی ضرورت تھی ، وہ چختائی کو دور دور تک نظر نہیں آتی تھی ۔ چنائچہ چختائی ان تصویروں کی رونمائی صرف آن دوستوں کے سامنے کرتے تھے جو باہر جا کر اِتراہٹ میں بھی یہ نہ بتائیں کہ آج چختائی نے کسامنے کن بنات النعش فن کے مینے عریاں کیے ہیں ۔ چنائچہ میں

کہہ سکتا ہوں کہ اس ملاقات میں چغتائی کسی طرح بھی انور سدید سے واقف نہ ہوئے۔ یہ ملاقات ادبی کانفرنسوں کی ہجوم یاراں اور انبوہ دوستاں قسم کی ملاقات تھی جس میں معانقے اور مصافحے تو افراط سے ہوتے ہیں لیکن حدیث خلوت بیان کرنے یا محدوح کے دل میں تھوڑی سی جگہ بنا لینے کا سوقع نہیں ملتا۔

یہ کیفیت اس اجال سے بھی واضح ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب
برٹ انسٹی ٹیوٹ لاہور میں ایک نمائش کے دوران مجھے اچانک چغتائی صاحب
مل گئے تو سابقہ ملاقات کی اساس پر میں شوق فراواں کے ساتھ ان کی
جانب لیکا ، لیکن جب نام بتانے کے باوجود بھی ان کی آنکھوں سے اجنبیت
جھانکتی رہی تو میں سمجھ گیا کہ چغتائی کے ذہن سے اس ملاقات کا نقش
مٹ گیا ہے ۔ اور اس وقت بھی مین چغتائی کے لیے اتنا ہی اجنبی تھا جتنا
سابقہ ملاقات سے پہلے ۔ چغتائی کے اس غیر مربیانہ روبے پر مجھے بظاہر حیرت
سابقہ ملاقات سے پہلے ۔ چغتائی کے اس غیر مربیانہ روبے پر مجھے بظاہر حیرت
اور مایوسی کا شکار ہونا چاہیے تھا ، لیکن مجھے یہ مالنے میں کوئی عذر
نور مایوسی کا شکار ہونا چاہیے تھا ، لیکن مجھے یہ مالنے میں کوئی عذر
اور ان کی رومانی تصویروں نے ۔۔۔ جن میں متحدرک خطوط ہلکا ساخم کھا
اور ان کی رومانی تصویروں نے ۔۔۔ جن میں متحدرک خطوط ہلکا ساخم کھا
تبدیل ہو جاتے ہیں اور بھورے ، کتھئی اور کبودی رنگ آپس میں کچھ
تبدیل ہو جاتے ہیں اور بھورے ، کتھئی اور کبودی رنگ آپس میں کچھ
یوں گلے ملتے ہیں جیسے چناب کے پانیوں میں سوہنی اپنے جذبات کے
جزر و مد کے ساتھ معانقہ کررہی ہو ۔۔۔ مجھے متاثر ہی نہیں کیا تھا بلکہ
میں ان سے مرعوب بھی تھا ۔۔
میں ان سے مرعوب بھی تھا ۔۔

چنتائی کی تصویروں میں ماضی کی جایل القدر شخصیات کی پیکر آفرینی ہیں نہیں کی گئی بلکہ وہ جلال و جال جو مغل مصوری میں نظر آتا ہے اور دل پر ایک ہیبت سی طاری کردیتا ہے ، اسے چنتائی نے گراں بار غلامی کے دور طویل میں دوبارہ زندہ کرنے کی سعی کی تھی۔ چنتائی مجھے صرف رنگوں اور خطوں کا مصور ہی نظر نہ آیا بلکہ ان کی تصویروں میں ایک

ایسی زنده روح بھی سانس لیتی ہوئی دکھائی دی جو ناظر کو ان تصویروں کے ساتھ خلوت میں گفتگو کرنے کا موقع بھی دیتی ہے۔ پس چغتائی سے شخصی ملاقات در حقیقت ایک طویل فنی ملاقات کا حصہ تھی اور جب چغتائی مجھے پہچان نہ سکے تو مجھے ذرا بھر اچنبھا نہ ہوا بلکہ میں نے سوچا کہ میں نے تو انھیں انبوہ میں بھی پہچان لیا۔ کیا یہ طانیت کی بات نہیں۔ میرے اور چغتائی کے درسیان ایک رشتہ عرصے سے ان کے فن نے پیدا کر رکھا تھا اور اس میں جانب داری کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میری رائے میں قاری اور فن کار کے درسیان بھی رشتہ سب سے مضبوط ہے ، اور یہ پیدا ہو جائے تو پھر شخصی ملاقات کی شاید ضرورت بھی نہیں رہتی۔ پھر چغتائی جائے تو پھر شخصی ملاقات کی شاید ضرورت بھی نہیں رہتی۔ پھر چغتائی جائے تو پھر شخصی ملاقات کی شاید ضرورت بھی نہیں رہتی۔ پھر چغتائی حلی ہو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے محموح تھے اور ان کو آن گنت آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ کیا چغتائی کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ بھی ان سب کو میچان سکتر ؟

چغتائی کے فن سے طویل ملاقات کا ذکر آیا ہے تو یہاں یہ عرض کرنا شاید غیر مناسب نہ ہوگا کہ میں نے انھیں پہلی دفعہ سال ناسہ "کارواں" میں دیکھا۔ میں آن دنوں آٹھویں جاعت کا طالب عام تھا اور سالنامہ "کارواں" کو شائع ہوئے چند سال گزر چکے تھے۔ میں آس وقت اس پرچے کی ادبی قدر و قیمت سے یقیناً آگاہ نہیں تھا ، تاہم آن دنوں مجید ملک کی ادبی نظم کی بازگشت ہاری مجاس علمی میں ہر وقت سنی جاتی تھی اور کئی سینئر طلبہ کو تو یہ نظم زبانی یاد تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل اس خوب صورت نظم کا ایک بند محض تجدید ملاقات کے لیے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ یہ نظم نادر کاکوروی کی نظم "اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے" کی طرح میرے لڑکین کی یادوں کا ایک قیمتی میں کچھ دیر پہلے نیند سے" کی طرح میرے لڑکین کی یادوں کا ایک قیمتی جذباتی جزو ہے اور مجھے ابھی تک یاد ہے:

ذرا سن حسینہ نازنیں!

بجھیے تم سے عشق ، نہیں نہیں

تو کہے جو مجھ کو اگر کبھی

ہمیں لادو لعل و گئہرکبھی

تو میں دور دور کی سوچ لوں

میں فلک کے تارے بھی نوچ لوں

یہ ثبوت شوق کے ال دوں

ترے پاؤں میں انھیں ڈال دوں

ترے پاؤں میں انھیں ڈال دوں

میں نے جب یہ نظم پہلی مرتبہ سنی تو اضطراری طور پر اسے اپنے منتخب شعروں کی بیاض میں محفوظ کر لینے کی خواہش پیدا ہوئی اور میرے اردو کے استاد مولوی پیر بخش صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ سالنامہ کارواں میں شائع ہوئی ہے ۔ اب مجھے یہ تو یاد نہیں کہ نظم مجھے واقعی اسی رسالے سے حاصل ہوئی تھی یا نہیں ، تاہم 'کارواں'' کی عطایہ ہے کہ اسی میں مجھے چغتائی کی متعدد تصویروں سے ملاقات کا موقع ملا اور پھر ایک طویل عرصے تک میں اس ہوشرہا جنت خیال میں کھویا رہا ۔

اس وقت تک مصور عبدالرحمان چغتائی میرے لیے اجنبی ضرور تھے کہ ان کے رنگوں کی منہاج مختلف تھی ، ان کے خطوں کے زاویے جداگانہ تھے اور ان کی شبیہوں کے خدوخال منفرد تھے ۔ ان میں ایک خاص قسم کی ماورائیت تھی اور یہ آنکھ سے زیادہ دماغ کو روشن کرتی تھیں۔ لیکن یہ سب جب بار بار نظروں سے گزرنے لگے تو ان میں چغتائی کی انفرادیت چمکنے لگی اور اب انھیں دور سے پہچاننا بھی کچھ مشکل نہ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ''کارواں'' میں چغتائی سے اولین ملاقات بعد میں متعدد ملاقاتوں کا پیش خیمہ بن گئی۔ ''نیرنگ خیال'' کا جب کوئی جہازی سائز کا خاص 'مہر شائع ہوتا تو چغتائی آپنے جلال و جال اور حرکت و عمل کے خاص 'مہر شائع ہوتا تو چغتائی آپنے جلال و جال اور حرکت و عمل کے

ساتھ اس میں موجود نظر آتے۔ ان کی تصویروں سے کئی اور ملاقاتیں ہایوں ، عالم گیر ، ماہ نو اور نقوش میں بھی ہوئیں ۔ لیکن یہ سب مختصر ملاقاتیں تھیں ۔ چغتائی سے سب سے طویل ملاقات تو ''مرقع چغتائی'' میں ہوئی اور اس کا نقش ''عمل چغتائی'' کی دوسری طویل ملاقات تک ذہن پر ایک خواب شیریں کی طرح حاوی رہا ۔

''مرقع چغتائی'' میں غالب عبدالرحمان چغتائی پر آسی طرح آشکار ہوا ہے جس طرح ''محاسن کلام غالب'' میں عبدالرحہ لن بجنوری پر - اور یہ اتفاق فی نفسہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں کہ غالب کی تخلیق مکرر میں جن دو نابغان فن نے اوج کال حاصل کیا ہے ، ان دونوں کے ناموں میں عبدالرحمان كا اشتراك موجود ہے۔ تاہم یہ بات بالخصوص متاثر كرتى ہے کہ ان دونوں کے اظہار کے قرینے مختلف تھے ۔ ایک نے لفظ کو ساحری سے استعال کیا اور کلام غالب کے نئے معانی دریافت کیے جبکہ دوسرے نے رنگوں اور خطوں کی بوقلمونی کو آزمایا اور غالب کی نوائے سروش کو مجسم پیکروں میں تبدیل کردیا ۔ تاہم یہاں اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ اپنے معاصر مصوروں کے برعکس چفتائی نے انسانی جسم کو کیمرے کے بجائے فن کار کی تخفیلی آنکھ سے دیکھا اور سامنے کا نقش پیش کرنے کے بجائے اس کے داخل کو کاغذ پر آتار دیا ۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے درست لکھا ہے کہ چغتائی نے انسانی جسم کو فارسی اور آردو شاعری کے حوالے سے دیکھا اور محبوب کے حقیقی تصور کو مثالی تصور سے ملادیا ' - چنانچ، جو لوگ 'مرقع' میں صرف حقیقی انسانی صورت کی نقش گری کو تلاش کرتے ہیں اور زیر سطح معنی کی تہم سے تشکیل پانے والی تخلیقی صورت تک رسائی نہیں پا سکتے ، وہ اکثر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ چغتائی فوٹوگرافر کیوں نہیں ۔ یہ لوگ اس بات کو

۱- ڈاکٹر وحید قریشی : مقالہ ''چغتائی کا فن مرقع غالب کی روشنی میں ۔'' اوراق ، اپریل ۱۹۷۵ ع ، ص عہم ۔

نظر انداز کر جاتے ہیں کہ خود ان کے ہاں تخلیقی آنکھ بیدار نہیں ہو رہی اس لیے ان پر نہ تو غالب کا اسرار معنی کھلتا ہے اور نہ چغتائی کی بنات النعش فن اپنے عرباں سینوں کا تموج آشکار کرتی ہیں ۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح غالب کی تفہم کے لیے ایک مخصوص ادبی مذاق پیدا کرنا ضروری ہے ، اسی طرح چغتائی کی فن شناسی کے لیے نہ صرف تخلیقی آنکھ کی ضرورت ہے بلکہ اس کے لیے ہند ایرانی تہذیب کے پس منظر سے واقف ہونا بھی ضروری ہے ۔ مجھے اس بات کا ہرگز دعوی نہیں کہ میں چغتائی کے فن کے اسرار و رموز سے ابتدا میں ہی واقف ہوگیا تھا بلکہ میں صرف یہ باور کرانے کا آرزو مند ہوں کہ ''مرقع چغتائی'' کی تصویروں نے مجھے مصوری اور شاعری کے مطالعے میں زینہ بہ زینہ آگے ہؤشنے میں مدد دی اور یوں ''مرقع'' کے مطالعے اور مشاہدے کے مختلف ہؤشنے میں مدد دی اور یوں ''مرقع'' کے مطالعے اور مشاہدے کے مختلف مقامات پر غالب کے معانی بانداز دیگر مجھے غالب کا شعر:

رو سیں ہے رخش عمر کہاں دیکھے تھمے نے ہاتھ باگ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں

یاد آتا تو اس کے ساتھ ہی متلاطم ہواؤں کے ساتھ نبرد آزما مٹی کے کنول میں ایک چھوٹے سے دیے کی او بھی ذہن میں جھلملانے لگتی اور بقول وزیر آغا کے ''عمر کی آوارگی میں بے حاصلی اور بے معنویت کا نیا 'بعد شامل ہو جاتا'' ۔ اسی طرح جب غالب کا شعر:

داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے

پڑھتا تو ایک ویران قبر پر اوندھے منہ ، بال بکھرائے ایک ایسی عورت سامنے آ جاتی جس کے داخلی حزن و ملال سے چغتائی نے ماحول کی اداسی

کو آور بھی دو چند کردیا تھا! ۔

چنانچه اگر یه کما جائے که ''مرقع چغتائی'' کی تصویروں نے اکثر غالب کے اشعار کی طرف بھی راہنائی کی ہے تو یه کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہاں اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے که 'مرقع' میں چغتائی نے غالب کو الفاظ کی ظاہری ہیئت سے دریافت نہیں کیا بلکه اُنھوں نے غالب کی روح معنی کو اخذ کیا ہے۔ اور اکثر اوقات معنی کو تصویری بیان میں سمونے کے بجائے اس کی روح کو تخلیقی سطح پر مصور کردیا ہے۔ اس کاوش میں ، جو سرتاسر نیا تخلیقی عمل تھا ، چغتائی نے بہت سی نئی علامتیں بھی تخلیق کردیں ۔ چنانچه 'مرقع' میں ہمیں جو لطافت ، حسن آفرینی اور بھی تخلیق کردیں ۔ چنانچه 'مرقع' میں ہمیں جو لطافت ، حسن آفرینی اور بھی تخلیق کردیں ۔ چنانچه 'مرقع' میں ہمیں جو لطافت ، حسن آفرینی اور بھی تخلیق کردیں ۔ چنانچه 'مرقع' میں ہمیں جو لطافت ، حسن آفرینی اور بھی تخلیق کردیں ۔ چنانچہ 'مرقع' میں ہمیں جو لطافت ، حسن آفرینی اور بھی تخلیل آرائی نظر آتی ہے وہ صرف غالب ہی کا فیضان نہیں بلکہ اس میں چغتائی کے تخییلی ذہن اور ماورائیت کا حصہ بھی ہے ۔

عبدالرحمان چنتائی کے فن سے شناسائی ایک زسانے میں میرے ذوق نظر کو عبادت کی طرح عزیز تھی اور میں نہ صرف آن کی تصویروں کی تلاش میں رہتا بلکہ متعدد مرتبہ میں نے لاہور میں ان کے نوادرات کے مطالعے میں وقت گزارنے میں کیف آگیں لذت محسوس کی ۔ چنانچہ میں اگر یہ کہوں کہ اس زمانے میں چغتائی میری جذباتی زندگی پر پوری طرح سایہ فگن ہو چکا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا ۔ اس ضمن میں مجھے . ۹۹ م کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جس کا اظہار اس لیے ضروری ہے کہ اس سے چغتائی کا نقطہ فن بھی آشکار ہوتا ہے ۔ میں آن دنوں نواح لاہور میں بیدیاں کے مقام پر متعین تھا اور اپنے فرائض منصبی کے لیے مجھے اکثر لاہور آنا پڑتا تھا ۔ ایک دفعہ پرانی انارکلی کے سرے پر فوٹو گرافر جیلانی کی دکان پر جانے ایک دفعہ پرانی انارکلی کے سرے پر فوٹو گرافر جیلانی کی دکان پر جانے ایک اتفاق ہوا تو وہاں چغتائی کا ایک غیرمعمولی پورٹریٹ آویزاں نظر آیا ۔

۱- بعد میں جب میں نے عبدالحمید عدم کا یہ قطعہ پڑھا:
بال بکھرائے ٹوٹی قبروں پر جب کوئی مہ جبین روتی ہے عبدال آتا ہے موت کتنی حسین ہے۔
تو اکثر یہ خیال پیدا ہواکہ یہ شعر عدم پر "مرقع چنتائی" کا مندرجہ بالا نقش دیکھ کر ہی نازل ہوا ہوگا۔

میں نے دریافت کیا تو جیلانی بولے:

''جی ہاں! یہ مصور مشرق عبدالرحمان چغتائی کی تصویر ہے۔'' جیلانی ان سومینا (کم خوابی) کا مریض ہے اور اس کی آنکھیں دن کے وقت بھی مریضانہ انداز میں سوئی سوئی سی اور کھوئی کھوئی سی نظر آتی ہیں ، لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پیدا ہوئی اور وہ بڑے فخر سے بولا:

"انور سدید صاحب ! یہ تصویر میں نے بنائی ہے ۔"

"آپ نے! ؟" میں نے! حیرت سے پوچھا اور اس کا مطلب صاف یہ تھے؟ تھا کہ مصور مشرق کیا سچ مچ اس پھٹیچر سے سٹوڈیو میں آتے تھے؟ جیلانی میر سے سوال کا داخلی مفہوم سمجھ چکا تھا۔ ایک معنی خیز ہنسی ہونٹوں پر لا کر بولا:

''انور سدید صاحب! چغتائی ایک دفعہ نہیں ، یہاں کئی دفعہ تشریف لا چکے ہیں۔'' پھر قدرے توقف سے بولا ''چغتائی صاحب عجیب آدمی ہیں۔ انھیں اپنے پورٹریٹ بنوانے کا خبط ہے۔ میں نے ان کے بہت سے پورٹریٹ بنائے ہیں۔ ہر مرتبہ جب تصویر ان کو پیش کرتا تو کہتے: ''جیلانی! بنائے ہیں۔ ہر مرتبہ جب تصویر ان کو پیش کرتا تو کہتے: ''جیلانی! تصویر بولتی نہیں!'' اور یہ کہہ کر تصویر کو رد کر دیتے۔ میں کہتا ''چغتائی صاحب! تصویر تو ساکن بت ہے، بولے گی کیسے؟'' وہ کہتے ''جیلانی! تم خدوخال کو عالم دورہ اس خیال کو گرفت میں لو جو ''جیلانی! تم خدوخال کو apture نہ کرو، اس خیال کو گرفت میں لو جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے اور جو میرے چہرے پر ایک خاص تاثر پیدا کر رہا ہے۔ تم کیمرے کی آنکھ سے دیکھو۔ میرے چہرے کا تاثر اس خیال پیدا کر رہا ہے۔ تم کیمرے کی آنکھ سے دیکھو۔ میرے چہرے کا تاثر اس خیال تک تمھاری راہنائی کرے گا۔ اسی خیال پر جال پھینکو ۔'' کئی دفعہ جب میں تک تمھاری راہنائی کرے گا۔ اسی خیال پر جال پھینکو ۔'' کئی دفعہ جب میں کیمرے کے وجود سے غافل ہوگیا اور خود کیمرہ بن گیا تو چغتائی صاحب کی بات میری عقل میں نہ آ سکی ، لیکن ایک دفعہ جب میں کیمرے کے وجود سے غافل ہوگیا اور خود کیمرہ بن گیا تو چغتائی صاحب کی عام ور بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ بولے:

"جیلانی ! آخر تم نے میری سوچ پر فتح پالی ۔ اب یہ تصویر

نہیں ، چغتائی ہول رہا ہے۔"

میرے سٹوڈیو کے باہر چنتائی کی وہی تصویر آویزاں ہے اور یہ میری فنی زندگی کا بہترین ثمر ہے۔''ا میں نے تصویر پر ایک مرتبہ نظر ڈالی ۔ واقعی تصویر گویا تھی ، چنتائی باتیں کر رہے تھے۔

فوٹوگرافر جیلانی کی اس گفتگو نے چغتائی کی فن کار شخصیت کا ایک اور جاوداں نقش میرے دل میں پیدا کردیا اور مجھے یہ احساس شاید پہلی دفعہ ہوا کہ فن کار کس طرح نقوش کو دوام عطا کر دیتا ہوا ہو موفالیزا کی مسکراہٹ اب تک کیوں تازہ ہے۔ ایک اور بات جو جیلانی کے اس واقعے سے مجھے محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ چغتائی اس سنابری (Snobbery) کا شکار نہیں جو بالعموم ابڑے بڑے فن کاروں میں پائی جاتی ہے اور جو بڑے اور چھوٹے فن کار کے درمیان ہمیشہ ایک سند سکندری حائل رکھتی ہے۔

مجھے اعتراف ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اگر چغتائی کے ساتھ مجھے خطو کتابت کرنے کا موقع نہ ملتا تو میں اس چھوٹے سے واقعے کو شاید یاد بھی نہ رکھ سکتا اور یہ تاثر بھی یکسر تحلیل ہو جاتا ۔ اس صورت میں چغتائی کے فن کے جاوداں نقوش تو سیری جذباتی زندگی کا ضرور جزو بنے رہتے لیکن ان کی شخصیت کے باطن میں جھانکنے کا موقع مجھے نہ ملتا ۔ چنانچہ اس معصوم انسان سے ، جو چغتائی جیسے بڑے فنکار کے اندر موجود تھا ، شاید کبھی ملاقات نہ ہو سکتی ۔ آگے بڑھنے سے قبل اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ میں نے اس مضمون کی ابتدا میں چغتائی سے جس ملاقات کا ذکر کیا ہے اس کی سعادت مجھے ڈاکٹر وزیر آغا کی وساطت ملاقات کا ذکر کیا ہے اس کی سعادت مجھے ڈاکٹر وزیر آغا کی وساطت سے حاصل ہوئی تھی ۔ وزیر آغا نہ صرف چغتائی کے فن شناسوں میں سے سے حاصل ہوئی تھی ۔ وزیر آغا نہ صرف چغتائی کے فن شناسوں میں سے تھے بلکہ آس وقت تک وہ چغتائی کے فن پر چند ایک مضامین بھی لکھ

١- يه تصوير بعد ميں ہفت روزه "نصرت" كے سرورق پر بھى شائع ہوئى تھى -

چکے تھے اور آنھیں چنتائی نے پسند بھی کیا تھا۔ ا چنتائی سے وزیر آغا کی مراسلت اتنی دیرینہ تھی کہ مجھے ان دونوں میں بے تکلفی کی نہایت بھی نظر آتی ہے۔ ا جب بھی وزیر آغا کی کوئی نئی کتاب شائع ہوتی تو چنتائی کھل آٹھتے اور اس پر اپنی رائے کھل کر بیان کرتے۔ چنانچہ جب ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب "تنقید اور احتساب" شائع ہوئی تو چنتائی نے لکھا:

"آپ ہمارے وقت کے آن سلجھے ہوئے نقادوں میں سے ہیں جو موتی مونگے اگلتے بھی ہیں اور جوہروں کی تلاش میں کوشاں بھی رہتے ہیں تاکہ راہیں کشادہ ہوں ، زیادہ سے زیادہ کشادہ ہوں ، نادہ سے زیادہ کشادہ ہوں ، نقاب ہوں ۔ "تنقید اور احتساب" آن راہگزاروں کی

۱- ''ماہ نو میں 'مرقع چغتائی' کی سرگزشت نظر سے گزری ہے ۔ آپ کا مضمون قابل قدر نئی قدروں کا آبنگ ہے ۔'' (مکتوب چغتائی وزیر آغا کے نام ، مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۹۳ع) ۔

۲- (الف) ''کچھ دن ہوئے آپ کو ایک نثرپارہ اس غرض سے بھیجا تھا کہ آپ
استادانہ مشورہ اور اصلاح بھی دیں گے۔ آج پھر ایک اور ویسا ہی
غلط سلط نثر پارہ بھیج رہا ہوں۔ کچھ مشورہ ، کچھ استادانہ اصلاح۔''
(مکتوب ِ چغتائی وزیر آغا کے نام ، مورخہ ۱۱ جنوری ۱۹۵۱ع)۔

<sup>(</sup>ب) ''نومبر کے کسی حصے میں لاہور آنا ہو تو اطلاع دیں۔ ملاقات کے علاوہ کچھ تصویریں بھی دکھائیں گے ۔''

<sup>(</sup>مکتوب چغتائی وزیر آغا کے نام ، مورخہ ۱۲ ستمبر ۱۹۹۸ع)۔

(ج) الآپ کا عطا کردہ نسخہ النخلیقی عمل ' مل گیا ہے ۔ ایسا لگتا ہے میں یہ نسخہ بازار سے خرید کر لایا ہوں ۔ لیکن میں نے بھی عمد کر لیا ہو ۔ لیکن میں نے بھی عمد کر لیا ہو کہ آپ کی تصنیف کا مطالعہ اُس وقت تک نہ کروں گا جب تک آپ اپنے اس عطیے پر اندورس کر کے بھجوا نہ دیں گے ۔ اور جو نسخہ میرے پاس ہے ، واپس بھیج دوں گا ۔' (مکتوب مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۷۲ع) ۔

کہانی ہے جن کا گوشہ گوشہ رسوز سے لبریز ہے۔ آپ کی سنجیدگی اور آپ کے مطالعے کا پتا چلتا ہے۔''

(وزیر آغا کے نام ، ۱۱ فروری ۱۹۹۸ع)

''دن کا زرد پہاڑ'' جس کا سرورق بھی چغتائی نے بنایا تھا ، شائع ہوئی تو آنھوں نے لکھا :

"آپ کی تخلیق "دن کا زرد پہاڑ" کئی دنوں سے مطالعے میں ہے۔ آپ کے جدید ذہن کا جائزہ اور تخلیق کا آہنگ میراجی کے مداح اور نقاد تلاش کرنے میں حق بجانب ہوں گے ۔ آرٹسٹوں کی تخلیق کا تقاضا ہے کہ اس سے داخلی اور خارجی انقلاب رونما ہوں ۔ آپ کے کردار سے انفرادی ذہن کا توازن ظاہر ہوتا ہے۔ "دن کا زرد پہاڑ" اسی کا رد عمل ہے اور یہ رد عمل بصیرت افروز بھی ہے ۔"

(وزیر آغا کے نام ، ۱۹ اپریل ۱۹۹۹ع)

اجال کی اس طویل کیفیت کو میں نے اس لیے پیش کرنا ضروری سمجھا ہے کہ ہم ہ ہ ہ عمیں جب میری تعیناتی سرگودھا میں ہوئی تو میری شامیں ہے حد ویران رہتیں ۔ ایک روز برادرم سجاد نقوی مجھے وزیر آغا کے ہاں لیے گئے تو یہ شام ستاروں کی طرح نکھری ہوئی محسوس ہوئی ۔ ان کے ڈرائنگ روم میں احباب کا تانتا لگا ہوا تھا ، محفل جمی ہوئی تھی ۔ شام دوستاں آباد تھی اور گفتگو ادب و فن کے ہمہ جہت موضوعات کا احاطہ کر رہی تھی ۔ شام کی ان محفلوں میں جب مصوری کا ذکر آتا تو گفتگو کا دائرہ ہر قوس کے ساتھ چغتائی کی طرف سڑ جاتا ۔ آنھی دنوں سرگودھا آرٹ کونسل نے تصویروں کی ایک نمائش کا اہتام کیا تھا اور اس میں چغتائی اور ماسٹر اللہ بخش کی تصویروں کو بھی پیش کیا گیا تھا ۔ نمائش میں چغتائی اور ماسٹر اللہ بخش کی تصویروں کو بھی پیش کیا گیا تھا ۔ نمائش میں چغتائی اور ماسٹر اللہ بخش کی تصویروں کو بھی پیش کیا گیا تھا ۔ نمائش میں چفتائی اور ماسٹر اللہ بخش کی تصویروں کو بھی پیش کیا گیا تھا ۔ نمائش کیا گیا تھا ۔ نمائش کی اختتام پر واقعہ یہ ہوا کہ فن کاروں اور مصوروں کو اعزاز نے پیش کیے گئے تھے اور یہ بوجوہ چغتائی صاحب تک پہنچ نہ سکا ۔ چنانچہ آنھوں کیے گئے تھے اور یہ بوجوہ چغتائی صاحب تک پہنچ نہ سکا ۔ چنانچہ آنھوں

نے یاد دہانی کے لیے وزیر آغا صاحب کو لکھا:

''آستاد الله بخش نے بیان کیا کہ میں اپنے ایوارڈ کا پایخ سو روپیہ سرگودھا آرٹ کونسل سے لے آیا ہوں اور آپ کا روپیہ آنھوں نے بذریعہ منی آرڈر روانہ کر دیا ہے۔ میں ان دنوں لاہور کے باہر تھا۔ واپسی پر اپنے پوسٹ مین سے اور ادھر آدھر سے معلوم بھی کیا مگر منی آرڈر کے متعلق کچھ پتا نہ چل سکا . . . تو میں نے مسٹر عصمت علیگ کو ، جن کا ٹیلیگرام روپے کی وصولی کے متعلق آیا تھا ، خط لکھا . . . لیکن کوئی جواب نہیں ملا . . . کہ روپیہ بھیجا بھی گیا ہے یا نہیں جواب نہیں ملا . . . کہ روپیہ بھیجا بھی گیا ہے یا نہیں شک دور کر دیں گے ۔'' ( . ہ اگست ہہ ۱ ای میک دور کر دیں گے ۔'' ( . ہ اگست ہہ ۱ ای دنوں سرگودھا آرٹ کونسل کے سیکرٹری عصمت صاحب غالباً آن دنوں سرگودھا میں نہیں تھے ، اس لیے وزیر آغا نے چفتائی کو قدر ہے توقف کا مشورہ دیا اور لکھا کہ پریشان نہ ہوجیے ۔ اس پر چغتائی کو قدر ہے توقف کا مشورہ دیا اور لکھا کہ پریشان نہ ہوجیے ۔ اس پر چغتائی نے جو خط لکھا وہ کئی لحاظ سے دلچسپ ہے ۔ چغتائی لکھتے ہیں :

النه پریشانی تھی اور نہ ہے۔ یہ ضرور تھا کہ استاد صاحب کے بار بار دہرانے پر یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ معاملہ دریافت طلب ہے۔ اس لیے بھی کہ اس علاقے میں ایک چالاک سے پوسٹ مین نے ایک نہیں دو چار ایسے ہی جھٹکے دیے ہیں۔ یہ سن کر ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بھی احساس ہوا کہ آرٹ کونسل والے سمجھ رہے ہوں گے رقم ٹھکانے لگ گئی ، ایسے ٹھکانے کہ دونوں فریق مطمئن۔ مگر کھیل مداری کا کھیل سا بن کر نہ رہ جائے ، کیونکہ معاملہ پوچھ گوچھ کے باوجود ہے سرو سامان تھا اور ابھی تک ویسے کا ویسا ۔ یہ باوجود ہے سرو سامان تھا اور ابھی تک ویسے کا ویسا ۔ یہ تھی الجھن جس کے لیے معاملے کو سلجھانا ضروری تھا۔ یہ تھی الجھن جس کے لیے معاملے کو سلجھانا ضروری تھا۔ یہ دوزیر آغا کے نام ، ۱۲ سمبر ۱۲ میمبر ۱۲ میم

عصمت صاحب چونکہ ابھی تک سرگودھا واپس نہیں آئے تھے ، اس لیے معاملے کی الجھن کو سلجھانے کا کام میرے سپرد ہوا اور اسی نے مجھے چغتائی سے براہ راست ستعارف ہونے کا موقع عطا کیا ۔ اور پھر ان سے خط و کتابت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ طویل مختصر وقفوں کے باوجود ان کے سانحہ ارتحال کے کچھ عرصہ قبل تک جاری رہا ۔

چغتائی کے خطوط اساسی طور پر ایک فن کار کے خطوط ہیں ، ادیب کے خطوط نہیں ، اس لیے ان میں گہری معنویت یا انفرادی انداز نگارش تلاش کرنا مناسب نہیں ۔ تاہم ان خطوط کی افادیت اور اہمیت سے انکار اس لیے ممکن نہیں کہ ان میں چغتائی کی بےلوٹ اور فن کی گہرائی میں کھوئی ہوئی زندگی کی چند نادر جھلکیاں موجود ہیں ۔ جن لوگوں کو چغتائی سے ملنے یا ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا ، وہ چغتائی کی شخصیت کو خطوط کے آئینے میں بھی دیکھ سکتے ہیں ۔ فی الوقت چغتائی کے جو خطوط میر بے سامنے ہیں ، ان میں سے بیشتر ڈاکٹر وزیر آغا اور انور سدید کے نام لکھے گئے خطوط ہیں ۔ تاہم ان مٹھی بھر خطوں کی تعداد بھی اتنی ہے کہ ان سے چغتائی کی شخصیت کے بار بے میں ایک جامع تاثر مرتب کرنا کچھ مشکل نہیں ۔ چنانچہ زیر نظر مضمون میں میں جامع تاثر مرتب کرنا کچھ مشکل نہیں ۔ چنانچہ زیر نظر مضمون میں میں کے انھی خطوط سے چغتائی کی شخصیت کے بار بے میں نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ا

چغتائی کے خطوط پر ایک نظر ڈالنے سے سب سے کمایاں بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ چغتائی کے دل میں رنگ اور برش کے ساتھ ساتھ لفظ کو بھی میڈیم کے طور پر استعال کرنے کی خواہش ہمیشہ موجزن رہی ہے۔

۱- اس مضمون کا مقصد چغتائی کی شخصیت دریافت کرنا ہے۔ بہت سے خطوط چوںکہ میرے نام ہیں اس لیے ذاتی تذکرہ ناگزیر ہوگیا ہے۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ (الور مدید)

چنانچہ چغتائی کی افسانہ نگاری اسی آرزو کی تکمیل نظر آتی ہے۔ بادی النظر میں چغتائی نے اوائل عمر ہی میں مصوری میں کال حاصل کر لیا تھا۔ آٹھیں نہ صرف جذبہ ، خیال اور فضا کو فتح کر لینے کا ملکہ حاصل تھا بلکہ وہ مجترد خطوط کو بھی یوں استعال کرتے تھے کہ ان میں ابعاد ثلاثہ کی پوری کیفیت سا جاتی تھی ۔ چغتائی نے اپنے عہد کے مروجہ قرینوں کو قبول کرنے کی بجائے مصوری میں کچھ ایسے زاویے ابھارے کہ ''چغتائی آرٹ" ان کی ذاتی میراث بن گیا اور اس کی تقلید یا نقل ناممکن ہو گئی -چنانچہ چغتائی کی ہر تصویر پر ان کی اپنی ٹکسال کی گہری مہر ثبت ہے اور اسے کوئی دوسرا چرا نہیں سکتا ۔ چغتائی اپنے کام اور مقام سے اچھی طرح واقف تھے ۔ ہرچند ان کے مزاج میں تعلّی یا خود نمائی کا شائبہ تک نہیں تھا ، تاہم اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ وہ اپنے فن کو اپنی بقائے دوام کا وسیلہ سمجھتے تھے اور اسے عرصے سے قبول عام کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ چنانچہ دم آخر تک انھیں برش اور رنگ سے الگ ہونا گوارا نہ ہوا۔ اس سب کے باوجود سوال پیدا ہوتا ہے کہ چغتائی اپنے قیمتی وقت کو تمام تر مصوری میں صرف کرنے کے بجائے کسی دوسری صنف اظہار میں استعال کرنے کے آرزومند کیوں تھے؟

اس ضمن میں ایک وجہ تو یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ بعض جذبے صرف لفظ کی گرفت میں ہی آ سکتے ہیں اور رنگ یا خط ان کے اظہار پر پوری طرح قادر نہیں ہوتے ۔ دوسری وجہ یہ کہ بعض اوقات فن کار اپنے منتخبہ فن سے مطمئن نہیں ہوتا اور وہ کسی دوسرے موزوں میڈیم کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے ۔ چغتائی کے معاملے میں یہ دونوں وجوہات قابل قبول نہیں کیونکہ وہ اپنے اساسی فن پر اتنے قادر تھے کہ آنھیں پہلے ہی قابل قبول نہیں کیونکہ وہ اپنے اساسی فن پر اتنے قادر تھے کہ آنھیں پہلے ہی خاصہ خاصہ خاصان فن تسلیم کیا جا چکا تھا ۔ چنانچہ افسانہ نگاری کی طرف رغبت خاصہ ان کی مصوری سے ناآسودگی کی بدولت ہرگز نہیں۔ اس کے برعکس میرے خیال ان کی مصوری سے ناآسودگی کی بدولت ہرگز نہیں۔ اس کے برعکس میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ چغتائی نے جس دور میں شہرت حاصل کی یہ نیازمندان میں حقیقت یہ ہے کہ چغتائی نے جس دور میں شہرت حاصل کی یہ نیازمندان میں حقیقت یہ ہے کہ چغتائی نے جس دور میں شہرت حاصل کی یہ نیازمندان میں حقیقت یہ ہے کہ چغتائی نے جس دور میں شہرت حاصل کی یہ نیازمندان میں حقیقت یہ ہے کہ چغتائی نے جس دور میں شہرت حاصل کی یہ نیازمندان اور چغتائی خود بھی اس حلقے کے ایک سرگرم

رکن اور ان کے منصوبوں کے شریک عمل تھے ۔ اس حلقے کے سب شرکا علم میں دانا اور ادب میں یکتا تھے ۔ چنانچہ جب ''نیرنگ خیال'' اور ''کارواں'' کی اشاعتیں عمل میں آئیں تو ان کی ادبی جہت کو نیازمندان لاہور نے اور فنی جہت کو چغتائی نے آراستہ کیا ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لاہور جو ثقہ ادبی مقامات سے خاصے فاصلے پر تھا اور جہاں ادب کی کسی روایت کو استناد کا درجہ نہیں دیا گیا تھا ، اچانک بر صغیر میں توجہ کا میکز بن گیا ۔ چنانچہ اس دور میں جتنے ادبی زلزلے آئے ان سب کا میکز ثقل لاہور ہی تھا ۔ چغتائی چونکہ اس حلقہ' ادب کے ایک سرگرم رکن تھے اور ان کی شہرت میں ''نیرنگ خیال'' اور ''کارواں'' جیسے ادبی پرچوں کا عمل دخل بھی تھا اس لیے یہ باور کرنا لیناسب ہے کہ ادب کی طرف چغتائی کی می اجعت نیازمندان الہور کے بالواسطہ اور بلاواسطہ اثرات کا جمت تھی۔

اس مقام پر یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ نیازمندان لاہور کے اثرات کے تحت چغتائی نے شاعری ، بالخصوص غزل ، کی طرف توجہ کیوں نہ دی ؟ جب کہ یہ صنف ان کے تخلیقی مزاج کے زیادہ قریب تھی ۔ اس ضمن میں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ چغتائی کی مصوّری اور شاعری میں ایک اساسی مماثلت واضح طور پر موجود نظر آتی ہے ۔ چغتائی خد و خال اور واقعات پر کمند افگنی کرنے کے بجائے دھندلے اجالوں کی مصوّری کرتے ہیں اور ظاہر کی اشیا کو ہوہو مصوّر کرنے کے بجائے ان کی علامتی کرتے ہیں اور ظاہر کی اشیا کو ہوہو مصوّر کرنے کے بجائے ان کی علامتی حیثیت کو استعال میں لاتے ہیں ۔ پس چغتائی کا تخلیقی ذہن درحقیقت رنگ اور برش سے غزلیں ہی تغلیق کر رہا تھا ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے فن کے اولین اہم مقام پر چغتائی نے روح غالب پر غالب آنے کی کوشش کی اور 'مرقع' تخلیق کیا ۔ چنانچہ چغتائی اپنے اظہار کے لیے ایک ایسی توسیع کے آرزومند تھے جو شاعری سے مختلف ہو ؛ اور اس کے لیے آنھیں افسانے کی صنف ہی موزوں نظر آئی ۔ اس صنف کی طرف توجہ کی ایک اور وجہ یہ کی صنف ہی موزوں نظر آئی ۔ اس صنف کی طرف توجہ کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سجاد حیدر یلدرم ، ل ۔ احمد ، نیاز فتح پوری ،

جلیل قدوائی اور منصور احمد جیسے ادبا کے زیر اثر رومانی تحریک نے اردو ادب میں افسانے کو بالتخصوص نمایاں فروغ دیا تھا۔ چنانچہ بہت سے لکھنے والے اس صنف کی طرف متوجہ ہو گئے اور کئی نئے افسانہ نگار ساسنے آنے لگے۔ رومانی تحریک کے فوراً بعد ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو اس نے بھی افسانے کی صنف پر ہی زیادہ توجہ صرف کی اور منشی پریم چند کی روایت کو آگے بڑھانے کے لیے کرشن چندر ، راجندر سنگھ بیدی ، اوپندر ئاتھ اشک اور کئی دوسرے افسانہ نگار پیدا کیے ۔ افسانے کی مقبولیت کے متذکرہ دور میں چغتائی کا اپنے عہد سے الگ رہنا ممکن نظر نہیں آتا ۔ چنانچہ چغتائی کی افسانہ نگاری کی طرف رغبت اس عہد کے اثرات کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے ۔ یہ بات اس لیے بھی قابل قبول ہے کہ چفتائی کے حلقہ احباب میں عابد علی عابد ، امتیاز علی تاج ، عبدالمجید سالک اور غلام عباس وغیرہ اس دور میں کہانی کا میڈیم نسبتاً زیادہ استعال کر رہے تھے ، اس لیے چغتائی کا افسانے کی طرف راغب ہونا ایک استعال کر رہے تھے ، اس لیے چغتائی کا افسانے کی طرف راغب ہونا ایک استعال کر رہے تھے ، اس لیے چغتائی کا افسانے کی طرف راغب ہونا ایک قدرتی ام نظر آتا ہے ۔

اس ضمن میں سب سے آخری بات یہ ہے کہ مصوری شاعری تو ضرور ہے لیکن اس میں مجارد خیال کو گرفت میں لینا ممکن نہیں ۔ چنانچہ چنتائی کی تصویروں میں بھی خیال اور فضا کے ساتھ کردار کی پیشکش کو نظر الداز نہیں کیا گیا اور مجموعی تاثر کی تشکیل میں ان تینوں کا امتزاج ہی ناظر کی معاولات کرتا ہے ۔ قابل ِ غور بات یہ بھی ہے کہ چنتائی کی بیشتر تصویریں کسی مخصوص عنوان کے تحت پیش کی گئی ہیں ۔ چنانچہ بیشتر تصویریں کسی مخصوص عنوان کے تحت پیش کی گئی ہیں ۔ چنانچہ قاری نہ صرف تصویر کے مجموعی تاثر سے لطف اندور ہوتا ہے بلکہ عنوان کی معاولات سے اس کہانی کی تکمیل بھی کرتا ہے جو تصویر کے کرداروں کی معاولات سے اس کہانی کی تکمیل بھی کرتا ہے جو تصویر کے کرداروں کی مدد سے سامنے آئی ہے ۔ اور یہ کہنا درست ہے کہ چغتائی کی تصویریں صرف شاعری ہی نہیں بلکہ کہانیاں بھی ہیں ۔ چنانچہ اس سے یہ لتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ چغتائی نے بعض کہانیوں کو خطوں اور رنگوں اخذ کیا جا سکتا ہے کہ چغتائی نے بعض کہانیوں کو خطوں اور رنگوں میں بیش کر دیا ۔ مؤخرالذ کر صورت میں چغتائی

ایک افسانہ نگار کے روپ میں ہمارے سامنے آیا اور اس کا یہ روپ اس کے بنیادی روپ سے مختلف نہیں تھا ۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صنف افسانہ میں چغتائی کو ابتدا میں خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ چنانچہ آزادی سے قبل چغتائی کے افسانوں کی دو کتابیں ''کاجل" اور ''لگان" شائع ہوئیں اور ان پر رسائل نے بہت اچھے تبصرے شائع کیے۔ ان میں سے ''سویرا'' کا تبصرہ بالخصوص قابل ذکر ہے کہ اس میں چغتائی کے افسانے کو بین الاقوامی شہرت کے مصور چغتائی کے آرٹ کا ایک پہلو قرار دیا گیا اور تسلیم کیا گیا کہ:

"ان افسانوں میں ایک شعر ، ایک نظم اور ایک تصویر کی سی مکمل جاذبیت ، گہرائی اور خوب صورتی دکھائی دیتی ہے ۔ چغتائی کا ذہن اردگرد کے ساج کی بوقلموں کشا کش سے کوئی سا خیال منتخب کر لیتا ہے اور اسی کی بنیاد پر کرداروں کو تخلیق کرتا ہے . . . . جہر نوع افسانوں کے یہ دو مجموعے ہارے افسانوی ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتے ہیں ۔ اس لیے بھی کہ یہ نیا باب واقعی ہمیں افسانوی ادب کے ایک نئے رخ سے آشنا کرتا ہے ۔"

(سویرا نمبر ۲، ص ۱۹۹ - ۱۹۷)

"کاجل" اور "لگان" کی اس عمدہ پذیرائی کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چغتائی اپنے افسانوں سے مطمئن نہیں تھے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ان کا یہ احساس تھا کہ انھیں زبان و ادب پر پورا عبور حاصل نہیں ہے، لہاندا وہ شاید افسانہ نگار بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک خطمیں لکھتے ہیں:

"اقرار کے مطابق اپنا افسانہ "کمرشل منشن" بھی ارسال خدمت ہے۔ نہ میں افسانہ نگار ہوں ، نہ ادیب اور زبان دانی سے بھی محروم ہوں۔ آخر دل ہارنا بھی تو اچھا نہیں لگتا۔ ہوبی (Hobby) کو قائم رکھنا کوئی بری بات بھی نہیں۔ یہ میرا شغل کسی نہ

کسی رنگ میں مددگار ضرور ہوتا ہے۔ پھر مصروفیت بھی زندگی
کا احساس دلاتی ہے۔ افسانہ پسند نہ آئے تو بلا تکاف واپس
بھیج دیں ۔'' (انور سدید کے نام ، ۲۱ جنوری ۱۹۹۸ع)
اسی طرح چند اور خطوط میں رقم طراز ہیں :

''ادب میری ہابی ضرور ہے مگر میں اس پر جی نہیں رہا۔ پھر بھی ہر فنکار کو اپنی تخلیق سے لگاؤ تو ہوتا ہے۔ اور اس وقت تک اس میں شدت نظر آتی ہے جب تک کہ قلم تھک نہیں جاتا۔'' (انور مدید کے نام ، ۱ے اپریل . ۱۵)

''ادب میری ''ہوبی'' رہی اور میں نے اسے جدا نہیں ہونے دیا۔ اس کا کیا رتبہ ہے ؟ لیکن میں مطمئن ہوں ۔'' (انور سدید کے نام ، ے ستمبر ۱۹۹۹ع)

'ادب میری ''ہوبی'' ہے۔ کچھ اس لیے بھی پہلے میں نے ادب کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی ، لیکن اپنی کم علمی اور لیاقت نے ساتھ نہ دیا تو آرٹسٹ بن گیا۔ زبان اور اس کے سقم قابل معانی نہیں ۔ میں ادیب نہیں ، آرٹسٹ ہوں ۔'' اس کے سقم قابل معانی نہیں ۔ میں ادیب نہیں ، آرٹسٹ ہوں ۔'' (انور سدید کے نام ، ۲۰ مارچ ۱۹۶۹ع)

مندرجہ بالا اقتباسات میں چنتائی نے بہ تکرار ادب کو اپنی "بابی"

کہا ہے اور اس بات پر اصرار کیا ہے کہ میں اس پر "جی" نہیں رہا۔
اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ چنتائی نے مصوری کے ساتھ
پیشہ وری کا تصور وابستہ کر رکھا تھا اور وہ اسے اپنی زندگی کا کفیل
بھی سمجھتے تھے۔ تاہم اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ چنتائی نے اپنی
اس اولین محبت کو نظر انداز کبھی نہیں کیا۔ چنانچہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ

مصوری کی طرح افسانہ نگاری چغتائی کے لیے عبادت کا درجہ حاصل نہ کر سکی اور افسانہ نگاری ان کی محض ایک "ہابی" ہی رہی ۔ لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں کہ ایک فنکار کو اپنی تخلیق کے ساتھ جو ذہنی اور قلبی لگاؤ ہوتا ہے وہ چغتائی کے ہاں اپنے افسانوں کے بارے میں کبھی مفقود نہیں ہوا ۔ یہی وجہ ہے کہ اُنھوں نے دم آخر تک اس صنف سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی اور افسانے سے اپنی محبت کو برقرار رکھا ۔ وہ خطوط لکھتے تو اس میں اپنے افسانوں کا تذکرہ اور تجزیہ اس والہالہ پن سے کرتے کہ افسانہ ان کی تخلیقی شخصیت کا جذباتی جزو نظر آتا ۔ مثال کے طور پر ان کے خطوط کے مندرجہ ذیل اقتباسات ملاحظہ کیجیے:

میرے افسانوں اور تحریروں کی ٹکنیک کچھ ذاتی قسم کی ہے۔
''بہو'' کی کہانی میں اس کا خاوند افریقہ سے فرانس کی وینس کا
ایک فوٹو کارڈ بھیجتا ہے۔ اور اس وینس کے بازو نہیں اور وہ
سفید فام قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ بھو غریب سوکن کے چکر
میں ، جو مٹی کی بھی مان نہیں سکتی ، گھل گھل کر می جاتی
ہے اور خاوند یہ کہہ کر نجات سمجھتا ہے کہ ''الہوس کی وینس
جس کے بازوؤں میں لوچ اور لچک تھی۔''

(انور سدید کے نام ، تاریخ ندارد)

"سیپ کراچی کے افسانہ نمبر میں میرا ایک افسانہ چھپا ہے
"سراجو" ۔ اور سراجو کا قاتل حاکو ہے اور اس کے قتل کی بنا
وہ محض یہ تلاش کر پاتا ہے کہ سراجو گاؤں کی ہیر تو بنے
لیکن اس کے چاہنے والے دو دوست ہیں ۔ اور وہ اس یقین پر اسے
ان کی راہ سے ہٹا دیتا ہے کہ رقابت ایک روز دونوں کو کھا
جائے گی ۔" (انور سدید کے نام ، ۵ فروری . ۱۹۵ع)

الفسانہ الستاون وسری جنگ عظیم کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔
یہ افسانہ ۱۸۵۷ع سے کم انقلابی نہیں اور یہ آن دنوں کا ذکر
ہے جب بطرس بخاری ، ڈاکٹر تاثیر ، فیض احمد فیض ،
چراغ حسن حسرت اور حفیظ جالندھری سہ ، میں جنگ جیتنے
کے سلسلے میں دہلی میں موجود تھے اور میں نے اپنی تصویروں
کی نمائش منعقد کی تھی ۔"

(انور سدید کے نام - سم جنوری ۲۵۹ع)

افسانہ نگاری سے چغتائی کی پختہ محبت کا ثبوت اس حقیقت سے بھی ملتا ہے کہ اپنے دو سابقہ مجموعوں ''کاجل'' اور ''لگان'' کی نایابی کے بعد چغتائی ایک نئے مجموعے کی ترتیب و اشاعت کے نہ صرف خواہش مند تھے بلکہ اس کا ایک خوبصورت اور موزوں نام بھی آنھوں نے تجویز کر لیا تھا۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل اقتباسات کا مطالعہ برمحل ہوگا:

'آپ کو غالباً علم نہیں کہ سلک کی تقسیم سے پہلے میر نے افسانوں کے دو مجموعے چھپ چکے ہیں اور آج کل ناپید ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے نئے افسانوں کا ایک نیا مجموعہ شائع کروں ۔ غالباً مکتبہ 'جدید شائع کرے گا۔ میرے اس مجموعے کا نام ''نیا سلک'' ہوگا۔ اس میں کم و بیش اکیس افسانے ضرور ہوں گے ۔ آپ چاہیں تو کچھ لکھ دیں ۔ مسودہ آپ کو بھیج دوں گا ۔ ویسے میں نے موچ رکھا ہے کہ رام لعل صاحب کو تبصرے کے لیے کہوں گا ۔ غیر ملک ، غیر نقاد اچھا رہے گا۔'' تبصرے کے لیے کہوں گا ۔ غیر ملک ، غیر نقاد اچھا رہے گا۔''

<sup>&#</sup>x27;'میں اپنے افسانے چھاپنا چاہتا ہوں اور جب موقع آئے گا تو آپ کو مکمل مسودہ بھیج دوں گا۔ آپ کچھ لکھ سکیں تو مجھے

خوشی ہوگی ۔ بعض دوست رام لعل سے لکھوانے کے خلاف ہیں۔ صرف اس لیے کہ ہارا پاکستان اتنا نادار تو نہیں ہے کہ لکھنے والا نظر ہی نہیں آتا . . . میں نے اپنے افسانوں کے لیے ایک مضمون خود بھی لکھا ہے : ''میر سے افسانے میری نظر میں'' ۔'' مضمون خود بھی لکھا ہے : ''میر سے افسانے میری نظر میں'' ۔'' میں سے افسانے میری نظر میں '' ۔' میں سے افسانے میری نظر میں '' ۔' میں سے افسانے میری نظر میں '' ۔' میں سے نام ' سے اور سادید کے نام ' سے نام نام کے نام ' سے نام کے نام کے نام ' سے نام کے نام ' سے نام کے نام ' سے نام کے نام کے نام ' سے

یہاں اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ چغتائی اپنے افسانوں پر مجھے دیباچہ ، پیش لفظ یا تقریظ قسم کی کوئی چیز لکھنے کی دعوت دیں ۔ ان کا خط ملتے ہی میں نے مسودے کی ترسیل کی درخواست کی ۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض ناگزیر مصروفیات کی بنا پر چغتائی یہ مجموعہ ترتیب نہ دے سکے ۔ اور پھر موت نے انھیں اس ادبی کام کی ، جس کے ساتھ آنھوں نے ایک عمر گزاری تھی ، مہلت ہی نہ دی ۔ چنانچہ میں اس اعزاز سے محروم ہوگیا جو چغتائی کی نظر انتخاب سے مجھے حاصل ہونے والا تھا ۔

چغتائی کی مصوری میں مسلمانوں کے شکوہ و جلال کو تجسیمی صورت دینے کا رجحان نمایاں ہے۔ آنھوں نے صرف مسلم عارات و اعلام کو ہی اہمیت نہیں دی بلکہ جب شعرا کو مصور کرنے کا خیال پیدا ہوا تو ان کی نگاہ انتخاب عمر خیام ، مرزا غالب اور اقبال پر پڑی ۔ چنانچہ ان کے ہاں مشرقیت کی ایک صورت تو ہیرو پرستی کی صورت میں نمایاں ہوئی اور اس کے تحت چغتائی نے بیشتر آن اشخاص کی تجسیم کی جو تہور و شجاعت میں اوج کال کو چنچے ہوئے تھے اور جنھوں نے بر صغیر میں اسلام کی نشاة ثانیہ کو فروغ دینے میں نمایاں حصہ لیا تھا ۔ تخایق پاکستان کے بعد بر صغیر میں جب ایک نظریاتی حد بندی عمل میں آ گئی تو چغتائی ہی وہ فنکار تھا جس نے بر صغیر کی مسلمان تہذیبی وراثت کو اپنے جلال و جال اور کروفر جس نے بر صغیر کی مسلمان تہذیبی وراثت کو اپنے جلال و جال اور کروفر کی ساتھ یوں پاکستان میں منتقل کیا کہ اس کا پورا نقش چغتائی کی تصویروں

میں مصور ہوگیا ۔ ثانیا چغتائی نے اب یہ موقف اختیار کیا کہ کسی طرح پاکستان زندگی کے ہر شعبے میں اپنا انفرادی نقش صفحہ عالم پر ثبت کر دے ۔ چنانچہ اس جذبے کے تحت چغتائی کے ہاں پاکستانیت ان کی مصوری کا بنیادی مزاج بن کر اُبھری ۔ چغتائی کی اس پاکستان دوستی کا ایک نقش ان کے خطوط سے بھی ظاہر ہوتا ہے ۔ وہ اپنے خطوط میں ایک ایسے محب وطن فنکار کے روپ میں اُجاگر ہوتے ہیں جسے پاکستان کے ایسے محب وطن فنکار کے روپ میں اُجاگر ہوتے ہیں جسے پاکستان کے ذرے ذرے سے بے پناہ پیار ہے ۔ اس کی ایک مثال تو میں اُوپر اقتباس کر چکا ہوں کہ جب ان کے افسانوں کے نئے مجموعے پر ہندوستانی افسانہ نگار رام لعل سے پیش لفظ لکھوانے کا خیال پیدا ہوا تو اُنھوں نے اسے یہ کہم کر رد کر دیا کہ:

''پاکستان اتنا نادار تو نہیں کہ کوئی لکھنے والا نظر ہی نہیں آتا ۔''

اسی طرح ایک دفعہ ماہنامہ ''آردو زبان'' سرگودھا کے ''دفاع نمبر'' پر پاکستان کے نقشے میں چاند بصورت زوال شائع ہوگیا تو چغتائی کو سخت قلق ہوا اور آنھوں نے بروقت متوجہ کیا کہ ''پاکستان کے تومی ترانے میں جس چاند کا ذکر ہے وہ بصورت بلال ہے اور اسی صورت میں چھپنا چاہیے ۔'' اس ضمن میں آنھوں نے جو خط مدیر ''آردو زبان'' کو لکھا اس کا اقتباس درج ذیل ہے:

"آج سے کوئی بیس سال پہلے جب غلام بحد گورنر جنرل تھے تو پاکستانی سک وں اور کرنسی نوٹوں کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ۔ اس میں ہندو ، مسلمان ، سکھ جو بھی پاکستان میں تھے کمیٹی میں شامل تھے ۔ مجھے بھی یاد کیا گیا اور یہ غلطی نکالنے پر ڈاک کے ٹکٹ اور سکتے درست کر دیے گئے تھے ۔ میں نے آج سے کوئی سات آٹھ سال پہلے بنک والوں کو اور اخبار والوں کو آگاہ کیا کہ ایسا مت کرو ۔ پہلے یہ علامت اپنے لیے والوں کو آگاہ کیا کہ ایسا مت کرو ۔ پہلے یہ علامت اپنے لیے اچھی نہیں ، دوسرے جہالت کی نشانی ہے ، بلکہ کسی غیر مسلم اچھی نہیں ، دوسرے جہالت کی نشانی ہے ، بلکہ کسی غیر مسلم

کی اختراع ہے۔ سال کے قریب ہوتا ہے ''مشرق'' میں ایک لمبا چوڑا مضمون لکھ کر چاند کی شکل ہلال اور زوال بنا کر آگاہ کیا تھا۔ اب آپ سوچیں ، آپ کا ''دفاع 'نمبر'' اگر کوئی عربی ، سمجھ بوجھ کا آدمی ، دیکھے گا تو کیا کہے گا۔''

(ماہنامہ "آردو زبان" ، دسمبر ۱۹۹۸ع ، ص دے)

ا ــــ ۱ م عنگ کے بعد چغتائی نے مجھے جو خط لکھا اس میں سرگودھا کا تذکرہ اس کی دفاعی حیثیت کے پیش نظر کیا اور لکھا :

"سرگودھا میرا شہر ہے ۔ اس کی روایات کو زندہ رکھنا ہارا فرض ہے . . . تاکہ ہم اپنی قدروں, کے عادی بن جائیں ۔ یہی سرافرازی ہے کہ اپنا سربلند رہے ۔"

(انور سدید کے نام ، ۲۵ جنوری ۱۹۲۲ع)

چنائی فطرتا ایثار پیشہ اور منکسرالمزاج فن کار تھے۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اُنھوں نے اپنے فن کو صرف اپنی ذات یا چند خواص تک محدود رکھنے کی کبھی خواہش نہ کی ۔ ان کی آرزو تھی کہ ان کا فن ان کے دوستوں اور مداحوں کے علاوہ عام لوگوں تک بھی پہنچے ۔ چنانچہ جب ''عمل چنتائی'' شائع ہوا تو انھیں یہ غم بھی کھائے جا رہا تھا کہ وہ اتنا قیمتی مرقع اپنے دوستوں کو بلا قیمت پیش نہیں کر سکتے ، اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی اسے خرید نہیں سکتا ۔ چغتائی کا یہ تاثر ان کے مندرجہ ذیل الفاظ سے عیاں ہے :

''آپ کو علم ہے علامہ اقبال کا موجودہ مصوّر ایڈیشن محض اس لیے ہے کہ اس سے کچھ حاصل ہو اور ایک ایڈیشن عوام کے لیے شائع کیا جا سکے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس خاص ایڈیشن کی قیمت پندرہ سو رو بے بطور ''ڈونیشن'' کے رکھی گئی ہے ۔ اور دیکھا جائے تو اس ایڈیشن پر تقریبا لاگت بھی کچھ اتنی ہی آئی ہے ۔ میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ دوستوں کو نذر دوں مگر ابھی میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ دوستوں کو نذر دوں مگر ابھی

اس کے لیے کچھ انتظار کرنا ہوگا ۔''

(انور سدید کے نام ، سم سارچ ۱۹۹۹ع)

چفتائی کی اس خصوصیت کے تو بہت سے مدیران جرائد اور مصنفین شاہد ہیں کہ وہ رسائل اور کتابوں کے جو سرورق بناتے تھے ان کا معاوضہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اس ضمن میں ان کا ایک نظریہ تو یہ تھا کہ:

''آرٹسٹ کی تمتنا ہے کہ اس کی خدسات سے افراد کا بھلا ہو اور آرٹ ہارا ورثہ کہلائے اور پھل پھول لائے ۔''

(انور سدید کے نام ، تاریخ ندارد)

دوسرے وہ اس حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف تھے کہ ادبی رسائل اقتصادی طور پر کبھی خود کفیل نہیں ہوتے ۔ چنانچہ چغتائی نے اپنے طور پر ان کی اعانت کا ایک طریق یہ بھی وضع کر رکھا تھا کہ وہ ان کے سرورق رضاکارانہ طور پر بناتے اور بلاقیمت نذر کر دیتے ۔ اس قسم کے دو ایک واقعات کا ، جن کا میں عینی شاہد بھی ہوں ، اعادہ مناسب ہے ۔ سرگودھا سے عصمت اللہ صاحب نے ماہنامہ ''اردو زبان'' جاری کیا تو چغتائی کا نام بھی اس کے اعزازی قارئین کی فہرست میں شامل کیا گیا ۔ ''اردو زبان''

"آردو زبان مفت پڑھنا گناہ ہے اور خرید کر پڑھنا عبادت ہے۔" چنانچہ پرچہ جب چغتائی کو موصول ہوا تو آنھوں نے ایک سو روپے کا چیک بھیج کر یہ لکھا :

''آردو زبان مفت پڑھ کر گناہ کار نہیں بننا چاہتا۔ چندہ بھیج رہا ہوں ، مجھے اس کا مستقل خریدار بنا لیجیے ۔''

دلچسپ بات یہ ہے کہ چفتائی نے صرف چندہ بھیجنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی لکھا کہ:

''میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو ''آردو زبان'' کا ایک سرورق بنا دوں ۔'' (مکتوب ، تاریخ ندارد) کچھ عرصے کے بعد جب چغتائی کو معلوم ہوا کہ ''اردو زبان'' اشتہارات کے بغیر شائع ہو رہا ہے اور اس کا نقصان کچھ دوست سل جل کر برداشت کر رہے ہیں تو ان کی طبع فیاض بیدار ہوگئی اور اُنھوں نے لکھا:

''یہ آپ لوگوں کی بلند ہمتی ہے کہ آپ نہایت مستقل مزاجی سے رسالہ چلا رہے ہیں ۔ میں آپ کو ڈیزائن کر کے دوں گا ۔ اگر حکم ہو تو بلاک بھی بنوا دیتا ہوں ۔ صرف فلیٹ گراؤنڈ اور اوپر ڈیزائن چھپوا لیا کریں ۔ اپنی سادگی اور حسن سے مقبولیت حاصل کرے گا ۔'' (مکتوب ہم مارچ ۱۹۶۹ع)

پهر ایک اور خط میں لکھا:

''ڈیزائن بنا کر بلاک میکر کو دے دیا ہے۔ بلاک بننے کے بعد پروف بھی حاضر ہے۔ آپ اسے ہر ماہ نئے رنگ کے گراؤنڈ دے کر چھپوا لیا کریں۔ خدا کرے آپ کو پسند آ جائے۔ جب آپ کا خط آئے گا تو بلاک بھجوا دوں گا۔''

(مکتوب ، تاریخ ندارد)

اور صداقت یہ ہے کہ ''آردو زبان'' کے اصرار کے باوجود چنتائی نے بلاک کی قیمت اپنی گرہ سے اداکی اور اسے قبول کرنا منظور نہ کیا ۔ چنتائی کا یہ عطیہ ''آردو زبان'' کے سرورق پر عرصے تک شائع ہوتا رہا ۔

اسی قسم کا ایک اور واقعہ میرے ذہن کی سطح پر یوں ابھر رہا ہے کہ میر انیس کی صد سالہ برسی پر دبستان سرگودھا نے ایک کتاب اندر انیس' شائع کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی ترتیب و تدوین کا کام سجاد ثقوی اور مجھے تفویض ہوا۔ میر انیس کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر کتاب کے سرورق کے لیے میں نے چغتائی سے درخواست کی اور یہ گزارش بھی کی کہ ڈیزائن میں میر انیس کی تصویر کو بٹھانے کی گنجائش پیدا کریں۔ خط ملتے ہی انھوں نے لکھا:

"آپ کی تصنیف کا ڈیزائن بنا کر بھیج دوں گا۔ اگر وہ بھی

اسلم کال بنا دیتے تو کال ہو جاتا ۔ ویسے میں تو حاضر ہوں اور آپ کا مداح ہوں۔"

(انور سدید کے نام ، یکم فروری ۲ ۱۹۷۲)

چند دنوں کے بعد ان کا دوسرا خط آیا تو اس میں ڈیزائن کی توضیح بھی درج تھی ۔ لکھا تھا :

"صد ساله برسی کے لیے دس پتئے تو میں بنا سکتا تھا لیکن شبیه بنانی میرے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ ضروری سمجھیں تو اندر چھاپ لیں۔ یا دس پتیوں کو رہنے دیں اور پھول میں وہ شبیہ، جو آپ دینا چاہتے ہیں، ذرا سلجھاؤ سے اس کے اوپر چسپاں کردیں۔"

(مکتوب بنام انور سدید، تاریخ ندارد)

یهاں یہ بات بھی دلچسپی سے پڑھی جائے گی کہ چغتائی بالعموم ایک سے زیادہ سرورق بنایا کرتے اور ان میں سے جو مصنف یا مدیر کو پسند آ جاتا وہ ان کی نذر کر دیتے ۔ ''اوراق'' کے اولین 'افسانہ نمبر' کا ڈیزائن چغتائی نے بنایا تھا اور یہ بہت مقبول ہوا ۔ جب وزیر آغانے انھیں اس ڈیزائن کی مقبولیت کی اطلاع دی تو انھوں نے لکھا :

''اوراق کے افسانہ 'نمبر کا ڈیزائن کرتے وقت میں نے دو ڈیزائن کیے تھے۔ ایک تو آپ نے چھاپ لیا ، دوسرا میرے پاس امانت کے طور پر پڑا ہے۔ جب بھی آپ کوئی خاص 'نمبر نکالیں وہ ڈیزائن مجھ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔''

(وزير آغا کے نام ، ۱۲ نومبر ۱۹۵۰ع)

ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

''فسٹ کور جو میں نے 'اوراق' کا بنا رکھا ہے، اگر دفتر میں بھیج دوں تو اس کی تازگی جاتی رہے گی۔ میرے پاس امالت ہے۔ جب ضرورت پیش آئے گی، حاضر خدمت ہو جائے گا..."

سالنامہ نکالیے۔ ہم آپ کو کوئی رنگ دار بلاک بھی دے سکیں گے جو صرف آپ کو چھپوانا ہوگا۔''

(وزیر آغا کے نام ، تایج ندارد)

چغتائی کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے سے عمر یا مرتبے میں کم تر آدمی کو بھی خط لکھتے تو اس میں اتنی اپنائیت اور خاکساری کا اظہار کرتے کہ ان کی عظمت اور تقدس کا نقش دل میں مزید گہرا ہو جاتا اور چغتائی ایک ایسی شاخ ممردار کی طرح نظر آتے جو اپنے ہی بوجھ سے زمین کی طرف جھکی جا رہی ہو۔ چنائچہ جب وہ مجھے "مکرسی و معظمی انور سدید صاحب" لکھ کر مخاطب کرتے تو یہ مجھے ہمیشہ حیرت انگیز معلوم ہوتا۔ لیکن وہ القاب کو محض رسمی طور پر استعال نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دل میں بھی محبت ، خلوص اور تحسین و ستائش کا سمندر سوجزن ہوتا تھا اور موقع پاتے ہی وہ اس کا اظہار کرنے سے دریغ نہ کرتے۔

ایک دفعہ میں انھیں لمبے عرصے تک خط نہ لکھ سکا اور مکروہات زمانہ میں الجھا رہا تو انھوں نے خود یاد دہانی کرائی ۔ لیکن دیکھیے خلوص و محبت کی کس فراوانی کے ساتھ :

''کئی ماہ ہونے کو آئے ہیں ، آپ کو ایک تفصیلی خط لکھا تھا اور خیال تھا کہ سرکار جواب ضرور دیں گے ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہموں گے ۔ مخلص چغتائی ۔''

اسی دوران میں چغتائی نے وزیر آغا کو خط لکھا تو ان سے یہ بھی دریافت کیا :

"انور سدید کہاں ہوتے ہیں ؟ کیا وہ "آردو زبان" کو داغ تو نہیں دے گئے؟" (وزیر آغا کے نام ، ۱۳ جنوری ۱۹۵۱ع)
ایک دفعہ وزیر آغا ، عارف عبدالمتین اور کئی دوست انھیں ملنے گئے تو وہ گھر پر نہیں تھے ۔ ہم ایک پرزۂ کاغذ پر حاضری لگا کر چھوڑ آئے۔ دو ایک روز کے بعد ان کا خط آیا ۔۔ اور یہ آن کا مُپرخلوص

'سیں خیال کرتا ہوں کہ آپ مخلص ادیب اور مخلص انسان ہیں۔ صدمہ ہے کہ آپ تشریف لائے بھی اور ملاقات نہ ہوئی۔ ویسے آغا صاحب دوسری صبح آئے تھے اور شرف ملاقات کا موقع مل گیا تھا۔'' (انور سدید کے نام ، س با اپریل ۱۹۹۹ع)

ایک دفعہ میرا تبادلہ سرگودھا سے باہر ہوگیا تو میرے دوسرے احباب کی طرح چغتائی بھی فکرمند ہوگئے ۔ انھوں نے لکھا :

''مجھے سب سے زیادہ جو چیز ستاتی ہے وہ آپ کا تبادلہ ہے۔'' (انور سدید کے نام ، ے ستمبر ۱۹۹۹ع)

''وزیر آغا صاحب اور آپ کو مل کر کوشش کرنی چاہیے تھی کہ آپ کا تبادلہ رک جاتا ۔ آپ کے بغیر سرگودھا میں بہت بڑا خلا پیدا ہوگیا ہے ۔ خدا نے آپ کو بڑی عمیق نظر دی ہے۔'' خلا پیدا ہوگیا ہے ۔ خدا نے آپ کو بڑی عمیق نظر دی ہے۔'' (انور سدید کے نام ، ۵ فروری . ۱۹۷۵)

ایک دفعہ انھیں معلوم ہوا کہ عارف عبدالمتین علیل ہیں تو انھوں نے وزیر آغا صاحب کو لکھا:

''مجھے سن کر دلی صدمہ ہوا ہے کہ متین عارف صاحب بہت بیار رہے ہیں۔'' بیار رہے ہیں۔''

(وزیر آغا کے نام ، تاریخ ندارد)

ان چند اقتباسات سے چغتائی کی دوستوں کے لیے داخلی محبت اجاگر ہوتی ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوستوں کے دکھ ، غم اور تکلیف کا سن کر کس قدر بے قرار اور پریشان ہو جاتے تھے ۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ چغتائی خود نگری ، خود پرستی اور مریضانہ نرگسیت کا شکار نہیں تھے ، بلکہ محفل آرا نہ ہونے کے باوصف انھوں نے دوستوں کا ایک حلقہ قائم کر رکھا تھا جن کے ذاتی معاملات سے وہ باخبر رہتے اور ان کے دکھ میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ۔

میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ چغتائی کے خطوط کسی ادیب کے خطوط نہیں ہیں اس لیے ان میں تسلسل اور ربط تلاش کرنا ممکن نہیں۔ چغتائی زیادہ طویل خطوط نہیں لکھتے تھے۔ ان کا پیڈ بڑے سائز کے سفید کاغذ پر مشتمل تھا اور اس پر عرصے تک ان کے نام کا وہ طغری منقش رہا جس پر کوچہ چابک سواراں کا پتہ درج تھا۔ چغتائی اس بڑے کاغذ پر آٹھ دس سطروں سے زیادہ نہ لکھتے اور ورق الٹتے تو سطور کو سیدھا رکھنے کے بجائے وہ کاغذ کی وتری سمت میں لکھتر ۔ ان کے الفاظ کی ساخت لمبی ہوتی اور سطور کے درمیان فاصلہ باقی رہتا ۔ رسم العظ کے ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ اوصاف صرف آزادہ فکر اور کشادہ نظر لوگوں كى تحريروں ميں ہى پائے جا سكتے ہيں ۔ چغتائی اپنے خطوط ميں ہميشہ چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے تھے اور ابھی ایک مفہوم کاغذ پر منتقل نہ کر پانے تھے کہ ان کا ذہن کسی اور خیال کی طرف پرواز کر جاتا اور يوں اس پرواز كا نتيجه ايك چهوڻا سا جمله اور تخليق ہو جاتا ـ خطوط کی تحریر کے دوران میں ان کے قلم سے اضطراری طور پر بعض ایسے جملے بھی نکل جاتے جنہیں بجا طور پر سلوگن کے طور پر استعال کیا جا سکتا ہے اور جن سے چغتائی کے نظریات فن پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس قسم کے چند جملوں کا اعادہ بہاں بے محل نہ ہوگا:

"آرٹسٹ کوئی ہو ، یہی چاہتا ہے کہ زندگی کا تسلسل ختم ہونے میں نہ آئے۔ میری آوارگی کی شکلیں دم توڑ نہ سکیں اور کروٹیں لیتی رہیں اور اب کے نتائج زندگی کو رواں دواں رکھنے میں اپنا ساتھ دیتے رہیں۔" (ے ۱۔ اپریل ۔ ۱۹۷)

''میری ایک تمنا رہی ہے ، دوست تو بڑی چیز ہے ، کوئی بھی میرے کسی فعل سے خوش ہو جائے تو مجھے بہت کچھ مل جاتا ہے۔'' (2 ستمبر 1979ع)

''ایک ہاوقار ادارے کا وقار بڑا درجہ رکھتا ہے۔'' (۱۱ نومبر ۱۹۲۳ع)

"آرٹسٹ کی ایک تمنا ہے ، اس کی خدمات سے افراد کا بھلا ہو ، آرٹ ہارا ورثہ کہلائے اور پھل پھول لائے۔"

(تاریخ ندارد)

''نقُ اد آن گوشوں کی تلاش میں ہے جو تخلیق کار نے تخلیق کے گوشے میں چھپا رکھے ہیں ۔'' (تاریخ ندارد)

"آرٹ علم و ادب کی خدمت کا حصد دار ہے ۔"
(۵ دسمبر ۱۹۹۹ع)

"آرٹ اور ادب کی تکمیل آس قوم کا ورثہ ہے جس کے افراد بیدار ہوں ۔"
بیدار ہوں ۔"

چغتائی کی شخصیت کو دریافت کرنے کے لیے میں نے ان کے مٹھی بھر خطوط سے جو واقعات منتخب کیے ہیں ، وہ بظاہر بے حد معمولی اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اور بڑے آدمیوں کی زندگیوں میں بالعموم اس قسم کے واقعات پر نظر بھی نہیں پڑتی ۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت بڑے آدمیوں کے کارناموں کے اجالے نے آسان کا چاروں طرف سے احاطہ کر رکھا ہوتا ہے اور ان واقعات کو بالعموم کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ۔ لیکن جب یہ شخصیتیں رخصت ہو جاتی ہیں اور اندھیرا بڑھنے لگتا جاتو یہی واقعات ان گنت ننھے منھے ستاروں کی طرح آسان کا سینہ ڈھانپ ہے تو یہی واقعات ان گنت ننھے منھے ستاروں کی طرح آسان کا سینہ ڈھانپ بے تو یہی واقعات ان گنت ننھے منھے ستاروں کی طرح آسان کا سینہ ڈھانپ بے تو یہی واقعات ان گنت ننھے منھے ستاروں کی طرح آسان کا سینہ ڈھانپ بیتے ہیں ۔ پھر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ان ستاروں نے ہی اپنی

چمک دمک سے الدھیرے کی دبیز چادر کو لمعات نور سے بھر دیا ہے اور یہ کتنے روشن ہیں ۔ چغتائی کی انسانی شخصیت ایسے ہی واقعات کا مرقع تھی ۔ وہ چھوٹی چھوٹی معصوم معصوم سی ان گنت آرزوؤں کو اپنے دل میں بال رہے تھے ۔ ان کے دل میں معاشرے کا غم ، دوستوں کا درد اور اپنے فن کا کرب ہر وقت موجود رہتا تھا ۔ انھیں یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ آردو کے ادبی پرچے باقاعدگی سے کیوں شایع نہیں ہوتے۔ انھیں غم تھاکہ ''اوراق'' پر اتنا روپیہ آٹھ گیا ہے اور وزیر آغا اسے بند کر رہے ہیں تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور اسے ''کارواں'' کے انداز میں سالنامه کیوں نہیں بنا دیتے ۔ ان کا اندوہ یہ تھا کہ ان کی تصویروں کی نمائش پر جو حملہ ہوا تھا اگر وہ کامیاب ہؤ جاتا تو ان کے فن پاروں کا اور خود ان کا حشر کیا ہوتا ؟ اس صورت میں کیا وہ سفید چادر لپیٹ کر سو نہ جاتے اور کیا قیامت سے پہلے آٹھ بھی سکتے ؟ انھیں دکھ تھا کہ ''عمل چغتائی''کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اب سستا عوامی ایڈیشن کس طرح شایع کیا جائے ؟ وہ جب سنتے کہ ''فنون'' ماہنامہ ہوگیا ہے تو خوش ہوتے اور بار بار کہتے کہ ''دیکھیے 'فنون' کتنا کامیاب جا رہا ہے۔'' وہ ''افکار'' کی باقاعدگی دیکھتے تو اس کا تذکرہ خطوط میں کرتے: ''اب صرف 'افکار' ہی ماہنامہ رہ گیا ہے جو باقاعدگی سے چھپتا ہے۔'' چغتائی انھی چھوٹی چھوٹی مسرتوں اور معمولی غموں کا مجسمہ تھا۔ ان کی شخصیت انھی واقعات سے عبارت ہے اور ان میں ایک بڑے آدمی کی تمام خوبیاں ، تعلی اور خود نمائی کے بغیر ، نظر آتی ہیں ۔ بلا شبہ عبدالرحمان چغتائی کی شخصیت کا ایک نقش ان کے فن میں سوجود ہے اور یہ نقش جاوداں ہے۔ لیکن وہ نقوش جن کے خد و خال ان کے خطوط میں بکھرے ہوئے ہیں ، وہ میرے پاس محفوظ ہیں ۔ میں سوچتا ہوں کہ عصمت اللہ صاحب اگر چغتائی کو ہروقت اعزازیہ بھجوا دیتے تو شاید میری اور چغتائی صاحب کی شناسائی کبھی نہ ہوتی ، کبھی خط و کتابت کی نوبت نہ آتی اور پھر ان کی شخصیت کا وہ نقش ، جس کی ایک جھلک میں نے آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کی ہے ، شاید میرے مشاہدے میں نہ آتا اور یہ کتنی بڑی محرومی ہوتی ۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ ان واقعات کے چھوٹے چھوٹے جھوٹے جگنوؤں کی روشنی میں عبدالرحمان چغتائی اپنے فن کی طرح کتنے بڑے نظر آتے ہیں ۔

The first of the second product of the secon

to the first the

And the second

the same in the state of the same of the s

was the relation of the late of the second of the second

Mary and the second

AND THE BENEFIT CAN LA PERSON THE REAL PROPERTY OF REAL

The second second second

and with more of wind

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

A March Miles

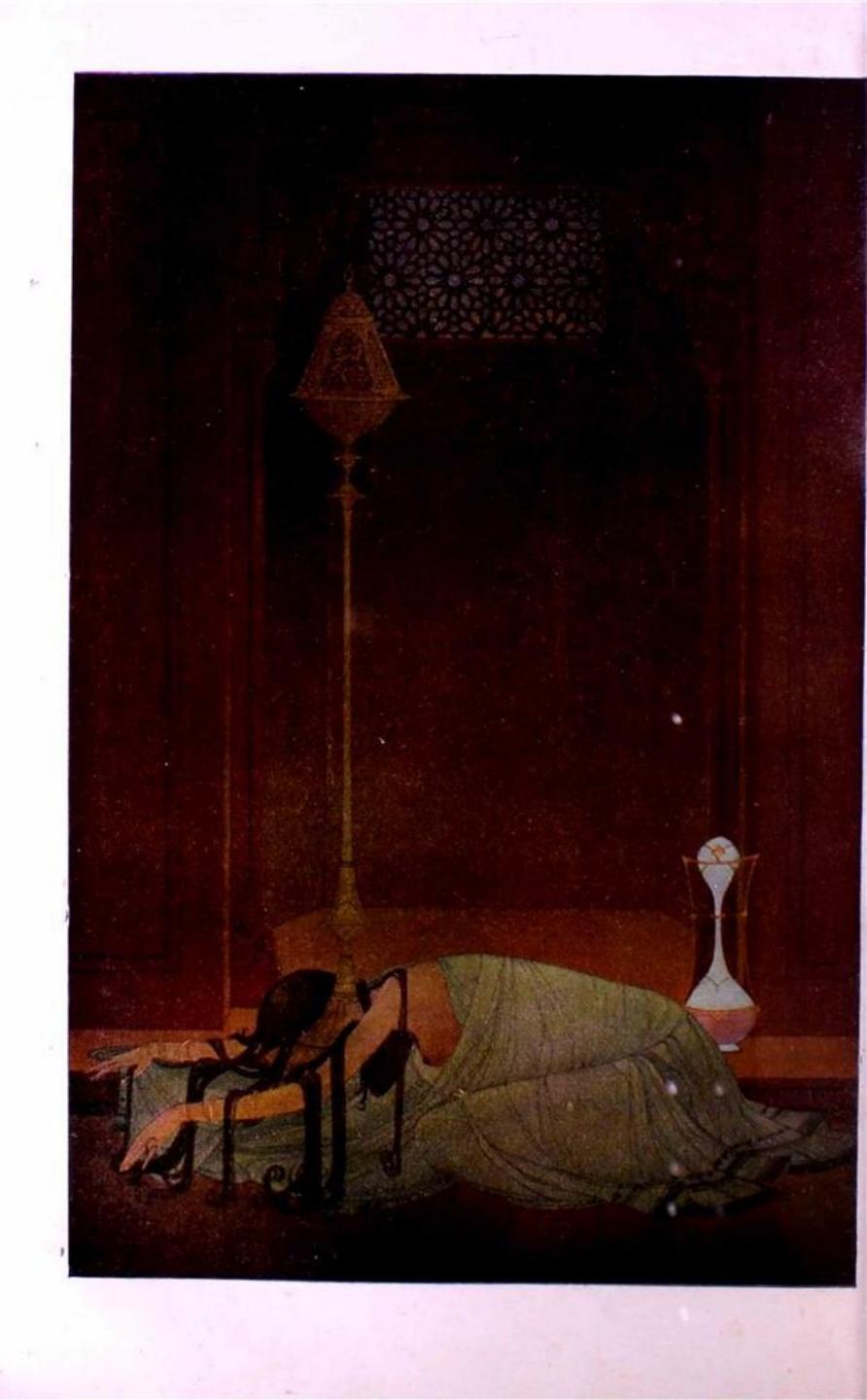

## مرقع ِ چغتائی

"یہ مرقع شائع کرنے سے میرا مقصد محض اُس ایشیائی تہذیب کی روح کو قالب پذیر کرنا ہے جس کا بہترین علم بردار خود مرزا غالب تھا۔"
عبدالرحمان چغتائی

غالب کے اشعار کی مصورانہ پیکر تراشی یعنی ''مرقع چغتائی'' کے مطالعے سے قبل شاعر اور مصور کے تخلیقی عمل کا جائزہ لینا لازم ہے۔ اصل اہمیت اس امر کی نہیں کہ چغتائی نے غالب کے اشعار کی کیسی تصویریں بنائیں (یا بعض کی دانست میں تصویروں پر اشعار کو چسپاں کیا) بلکہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا چغتائی غالب کے تخیدل تک پہنچ پایا ؟ غالب نے جن محسوسات کو الفاظ کے پیکر عطا کیے ،کیا چغتائی بعینہ ان محسوسات کو رنگوں اور خطوط سے اجاگر کرنے میں کامیاب رہا ہے ؟

تخلیقی عمل ذہن کے نہاں خانے میں وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس میں شعور اور کاوش کے مقابلے میں لاشعور اور اس پر اثر انداز ہونے والے متنوع عوامل کی کمیں زیادہ کارفرمائی ہوتی ہے ۔ تخلیقی عمل کے بارے میں بعض مشہور تخلیق کاروں نے اظہار خیال بھی کیا لیکن ذاتی تجربہ ہونے کے باوجود بھی اس عمل کی معروضی تشریج نہ کر پائے ،

حتلی کہ فرائڈ کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ تعلیل نفسی سے تخلیقی عمل کی وضاحت نا ممکن ہے۔ ژونگ نے بھی اس سلسلے میں اظہار خیال کیا ہے۔ گو اجتاعی لاشعور اور اس سے متعلق اساسی سانچوں (Archu Types) کے بارے میں اس نے بڑی گہری باتیں کی ہیں لیکن تخلیقی عمل کو قطعی طور پر اور دو ٹوک الفاظ میں وہ بھی نہ سمجھا سکا، حالانکہ ایک موقع پر اس نے کسی صوفی کے انداز میں تخلیقی عمل سے وابستہ 'جذب' کی کیفیت کو ان الفاظ میں واضح کیا :

''اس کارکردگی میں شاعر تخلیقی عمل کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے ، چاہے وہ خود کو اس تخلیقی تحدرک کے بہاؤ میں چھوڑ دیتا ہو یا یہ کارکردگی اسے یوں اپنا آلہ کار یا آلہ بنا لیتی ہو کہ اسے خود بھی اس کا شعور نہ رہے ، وہ تو خود ہی تخلیقی عمل بن جاتا ہے ۔''ا

ادب اور مصوری (یا فنون لطیفہ کے دیگر شعبے) اظہار و ابلاغ کے لیے مختلف ذرائع اپنانے کے باوجود تغیال کی صورت میں مشترک اساس رکھتے ہیں۔ چنانچہ رنگ ہو یا سنگ و خشت ، نعمہ ہو یا حرف و صوت سبھی تخیال کی گود میں پرورش پاتے اور صورت پذیری سے پیشتر تصورات کی صورت میں ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ ذہن میں خیال آنے اور اس کے مکمل شعر بننے کے درمیان ذہن میں عرفان کا ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے مکمل شعر بننے کے درمیان ذہن میں عرفان کا ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے ہو۔ تاریک رات میں بجلی کی چمک سے لیحظہ بھر کے لیے منظر کے روشن جب ۔۔ تاریک رات میں بجلی کی چمک سے لیحظہ بھر کے لیے منظر کے روشن طرح موقلم آٹھانے سے پہلے مصور آ کے ذہن میں تصویر کے خاکے کے طرح موقلم آٹھانے سے پہلے مصور آ کے ذہن میں تصویر کے خاکے کے طرح موقلم آٹھانے سے پہلے مصور آ کے ذہن میں تصویر کے خاکے کے ساتھ ساتھ رنگوں کی ترتیب بھی موجود ہوتی ہے۔ مجسمہ ساز اپنے اوزار

<sup>-</sup> ۱ (چغتانی) دونوں جگہ مصور ہی کی شخصیت ہے۔ تصویر ظاہری منظر کی شخصیت ہے۔ تصویر ظاہری منظر کی شخصیت ہے۔ تصویر ظاہری منظر کی شبیہ نہیں بلکہ مصور کے اپنے ذہن کی ترجان ہوتی ہے۔" (چغتانی)

منبھالنے سے پہلے ذہن کی شہ نشین پر مجسمے کو متمکن دیکھتا ہے ورنہ مائیکل انجلو ایک بدوضع اور بے مصرف پتھر سے خوب صورت مجسمہ نہ تراش یاتا۔

کولنگ وڈ نے بھی اسی انداز سے فن کا مطالعہ اور تخلیقی عمل کی وضاحت کی ہے ۔ اس کے خیال میں :

"فنكار ٹھوس وجود (تصوير يا مجسمہ وغيرہ) ركھنے والى بعض اشيا يا نام نهاد فن پاروں كى تخليق نہيں كرتا ـ "ا

یہ اس بنا پر کہ اصل اہمیت ذہن میں موجود تصورات اور تخیل کی ہے ۔ فنکار ہر ممکن سعی یا اقبال کے الفاظ میں خون جگر سے معجزہ فن کی نمود تو کرتا ہے لیکن اساسی اہمیت بہرحال ذہن میں موجود چیز کی ہوگی ، کیونکہ نہ تو اس کے اظہار کی تکمیل یافتہ صورت کو فن پارہ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اظہار کے متنوع پیرائے اپنانے کے باعث کسی شخص پر فنکار کا لیبل چسپاں کیا جا سکتا ہے ۔ اس کی ہڑی وجہ بقول کولنگ وڈ یہ ہے کہ:

''وہ چیز اپنی کسی انفرادی خصوصیت کی بنا پر فن پارہ نہیں کہلاتی ، ہم تو اسے ذہنی شے یا تجربے سے وابستہ ہونے کی بنا پر فن پارہ تسلیم کرتے ہیں ۔ کسی شے کو محض اس کے وجود کے باعث فن پارہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے ۔'' ۲

ادب پارہ یا فن پارہ سے مخصوص تاثرات کے ابلاغ کے ضمن میں یہ اساسی حقیقت بھی قابل ِ توجہ ہے کہ اپنے اپنے مخصوص ذرائع اظہار کی بنا پر تاثرات میں یکسانیت نہیں ماتی اس لیے ان کی شدت کے مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ حزنیہ کیفیت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ حزنیہ کیفیت کے اظہار کے لیے جب الفاظ ، رنگ اور ساز استعال کیے جائیں گے تو ہر سہ کی انفرادی

R.G. Coolingwood. Principles of Art. p. 5. - 1

خصوصیات سے مشروط (Conditioned) اعصابی کارکردگی اس تاثر کو تین مختلف انداز میں پیش کرے گی۔ اظہار تینوں کا کامیاب ہوگا لیکن قارئین ، ناظرین اور ساسعین کی صورت میں ابلاغ کی تین مختلف جہات بن جائیں گی اور یوں واحد تاثر (حزنیہ) ترسیل کے عمل کے دوران قلب ماہیت کرکے تین روپ اختیار کر لےگا۔ ایسے روپ جو بعض اوقات اپنی اصل سے دور ، جداگانہ اور انفرادی محسوس ہوں گے۔

اس تمام بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ادب اور فنون لطیفہ ایک دوسرے کو اپنا موضوع اور مواد بنانے کے باوجود ایک دوسرے کی خصوصیات کو پورے طور سے جذب نہیں کر سکتے ، بلکہ بعض اوقات تو انفرادیت کی شدید کیفیات ایک میڈیم سے دوسرے میں منتقل ہونے سے انکار کردیتی ہیں ۔ جس طرح ادب دوسرے فنون لطیفه بالخصوص مصوری ، مجسمه سازی اور موسیقی کی خصوصیات کو جذب کر سکتا ہے ، اسی طرح مصوری میں ادب کو ''مناظر'' کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ گو ''مجسمیت'' کے تاثر کے لیے مناسب الفاظ سے کسی حد تک خنکی اور ٹھوس پن کا تاثر پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن سنگ مرم کے لمس کا بدل الفاظ سے خنکی کا تاثر نہیں بن سکتا ۔ سفیدی کا ذہنی تصور سنگ مرم کی سفیدی کے ادراک سے بالکل ہی ایک علیحدہ اعصابی عمل ہے - اسی طرح مترنم بحروں اور سبک الفاظ سے ترنم کے تاثر کو موسیقی کے آہنگ اور 'دھن کی نغمگی سے جنم لینے والے اعصابی عمل کا نعم البدل نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کی بڑی وجہ تو طریق اظمار میں تبدیلی سے قاری ، سامع یا ناظر کی مشروط رجعی حرکات اور ذہنی کارکردگی میں وقوع پذیر ہونے والى تبديلي ميں مضمر ہے ، ليكن اس كے علاوہ ايك باعث يه بھى ہے كه کوئی بھی اچھا فنکار کیمرے سے عکاسی نہیں کرتا ۔ وہ اپنے فنی شعور ، ذوق اور نظریہ عیات کی بنا پر پیش کش کے وقت مشاہدات اور تجرہات میں ترمیم و تنسیخ بھی کرتا جاتا ہے اور اپنے مخصوص اساوب حیات کے لیے ان کی تشکیل نو بھی کرتا جاتا ہے ، جس کے نتیجے میں بعض اوقات ''اصل'' اور اس کے فنی روپ میں خاصا 'بعد پیدا ہو جاتا ہے \_\_\_ یہ ہے وہ تناظر جس میں ''مرقع چغتائی'' کا سطالعہ کیا جائے گا۔

آردو میں ''مرقع چغتائی''کی اس بنا پر بے حد اہمیت ہے کہ شعر اور اس پر تصویر بنانے سے مصور اور شاعر کے طریق کار کے موازنے سے دونوں کے فن کے بارے میں بصیرت حاصل کی جا سکتی ہے ۔ مصور اور شاعر کی انفرادی ہستی سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر مصوری کے فن اور شاعری کے ہنر کا تجزیہ کریں تو صورت و معنی کے ربط کو بھی مسجھا جا سکتا ہے۔

غالب کے اشعار اور انھیں مصور کرنے والی تصاویر کے انفرادی جائزے سے پیشتر ''مرقع'' کے بارے میں بعض عمومی امور کا ذہن نشین رکھنا مفید ثابت ہوگا:

۱- 'مرقع' میں کچھ سادہ خاکے ہیں تو کچھ رنگین تصاویر ۔ ۲ ہر تصویر کے ساتھ متعلقہ شعر کے علاوہ انگریزی عنوان بھی درج ہے۔ یہ اس لیے قابل غور ہے کہ بعض تصاویر ایسی ہیں جن کا انگریزی عنوان ، شعر کے برعکس، تصویر

کے موضوع کو زیادہ کاسیابی سے واضح کرتا ہے۔

س۔ 'مرقع' کی بیشتر تصاویر قدیم مصری مصوری کی مانند

یک رخی ہیں۔ یہ اس بنا پر اہم ہے کہ بعض اوقات جن

تاثرات کا اظہار مقصود تھا ، یک رخ چہرہ ان کے ابلاغ

میں محد نہیں ثابت ہوتا۔

ان امور کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ مغربی مصوری کا زیادہ انحصار ماڈل پر ہے اور ''سٹل لائف'' سے لے کر ''نیوڈ'' تک سبھی ماڈل کی محتاج ہیں ، جبکہ چغتائی سمیت تمام مشرق مصوروں کا انحصار تخیہ پر رہا ہے۔ اس ضمن میں خود چغتائی نے بھی اظہار خیال کیا تھا:

''ایشیائی مصوری نے جو جذبات ادب اور فن کے ذریعے دنیا کو عطا کیے ، رومان میں ڈو بے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی ایک واحد

اصول تھا جو انھیں ماڈل کی "مناؤں میں غرق نہ کر سکا ۔" اس لحاظ سے تخیل کے اشتراک کی بنا پر مصور (چغتائی) اور شاعر (غالب) کے تخلیقی عمل میں کسی حد تک مماثلت تلاش کی جا سکتی ہے۔ یہ درست ہے کہ دونوں کے خام مواد (لفظ۔ رنگ) کی نوعیت جداگانہ ہے لیکن تخیال پر انحصار دونوں کو ایک ہی سطح پر لے آتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ غالب کے مزاج اور اساوب میں فارسیت رچی ہوئی تھی۔ اسے اپنے ایرانی النسل' ہونے پر فیخر تھا اور وہ زندگی بھر اپنے فارسی کلام پر نازاں رہا - ادھر چغتائی کی مصوری میں بھی مشرق روایات اور ایرانی فضا ملتی ہے اور غزل تو ہے ہی ایرانی تحفہ ۔ یوں بلحاظ اسلوب اگر کوئی غزل کے اشعار کو مصور کر سکتا تھا تو وہ چغتائی کے علاوہ اور کوئی نہ ہو سکتا تھا ، اور ذہنی لحاظ سے چغتائی ہی غالب کے اشعار کو ''کاغذی پیراپن'' پہنا سکتا تھا۔ چفتائی کی تصاویر کی عورت کو دیکھا جائے تو وہ جانی بہچانی عام زندگی والی عورت نہیں معلوم ہوتی ، بلکہ غزل کے روایتی محبوب کی تصویر معلوم ہوتی ہے: سرو قد ، پنکھڑی اک گلاب کی سی ، ہونٹ تو نیم باز ، آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ، ہاتھوں كى نزاكت كا يه عالم كه آتش كل سے چھالے پڑنے كا احتمال - اور پھر ته در ته جو اسے ماورائیت بخشتا ہے۔

مندرجه بالا امور کا (مجمل سا) تذکره یوں ضروری تھا کہ انھیں

۱- ملاحظه بهو: "مثنوی ابر گهربار":

۲- فارسی بیں تا ببینی نقش بائے رنگ رنگ بگذر از مجموعہ اردو کہ بے رنگ من است

٧- بقول چغتائي

<sup>&</sup>quot;مصور کا پیغام عالم گیر تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب
میں ایسا رچا ہوا ہو کہ قدیم روایات کو اپنے مخصوص انفرادی
رنگ میں ڈھال سکے ۔ روایات ہر فن کا خاصہ اور اس کے ازلی
و ابدی ہونے کی نشانی ہیں ۔"

ذہن میں رکھنے سے 'مرقع' کے جائزے کے لیے کچھ راہنا اصول سل جاتے ہیں۔

آئیے! اب اشعار کا تصاویر کی روشنی میں جائزہ لیں :

1

یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل!
گرمی بزم ہے اک رقص شرر ہونے تک
انگریزی عنوان: "Dancing Stars" \_ سادہ تصویر

تصویر میں لبادے کی "اڑتی ہوئی تہوں" اور بنتے ہوئے دائرے سے حرکت کا احساس کرانے کی سعی ملتی ہے۔ عورت کے سر کے گرد جیوسیٹری کی اشکال سے ترتیب پانے والا دائرہ ہے اور اس تناسب کی برقراری کے لیے اس کے پاؤں بھی ایک دائرے میں ہیں ۔ ان دو چھوٹے دائروں بلکہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ نصف دائروں کے درمیان عورت کے جسم کے گرد پھیلر لبادے سے ایک مکمل دائرے کا احساس کرایا گیا ہے۔ ایک پاؤں دائر ہے میں ہے اور دوسرا رقص میں اٹھا ہے۔ ایک بازو 'چٹیا کے متوازی اور کمر کے پیچھے ہے جبکہ دوسرا کانوں پر ہے۔ چہرہ یک رخی ہے مگر آنکھوں سے سوچ مترشح ہے۔ تمام پس منظر سیں ستارے ہی ستارے ہیں جن کے حجم میں کمی بیشی سے دوری اور نزدیکی کے ساتھ ساتھ تحترک کا احساس بھی دلایا گیا ہے۔ رنگوں سے معدرا اس تصویر میں خطوط سے حرکت کے تمام تاثرات کا اہلاغ کیا گیا ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ دور سے دیکھنے پر تصویر میں ایسا کوئی مرکزی مقام یا نقطہ نہیں ملتا جس پر نگاہیں ٹکا کر باتی تصویر کا احاطہ کیا جا سکے ۔ یوں تمام تصویر کا تاثر بھی ایک دائرے کا تاثر بن جاتا ہے۔ شعر کی ''گرمی' بزم'' سے محفل کا تصور آبھرتا بے لیکن چغتائی نے اس مفہوم کو وسعت دے کر تمام کائنات تک پھیلا دیا ہے۔ یوں شعر کو ایک کائناتی حقیقت کے لیے استعارے کا درجہ دے

گر معنی کی ہر جہت نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ تصویر اس لحاظ سے بہت خوب ہے کہ مصور نے شاعر کی فکر کو اپنے تخییل میں سموکر اسے اپنے تخلیقی عمل سے ایک نیا رنگ ، ایک نئی جہت اور نئے معانی سے روشناس کرایا ہے۔ یوں یہ تصویر محض شعر کی تشریحی تصویر نہیں بلکہ تخلیق بن جاتی ہے۔ اس سے یہ نکتہ بھی مترشہ ہوتا ہے کہ شاعر اور مصور ایک ہی تصور کے ابلاغ میں کیسے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔

۲

مطرب به نغمه رېزن تمکين بهوش ہے انگريزی عنوان: "A Persian Idyll" \_ رنگين تصوير

کمرے کے وسط میں رنگین غالیجے پر ساز لیے مطربہ متمکن ہے۔ معفل نہیں دکھائی گئی اور نہ ہی وہ نغمہ زن ہے۔ کیونکہ یک رخی سپاٹ چہرہ نغمگی کی کیفیات سے عاری نظر آتا ہے۔ غالب نے موسیقی کی جس سحر طاری کر دینے والی کیفیت کو ''بہ نغمہ رہزن تمکین ہوش'' قرار دیا تھا ، اس کا اس تصویر میں کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں ملتا ۔ یہ تصویر ''مرقع'' کی ناکام ترین تصاویر میں سے ایک ہے ۔ تصویر اپنی انفرادی حیثیت میں تو خوب ہے اور چغتائی کے فن کی نمایندہ بھی لیکن غالب کے مشعر کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ اسے تصویر پر عنوان چسپاں کرنے کی مثال قرار دیا جا سکتا ہے ۔ تصویر تشریحی بھی نہیں قرار دی جا سکتی مثال قرار دیا جا سکتا ہے ۔ تصویر تشریحی بھی نہیں قرار دی جا سکتی تکمیل اس تصویر سے نہیں ہو پاتی ۔ ''مطرب بہ نغمہ رہزن تمکین ہوش تکمیل اس تصویر سے نہیں ہو پاتی ۔ ''مطرب بہ نغمہ رہزن تمکین ہوش تکمیل اس تصویر سے نہیں ہو پاتی ۔ ''مطرب بہ نغمہ رہزن تمکین ہوش میں جو ایک خاص طرح کا توانا امیج ابھرتا ہے ، تصویر اس کی توانائی میں میں جو ایک خاص طرح کا توانا امیج ابھرتا ہے ، تصویر اس کی توانائی میں تو کیا اضافہ کرتی ، اس کے خد و خال کی وضاحت میں ناکام رہ کر اسے تو کیا اضافہ کرتی ، اس کے خد و خال کی وضاحت میں ناکام رہ کر اسے تو کیا اضافہ کرتی ، اس کے خد و خال کی وضاحت میں ناکام رہ کر اسے تو کیا اضافہ کرتی ، اس کے خد و خال کی وضاحت میں ناکام رہ کر اسے

ہالکل سپاٹ بنا دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہاں چغتائی کا تخیال غالب کے توانا تخیال سے دب گیا ہے۔

٣

ہارے میں نو سنیں ہم اس کا نام جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام

انگریزی عنوان : "The id Moon" - رنگین تصویر

یہ شعر غالب کے ایک اردو قصیدے کا مطلع ہے جو ایسا خوبصورت ہے کہ قصیدے کے برعکس غزل کا معلوم ہوتا ہے ، لیکن انگریزی عنوان کی مناسبت سے یہ کسی عید کارڈ کی تصویر معلوم ہوتی ہے ۔ تصویر میں ایک بوڑھی عورت ، ایک جوان عورت اور کم سن لڑکے سے شاید عمر کے تین ادوار دکھانے مقصود ہوں گے لیکن ان کے یک رخے چہرے شعر کے اصل مفہوم کے ابلاغ میں ناکام رہے ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ تصویر شعر کی روح کے برعکس معلوم ہوتی ہے ۔ شعر میں اصل زور چاند پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے جس کو وہ جھک کے کر رہا ہے سلام ، جبکہ تصویر کی روح اس کے انگریزی عنوان سے مترشح ہے ۔ اس لیے وہ شعر کے اصل تاثر کو نہ تو قابو میں لا سکی اور نہ اس کی ترسیل میں کامیاب ہو سکی ۔ کمض تصویر پر شعر چسپاں کر دیا گیا ہے ۔

4

غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک

انگریزی عنوان: 'The old Lamp'' - رنگین تصویر

غالب نے اس شعر میں شمع کو مرکزی حیثیت دے کر اسے انسانی زندگی کے سب سے عظیم المیے ''غم ہستی'' کی علامت قرار دیا اور یوں

شمع کا ہر رنگ میں سحر ہونے تک جلنا عالمگیر معنویت کا مظہر بن جاتا ہے۔ لیکن تصویر میں مرکزی اہمیت شمع کی نہیں (شمع تو ہے ہی نہیں ، اس كى جگه مدهم لو والا ديا ہے) بلكه عصا اور تسبيح تھامے ، ريش دراز ، خمیدہ قامت بوڑ ہے کو حاصل ہے - تصویر میں ہلکے شیڈ ہیں جن سے ماحول کا تاثر بڑھ جاتا ہے لیکن سیاسی میں سفیدی کی معمولی سی رمق سے ماحول کو ڈرامائی کیفیت دینے کی بھی کوشش نہیں کی گئی ۔ یہ تصویر مصور اور شاعر کے لیے اظہار کے سانچوں میں آزادی کے معاملے میں بہت محد ثابت ہو سکتی ہے۔ شاعر مناسب الفاظ سے شمع کا امیج اس خوبی سے آبھارتا ہے کہ قاری اپنے ذہن میں بوڑھوں اور بجھتے دیوں کو لائے بغیر بھی شاعر كا (بلكه زندگى كا) فلسفه عم سمجھ ليتا ہے۔ ليكن محض شمع بنا دينے سے مصور کا کام نہیں بن سکتا تھا۔ شاعر شمع سے وابستہ غم و آلام کے تلازمات سے فائدہ آٹھا کر کم سے کم الفاظ میں بہت کچھ کہ پایا لیکن مصور کو یہ سہولت حاصل نہ تھی۔ اس لیے بات کی وضاحت کے لیے صرف شمع یا دیا بنا دینے سے شعر کے تاثر کا ابلاغ نہ ہو پاتا۔ چنانچہ تصویر میں ایک بوڑھے کو مرکزی حیثیت دے کر توجہ کے مرکزی نقطے کو تبدیل کر دیا ۔ اس سے بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن نقصان یہ ہوا کہ شمع کی خوبصورت علامت تصویر میں مٹی کے ایک دیے میں تبدیل ہو کر اور اپنے تمام تلازماتی مفاہیم سے تہی ہو کر شعر کے برعکس ثانوی حیثیت اختیار کر جانے سے ناظر کے لیے کسی خصوصی تاثر کا باعث نہیں بن سکتی ، بلکہ شمع سے دیے کی طرف ذہن کو شعوری طور سے موڑنا پڑتا ہے۔ گویا شاعر علائم و رموزکی بنا پر کم الفاظ سے لفظی تصویر بنانے کے ساتھ ساتھ عالمگیر حقیقت پر روشنی ڈال سکتا ہے ، جبکہ مصور ایک اسیج کو بھی کامیابی سے نہیں آبھار سکتا۔

نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ اگر شراب نہیں ، انتظار ساغر کھینچ

انگریزی عنوان: "The Wasted vigil" - رنگین تصویر

تصویر نہایت خوبصورتی سے شعر کی تشریج کر دیتی ہے۔ انتظار کی تمریح کی طرف ذہن منتقل تمام کیفیات کی کامیاب عکاسی ہے۔ گو شعر سے مرد کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے لیکن تصویر میں عورت ہے۔ یوں تصویر کی روشنی میں شعر میں معانی کی ایک نئی جہت اجاگر ہو جاتی ہے۔

٦

رو میں ہے رخش عمر ، کہاں دیکھیے تھمے نے ہاتھ باگ پر ہے ، نہ پا ہے رکاب میں انگریزی عنوان: "Life" – رنگین تصویر

بہت خوبصورت اور کامیاب تصویر ہے بلکہ اسے بلاشبہ "مرقع" کی چند بہترین تصاویر میں شار کیا جا سکتا ہے۔ یہ اُن معدود مے چند تصاویر میں سے ہے جن میں چنتائی نے علامت اور اس کے ساتھ ساتھ فنکارانہ ابہام سے کام لیتے ہوئے ناظر کو بھی اپنے تخیال سے کچھ کام لینے کا موقع دیا ہے۔ ٹنڈ منڈ درخت، برش کے چند جھٹکوں سے زسانے کی گریزپائی کا احساس اور دیے کے دھوئیں کی پریشان لکیریں — ان تین چیزوں کو اس فن کارانہ انداز سے کمپوز کیا گیا ہے کہ شعر اس تصویر کے سامنے سپاٹ معلوم ہوتا ہے۔ غالب نے تیز رفتاری کے لیے رستم کے گھوڑے رخش سے استعارہ لیا جو بہت دور کی بات ہے۔ یہی نہیں بلکہ پہلے مصرع سے مفہوم کا بھی اضافہ نہیں کرتا اس لیے دوسرے مصرع مفہوم میں کسی طرح کا بھی اضافہ نہیں کرتا اس لیے دوسرے مصرع کو زائد نہ سمجھنے پر بھی اتنا تو یقینی ہے کہ سکول کے بچوں کو بات سمجھانے کے انداز میں وضاحت کی یقینی ہے کہ سکول کے بچوں کو بات سمجھانے کے انداز میں وضاحت کی

گئی ہے ، جبکہ تصویر کی انفرادیت اور بلاغت شعر سے کہیں بلند ہے۔
اور مزید خوبی یہ ہے کہ شعر کے بغیر بھی تصویر نفس موضوع کے لیے
خود ہی عنوان ہے ۔ رابندر ناتھ ٹیگور تصویروں کو نام دینے کے خلاف
تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی تصاویر کو کبھی عنوانات نہ دیے ۔ چغتائی کی یہ
تصویر ٹیگور کے اس معیار پر پوری اترق ہے۔ سپیرمین نے تصویر سے جنم
لینے والے احساسات کے ضمن میں فن کارانہ ابہام پر بہت زور دیا تھا ۔ چنانچہ
اس کے بقول:

''جالیاتی وصف کے لیے غیر واضح اور مبہم کی پسندیدگی لازمی خصائص میں سے ہے کہ اس سے تلازمی تشکیل نو کے امکانات روشن ہوتے ہیں ، اسی سے تصویر میں خوابناکی پیدا ہوتی ہے۔''ا چغتائی کی یہ تصویر اس معیار پر پوری ہی نہیں آترتی بلکہ اس نقطہ' نظر کو درست ثابت کرنے والی ایک خوبصورت مثال بھی ہے۔

4

آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا انگریزی عنوان: "Reflections" – رنگین تصویر

خالص مشرق ماحول کی عکاسی ہے۔ سنگھار کرتے وقت اپنے حسن سے حسینہ خود ہی شرما گئی یا پھر اسے دیوانے عاشق کے خیال نے شرم دلا دی ؛ وجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسن بے پرواہ اب خود ہیں و خود آرا بن چکا ہے۔ شعر کی تشریح بہت عمدہ طریقے سے ہوئی ہے۔

<sup>1.</sup> C. Spearman. "Creative Mind". p. 54

قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل کھیل بچوں کا ہوا ، دیدہ بینا نہ ہوا

انگریزی عنوان: "Observations" — رنگین تصویر سراسر شعوری کاوش معلوم ہوتی ہے۔ شعر کی تمام جزئیات کو مکمل طور سے مصوّر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ "کھیل بچوں کا ہوا" کی توضیح کے لیے بچہ ، کھلونے ، کٹوری میں بلبلے بنا کر آڑانا ، غرض کہ سب کچھ آ گیا ہے۔ ساتھ ہی ماں کی بھی یک رخی شبیہ ہے۔ مگر شعر کی تمام تفصیلات کو مصوّر کر لینے کے باوجود بھی شعر کی روح کو نہ تو جذب کیا جا سکا اور نہ ہی اجاگر۔ دوسرے مصرع سے "فہائش" کا تو جذب کیا جا سکا اور نہ ہی اجاگر۔ دوسرے مصرع سے "فہائش" کا

جو احساس ہوتا ہے ، اسی میں شعر کی توانائی کا راز مضمر ہے اور اسی تک مصور پہنچ نہیں پایا ۔ یوں یہ ایک عام سی تصویر لگتی ہے ''رخش عمر'' والی تصویر کی مانند اس میں بھی ایمائیت سے تاثرات کی کئی جہات

پیدا کی جا سکتی تھیں مگر مصور نے اس طرف توجہ نہ کی ۔

9

نہ گل نغمہ ہوں ، نہ پردہ ساز میں ہوں اپنی شکست کی آواز

انگریزی عنوان: "The Music Lesson" \_ رنگین تصویر شعر سے تصویر کو کوئی مناسبت نہیں ، البتہ انگریزی عنوان کے لحاظ سے درست ہی نہیں بلکہ بہت خوب ہے ۔ ساز پر طوطا بیٹھا ہے اور یہی اس تصویر کی خاص خوبی ہے ۔ اگر اسے "مطرب بہ نغمہ رہزن تمکین ہوش ہے" کا عنوان دے دیا جاتا اور اس کو اس تصویر کا ، تو دونوں تصاویر بلحاظ شعر زیادہ بامعنی ثابت ہوتیں ۔ طوطا صرف انگریزی عنوان کی تشریح ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے مطرب رہزن تمکین ہوش بھی بن

جاتا ہے۔ یعنی انسان تو انسان ہے ، پرندہ بھی نغمے سے مست ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مطرب کے چہرے کے تاثرات دوسرے مصرع کے تاثر سے ہم آہنگ بھی نہیں۔

1.

دیکھو مجھے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو

انگریزی عنوان: "The Web of Life" \_ رنگین تصویر

داستانوں کی کسی کتاب کا سرورق معلوم ہوتا ہے۔ ایک بوڈھا چار بچوں کو زندگی کی بے ثباتی سمجھا رہا ہے۔ بچوں کے بالمقابل بوڑھا کچھ کہے بغیر ''دیدۂ عبرت نگاہ'' بنا بیٹھا ہے۔ بچوں کے چہروں پر موزوں تاثرات سے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی ''گوش نصیحت نیوش'' وکھتے ہیں۔ اس شعر اور تصویر سے یہ نکتہ بھی واضح ہوتا ہے کہ شعر میں اگر زیادہ پیچیدہ کیفیات کی ترسیل نہ ہو تو شعر ایک طرح سے بیان میں اگر زیادہ پیچیدہ کیفیات کی ترسیل نہ ہو تو شعر ایک طرح سے بیان کو مصور کر جاتا ہے اور پھر اس ''بیان'' کو مصور کر جاتا ہے اور پھر اس ''بیان'' کو مصور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ۔ تشریحی تصویر کی عمدہ مثال ہے۔

11

داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خموش ہے

انگریزی عنوان: "The Extinguished Lamp" \_ رنگین تصویر یه "در مرقع" کی خوب صورت ترین تصویر بهی نهیں بلکه چغتائی کی بهترین تصاویر میں سے قرار دی جا سکتی ہے ۔ یہ تصویر ، جس میں چغتائی کے فن کی تمام خصوصیات کا حسین استزاج بھی ہے ، اس امرکی غاز ہے کہ مصور نے شاعر کے خیال کی محض تشریج سے بہتے ہوئے شعرکی روح کو اپنے مصور نے شاعر کے خیال کی محض تشریج سے بہتے ہوئے شعرکی روح کو اپنے

تغیال میں جذب کر کے اسے تخلیق کا درجہ دے دیا۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اظہار کے عام روایتی انداز سے بچتے ہوئے کسی بجھی ہوئی شمع کو مرکزی اہمیت نہیں دی گئی بلکہ شمع کا تصور اندھی عورت سے آبھارا گیا ہے۔ پریشان زلفوں میں بھی ایک فن کارانہ ترتیب اور حسین سلجھاؤ ملتا ہے جو تصویر کی کمپوزیشن سے ہم آہنگ ہے۔ اوندھی مینا بھی داغ فراق شب کی علامت بن جاتی ہے ۔ بازو ، شانوں اور جسم کی نیم عربانی سے تصویر میں voluptousness نہیں پیدا ہوتی بلکہ نازک خطوط اور گوشت کی ''سفیدی'' پس منظر کے رنگوں میں خوب ابھرتی ہے۔ سر ایک طویل شمع دان پر جھکا ہے ۔ یوں شمع دان کی چوٹی ، زلفوں کا انتشار اور لباس کا پھیلاؤ سل کر کمپوزیشن میں مثلث کا انداز پیدا کر دیتے ہیں۔ دریچے کی جالی سے سینار اور گنبدوں کی جھلک طلوع سحر کی غاز ہے۔ ہجر کی آگ میں جلتی یہ عورت بجھی ہوئی شمع بھی ہے اور جل بجھا پروانہ بھی ، اور یوں یہ نڈھال پیکر بے کراں معنویت اختیار کر جاتا ہے۔ غالب کے اس شعر کی اس سے خوب صورت تصویر بنی نامکن تھی۔ شعر سے قطع نظر اپنی انفرادی حیثیت میں بھی یہ تصویر ایک شاہکار ہے۔ اور بقول چغتائی :

''ہر باکال حقیقی مصور کسی ظاہری خط و خال کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اپنے شاہکاروں میں نئی زندگی لاتا ہے۔ تصور کے اوضاع و اطوار مصور کی انفرادی شخصیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہی اس کا پیغام ہوتا ہے۔''

17

بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل

کہتے ہیں جسکو عشق ، خلل ہے دماغ کا

انگریزی عنوان : "The Captive Bird" \_ رنگین تصویر

اس تصویر کی خامی اس کا ضرورت سے زیادہ واضح ہونا ہے۔ پھول

کے لیے قفس میں بند بلبل کی بے چینی اور ایک حسینہ کی موجودگی ناظر کے تینے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی ۔ اگر ایمائیت سے کام لیتے ہوئے فن کارانہ ایمام پر انحصار کیا جاتا تو ایک لاجواب تصویر بن سکتی تھی۔ ویسے شعر سے قطع نظر کر کے دیکھیں تو تصویر خوب ہے ۔ دراصل یہ تصویر شعر کی کم اور انگریزی عنوان کی زیادہ ہے ۔

## 14

گو ہاتھ میں جنبش نہیں ، آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینا مرے آگے انگریزی عنوان : "The Poet's Vision" \_ رنگین تصویر

مےخوار غالب بنایا گیا ہے لیکن تصویر شعر تک نہیں پہنچ سکی۔
شعر سے ذہن میں جو تصویر آبھرتی ہے یا ذہن جس کیفیت سے آشنا ہوتا
ہے، تصویر اس میں اضافہ کرنے کی بجائے اس تاثر کو محض مےخوار اور
ساقی تک محدود کر دیتی ہے۔ شعر میں انسانی فطرت کے جس پہلو کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے، مصور نے تصویر میں اس کے ابلاغ کی بھی ضرورت
محسوس نہیں کی ۔ انگریزی کا عنوان بہت اچھا ہے بلکہ عنوان کی ایمائیت
اور Vision کے حوالے سے امکانات کے در وا ہوتے جاتے ہیں ۔ لیکن اب
یہ محض اوسط درجے کی تشریحی تصویر ہے۔

## 14

سب کہاں ، کچھ لاالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں
خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں
انگریزی عنوان: ''Flowers of Yesterday'' \_ رنگین تصویر
غالب نے ''سب کہاں'' اور ''کھا صورتیں ہوں گی'' سے شعر میں
ایک خاص طرح کا تحییر پیدا کر کے مطلوبہ تاثر کو ابھارا ہے لیکن تصویر

میں وہ بات نہیں پیدا ہو سکی ۔ جہاں تک شعر کی وضاحت کا تعلق ہے ،
تو اس تصویر میں کسی طرح کی کمی نہیں اور ہر لحاظ سے مکمل ہے ،
لیکن شعر کی روح کے فن کارانہ انجذاب و ابلاغ کے نقطہ نظر سے یہ تصویر
کسی خصوصی تاثر سے عاری نظر آئی ہے ۔ بعض تصاویر شعر سے بلند تر
ہو کر اپنا ایک انفرادی مقام بنا لیتی ہیں لیکن یہ تصویر ان میں سے نہیں ۔

10

چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو سرمے سے تیز دشنہ مرگاں کیے ہوئے

انگریزی عنوان: "A Serenade" \_ رنگین تصویر

عورت (غالباً) بارہ دری کے دریجے پر جھکی ہوئی مرد سے ساز پر گیت سن رہی ہے۔ تصویر کی خوبی یہ ہے کہ چاہیں تو مرد کو عاشق فرض کر سکتے ہیں جو اپنی محبوبہ کو ساز عشق پر نغمہ الفت سنا رہا ہے اور چاہیں تو عورت کو جو اپنے محبوب سے اپنے حسن کے قصیدے سن رہی ہے۔ شعر میں جس آرزو کا اظہار ہے ، تصویر میں اس کی تکمیل نظر آتی ہے۔ یوں یہ تصویر شعر کی تشریج نہیں کرتی بلکہ اسے سپلیمنٹ کرتی ہے۔

17

باوجود یک جمان سنگاسه پیرائی نهین بین چراغان شبستان دل پروانه بم

انگریزی عنوان : "Around the Beloved" \_ ساده تصویر

اس سادہ تصویر میں خطوط کی طلسم کاری سے تاثر پیدا کیا گیا ہے۔
لہراتا ، بل کھاتا دھواں تصویر کا مرکز ہی نہیں بلکہ اس پر محیط بھی
ہے۔ پروانے عالم مستی میں چلے آ رہے ہیں۔ یہ تصویر بہت خوب صورت
انداز سے شعر کی تشریح کرتی ہے۔

# وه فراق اور وه وصال کمان وه شب و روز و ساه و سال کمان

انگریزی عنوان: "The Brimming Cup" \_ رنگین تصویر

خوش وضع اور خوش اطوار ساقی کے سےخوار سے منہ پھیر لینے پر
''وہ فراق اور وہ وصال کہاں''کی کیفیت ظاہر کی گئی ہے۔ مےخوار کی
افسردگی اور ہاتھ میں سینا (جسے اصولی طور سے تو خالی ہونا چاہیے تھا)
سے ''وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں'' کا عالم عیاں ہے۔ شعر کی
خوب صورت اور فنکارانہ وضاحت کے لحاظ سے تصویر بے حد کامیاب ہے۔

### 11

شمع بجهتی ہے تو اس میں سے دھواں آٹھتا ہے شعلے عشق سیا پوش ہؤا میرے بعد

انگریزی عنوان : "The Resting Place" رنگین تصویر

نہایت خوب صورت طریقے سے شعر کو مصور کیا گیا ہے۔ قبر ، موکھی جھاڑی اور بہر فاتحہ سیاہ پوش محبوب ، یہ ہے پیش منظر ، جبکہ پس منظر میں دیوار اور اس سے پرے آسان کی تاریکی میں ستارے سیاہ پوشی سے ہاتھوں اور چہرے کی چمک میں شعلے ایسی تابانی پیدا ہوگئی ہے۔ خصوصیت سے دمکتا ہوا چہرہ تو بالکل بدلی میں چاند لگتا ہے۔ کمپوزیشن کا کہال ہے کہ یہ تاباں چہرہ تصویر کے وسط میں آ کر مرکزی اہمیت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آسان پر چاند کی عدم موجودگی سے چہرے کی تابانی ممام منظر پر اجالا کرتی محسوس ہوتی ہے۔ تصویر میں شعلہ عشق کی سیاہ پوشی چغتائی کے فن کا اعجاز ہے۔

''سرقع'' کے اس جزوی مگر تفصیلی مطالعے کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ اردو میں یہ اپنی نوعیت کی واحد مثال تھی ۔ شاعر اور مصور کا ڈہن ایک ہی تصور کے ابلاغ کے لیے متنوع طریقے ہی نہیں اپناتا بلکہ کامیاب اظہار اور مکمل ابلاغ کی سطح میں یکسانیت بھی نہیں ملتی ۔ اسے محض ''شاعرانه منر'' اور ''مصورانه منر'' سے نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ غالب اور چغتائی کی فنی مہارت میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔ اسے کسی حد تک فن کارانہ محسوسات سے سمجھا جا سکتا ہے ۔ اصل تصور غالب کا تھا اس لیے اس نے یقیناً اسے زیادہ شدت سے محسوس کیا ہوگا ، جبکہ چغتائی کے لیے غالب کے تجربات حیات ، قلبی واردات اور ان سے جنم لینے والے ذہنی مکاشفات ثانوی حیثیت رکھتے تھے - یہی وجہ ہے کہ وہ شعوری طور سے اس کی روح میں ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے ۔ شعر غالب، پر وارد ہوا تھا ، چغتائی پر نہیں ۔ اشعار میں جن نفسیٰ واردات کا ابلاغ ہے ، ان کا سرچشمہ غالب کی سائیکی تھی۔ غالب کا تجربہ براہ راست تھا جبکہ چغتائی کے لیے شعر بالواسطہ اور ثانوی حیثیت کا حامل ثابت ہوتا ہے۔ غالب کی صورت میں تخلیق سے وابستہ عمام نفسی عوامل اپنی اپنی كارفرمائياں كرتے ہوئے لا شعور كو تخليقي لا شعور بننے كا موقع فراہم كرتے ہيں جبكہ چغتائی كے ليے تجربہ شعر ميں نہ ڈھلا بلكہ وہ شعر كو اپنے لیے تجربہ بنانے کی سعی کرتا ہے ۔ فن کارانہ سطح پر یہ سعی مشکور بھی ہو سکتی ہے اور نامشکور بھی -

The first of the state of the s

TEN PARTY STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

THE PARTY OF A LOCAL PROPERTY OF THE RESERVENCE

The state of the s

He will the second of the seco

### 17

The last of the said of the

all the sale of the sale of

and the state of the same of

# چغتائی -- ایک عظیم فن کار

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

اگر میں یہ کہوں کہ اقبال کا یہ شعر چغتائی پر بھی صادق آتا ہے تو ہے جا نہ ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی آرٹ تو درکنار ، مشرق آرٹ میں بھی گزشتہ دو صدی ، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت ، سے ایسا عظیم فن کار اور حسن کار پیدا نہ ہو سکا ۔

آج سے دو صدی پہلے غیر منقسم ہندوستان میں مغل آرٹ اور راجپوت آرٹ کے بڑے چرچے تھے۔ جب انگریزوں نے اس سرزمین پر اپنے قدم جائے تو آرٹ پر بھی ان کی تہذیب کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ انگریزوں نے مدراس سکول آف آرٹ ، بمبئی سکول آف آرٹ اور میو سکول آف آرٹ کی بنیادیں رکھیں ، جن میں یورپ کے آرٹ کی نقالی کرائی جانے لگی۔ کی بنیادیں رکھیں ، جن میں یورپ کے کچھ آرٹسٹ بھی آئیسویں صدی کی اسی دور میں امریکہ اور یورپ کے کچھ آرٹسٹ بھی آئیسویں صدی کی روایتی حقیقت نگاری (یعنی Conventional Realism) سے بیزار ہو کر جدید اسلوب کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ان میں متیس (Matisse) اور پکاسو اسلوب کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ان میں متیس (Matisse) اور پکاسو (Picaso) کے نام قابل ذکر ہیں۔ اسی تلاش میں نہ جانے کتنے ہی ''ازمز''

(Isms) گذشتہ صدی میں وجود میں آگئے۔ ان اِزموں کی بھرمار نے اور کوئی کارنامہ انجام دیا ہو یا نہ دیا ہو مگر یہ ضرور ہوا کہ ہرکس و ناکس ، خواہ وہ کینوس پرکیچڑ ہی کیوں نہ تھوپ دے ، اپنے آپ کو استاد اور ایک عظیم فن کار سمجھنے لگا۔ چنانچہ پکاسو نے اپنے انتقال سے کچھ ہی دن قبل یہ کہا تھا: ''میں اپنے آرٹ سے اب تک دنیا کو بے وقوف بناتا دن قبل یہ کہا تھا: ''میں اپنے آرٹ سے اب تک دنیا کو بے وقوف بناتا رہا ہوں ۔'' پکاسو کا یہ قول کہاں تک صحیح یا غلط ہے ، آنے والی نسلیں اس کا فیصلہ کریں گی ، مگر آج پاکستان میں جس طرح سے ان اِزموں کی نقائی کر کے انھیں ''ماڈرن آرٹ''کا نام دیا جا رہا ہے ، یہ یقیناً صاحب ذوق لوگوں کے لیے ایک لمحہ' فکریہ ہے۔

اسی دور میں ٹیگور بنگال میں اور چغتائی پنجاب میں اپنے اپنے تجربوں میں منہمک تھے۔ ٹیگور نے اپنی ایڑی چوٹی کا خوب زور لگایا اور ایک اسكول "بنگال اسكول" كے نام سے قائم بھى كر ليا تاكہ آرك كى دنيا ميں بنگال کا نام روشن رہے۔ اس زسانے میں بنگال اور پنجاب میں کانٹر کے تول مقابلہ ہو رہا تھا۔ چغتائی نے اپنے فن کی ترویج کے لیے کوئی اسکول تو قائم نہ کیا مگر وہ بذات خود ایک اسکول تھا جو پنجاب کی نمائندگی كر رہا تھا ۔ اور اس سلسلے ميں غير منقسم بندوستان كے دوسر سے علاقر ، جنوبی اور شالی مندوستان ، بالکل خاموش تھے۔ بنگال یہ چاہتا تھا کہ مصوری اور موسیقی میں پنجاب کو پیچھے چھوڑ دے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا ، یہاں تک کہ بر صغیر کی تقسیم عمل میں آگئی اور پاکستان بن گیا۔ چونکه بنگال بهی دو حصوں میں بٹ گیا تھا لہانڈا بنگال کا یہ خواب شرمندهٔ تعبیر نه هو سکا که وه پنجاب کو نیچا دکها سکے ـ ویسر ٹیگور، مجومدار اور زین العابدین وغیرہ جیسے آرٹسٹوں نے چغتائی پر سبقت لر جانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا ، مگر چغتائی نے اپنی خداداد صلاحیت اور آن تھک محنت و مشق سے ایک جدید طرز کی بنا رکھ دی جسے بلاشبہ ماڈرن آرٹ کہا جا سکتا ہے۔

جب پاکستان بن گیا اور وقت کی رفتار تیز ہوگئی تو چنتائی پر بھی

پڑھائے نے اپنے دست دراز کر دیے، مگر چغتائی نے اپنی دھن میں بیسیوں تصویریں بنا ڈالیں ۔

چنتائی نے ''سیاہ چیتا'' (Black Panther) بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ حقیقت میں ماڈرن آرٹسٹ ہے۔ جب دیوان ِ غالب ''مرقع چنتائی'' جیسے شاہکار پہلی مرتبہ شائقین فن کے سامنے پیش ہوئے تو قدردانان فن نے انھیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور چنتائی نے اپنے ایک عظیم ماڈرن آرٹسٹ ہونے کا لوہا منوا لیا ۔ چنتائی نہ صرف تکنیکی اعتبار سے عظیم تھا بلکہ خیال آفرینی منوا لیا ۔ چنتائی نہ صرف تکنیکی اعتبار سے عظیم تھا بلکہ خیال آفرینی (Ideas) کے لحاظ سے بھی آسے اعلی مقام حاصل تھا ۔ مثال کے طور پر 'دیوان ِ غالب'' سے ایک شعر کا السٹریشن ملاحظہ فرمائیے ۔ غالب نے کہا تھا :

## رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے نے ہاتھ باگ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں

غالب نے زندگی اور اس کے ثبات کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے کہ
زندگی کا گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا ہے ، نہ جانے کہاں رکے ، کیونکہ سوار کے
ہاتھ میں نہ تو لگام ہے اور نہ ہی اس کے پیر رکاب میں ہیں ۔

اب آپ اس شعر کے مقابلے میں چغتائی کی خیال آفرینی ملاحظہ فرمائیے ۔ چغتائی نے لفظی یا بامحاورہ ترجمہ کرنے کی بجائے اس شعر کے معنی و مطلب کو زیادہ آجاگر کرنے کے لیے ایک متوازی خیال پیش کیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے ۔ ایک طویل اور عریض سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ، اور ایک کنول ، جس میں ایک دیا جل رہا ہے ، اس سمندر میں بہتا چلا جا رہا ہے ۔ اس کنول کے قریب دو ایک لہریں بھی دکھائی گئی ہیں ۔ چغتائی کا خیال ہے کہ زندگی صرف ایک ہوا کے جھونکے کی محتاج ہے ۔ ہوا کا ایک ہی جھونکا آیا اور زندگی کا دیا بجھ گیا ۔ غالب کی منظر نگاری اور مشاہدے میں دونوں چیزیں جاندار ہیں جس کی وجہ سے سوار اور گھوڑے کے تھمنے میں دونوں چیزیں جاندار ہیں جس کی وجہ سے سوار اور گھوڑے کے تھمنے

کا امکان موجود ہے ، مگر چنتائی کے دیے کی او کی بساط ہی کیا ہے۔
بس ہوا کا ایک جھونکا ۔ یہ تصویر خیال آفرینی کے علاوہ صرف ڈیزائن
کے اعتبار سے بھی اپنا جواب آپ ہے ۔ اس قسم کی خیال آفرینی ان کی
کئی ایک تصویروں میں موجود ہے ۔ اس پر تبصرے کے لیے یہاں
گنجائش نہیں ہے ۔ اس کے لیے تو خاص طور پر ایک ضخیم کتاب لکھی
جا سکتی ہے ۔

چغتائی کو رنگوں اور اپنے خطوط پر اتنا عبور حاصل تھا کہ بعض وقت آسے بیک وقت چھ چھ تصویریں بنانی پڑتی تھیں ۔ علاوہ ازیں ایچنگ کے فن میں بھی اس کو غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ اکثر ناشر حضرات ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے کہ ان کی کتابوں کے لیے خوبصورت اور معنی آفریں سرورق بنا دے ۔ حکومت بھی اکثر اپنے مونوگرام اور دوسرے کام اس سے لیا کرتی تھی ۔ اپنے کام کے معاوضے کے اعتبار سے بھی چغتائی کی قدر و قیمت بر صغیر کے اس وقت کے تمام آرٹسٹوں کے مقابلر میں کہیں زیادہ تھی ۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حیدر آباد دکن میں نظام اور سالار جنگ نے ان کی بہت سی تصویریں خریدی تھیں ۔ چغتائی نے اپنی زندگی ہی میں اپنے فن سے کافی روپیہ کہایا تھا۔ چغتائی نے جتنی تصویریں بنائیں اور فروخت کیں آن کی تعداد ہزاروں میں ہے - بہت سی تصویروں کو آس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے ہاتھوں اس قعوں کی شکل میں طبع کرایا اور یہ بجائے خود ایک کارنامہ ہے۔ علاوہ ازیں چغتائی نے ہندو مذہب پر جتنی تصویریں اپنے مخصوص اسلوب میں بنائیں اور فروحت کیں ان کا بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکا ۔ اس زمانے میں ہندوستان کے ایک مشہور آرٹسٹ روی ورما نے ہندو مذہب پر کئی ایک تصویریں تیار کر کے جرمنی سے چھپوائی تھیں ۔ روی ورما وہ آرٹسٹ ہے جس کا کوئی منفرد اسلوب نه تها بلکه وه يورپ كي نقالي كرتا تها اور اس كا طرز بالكل ایسا ہی تھا جیسے عیسلی علیہ السلام کی تصویریں ۔ مگر چغتائی نے اپنے منفرد اسلوب میں بنائی ہوئی واٹر کار کی تصویریں نہ جانے کتنے راجوں اور مہاراجوں کو فروخت کیں جن کا کوئی حساب نہیں ۔ ان میں سے بعض کو چغتائی نے جرمنی سے طبع کروا کر ایک بہت بڑے ، یعنی ۱۲ × ۱۵ کے سائز کے مرقع کی شکل میں شائع کیا تھا ۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے ۔ یہ مرقع اپنی مثال آپ ہے۔

دیوان ِ غالب ''مرقع ِ چغتائی'' سے کون واقف نہیں ، ہندوستان اور پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے ۔ چغتائی پاکستان کا وہ منفرد آرٹسٹ ہے جس کی تصویریں نہ صرف اقوام متحدہ میں آویزاں ہیں بلکہ یورپ کے بہت سے شوقین قدردانوں کے ڈرائینگ روموں کی زینت بھی ہیں ۔

ابتدا میں چغتائی نے صرف آرائشی اور زیب و زینت کی تصویریں بنائی تھیں ۔ جب پاکستان بن گیا تو چغتائی کے خیالات میں بھی ایک عظیم انقلاب رونما ہوا اور چغتائی نے محلوں اور ڈرائینگ روسوں کی آرائش سے نکل کر عوامی زندگی سے شاہکار پیش کرنے شروع کر دیے تھے ۔

مصوری کے علاوہ چغتائی کو افسانہ نگاری سے بھی بے حد لگاؤ تھا۔

آن کی زندگی ہی میں چند ایک مجموعے شائع ہو کر شائقین سے داد تحسین حاصل کر چکے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ادب کے نقادوں کے نزدیک ان افسانوں کا کیا معیار اور مقام ہے مگر میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ چغتائی نے ایک فن کار کی حیثیت سے اپنے مشاہدات کی ان افسانوں میں بھی بھرپور عکاسی کی ہے اور مصوری کی وہی رنگ کاری اور حسن کاری ان افسانوں میں بھی موجود ہے۔

مختصر یہ کہ چغتائی نہ صرف ایک عظیم فن کار تھا بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھا۔ وہ اپنے کردار اور گفتار سے ہر امیر و غریب میں یکساں مقبول تھا۔ اسے اسلام سے محبت تھی اور وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ اگر میں

کہوں کہ اقبال کے ''مرد مومن'' کا لقب آس پر صادق آتا ہے تو بے جا
نہ ہوگا۔ وہ ایسا تاریخ ساز فن کار تھا جو صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔
چغتائی کے حین حیات ہی چغتائی کے فن کو ''چغتائی آرٹ'' کا خطاب سل
چکا تھا۔ بچہ بچہ بیک نظر چغتائی آرٹ کہتا تھا۔ یہ کوئی معمولی اعزاز
نہ تھا جو قوم نے چغتائی کو دیا۔

خدا رحمت كند اين عاشقان پاک طينت را

14

## غالب اور چغتائي

غالب اور چغتائی ، زمانی اعتبار ہی سے نہیں ، مکانی طور پر بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے ۔ ایک شاعر تھا ، دوسرا مصور ۔ ایک نے آئیسویں صدی کی تیقٹن آمیز فضا میں تشکیک کا علم بلند کیا ، دوسرے نے بیسویں صدی کے تشکیک افزا دور میں تیقٹن کا دامن تھاما۔ ایک کی زندگی بدنامی ، بے راہروی ، غربت اور شخصی نوعیت کے حادثات سے لبریز تھی جبکہ دوسرے نے اچھا زمانہ اور اچھی قسمت پائی اور اس کی زندگی کا بڑا حصہ دنیاوی اعتبار سے طانیت ، شہرت اور خوش حالی کے گہوارے میں بسر ہوا۔ مگر طبعاً دونوں ایک بے قرار طبیعت کے مالک اور ذہنی آوارہ خرامی کی زد پر تھے ۔ چنانچہ وہ تند و تیز دریاؤں کی طرح کتنی ہی بار اپنے اپنے کناروں سے چھلک گئے اور یوں آنھوں نے بہت سی بنجر زمینوں کو سیراب کیا ۔ مگر پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ دونوں دھارے ، گنگا اور جمنا کی طرح ، متوازی بہتے بہتے یکایک ایک دوسرے دھارے ، گنگا اور جمنا کی طرح ، متوازی بہتے بہتے یکایک ایک دوسرے سے ہم کنار ہوگئے ۔ یوں ''سرسوق'' نے جنم لیا ۔ آپ چاہیں تو اسے سے ہم کنار ہوگئے ۔ یوں ''سرسوق'' نے جنم لیا ۔ آپ چاہیں تو اسے سے ہم کنار ہوگئے ۔ یوں ''سرسوق'' نے جنم لیا ۔ آپ چاہیں تو اسے دھارئی ، گنا نام بھی دے سکتے ہیں ۔

غالب شاعر تها اور چغةائي مصور ، مگر جب "مرقع چغتائي" ميں



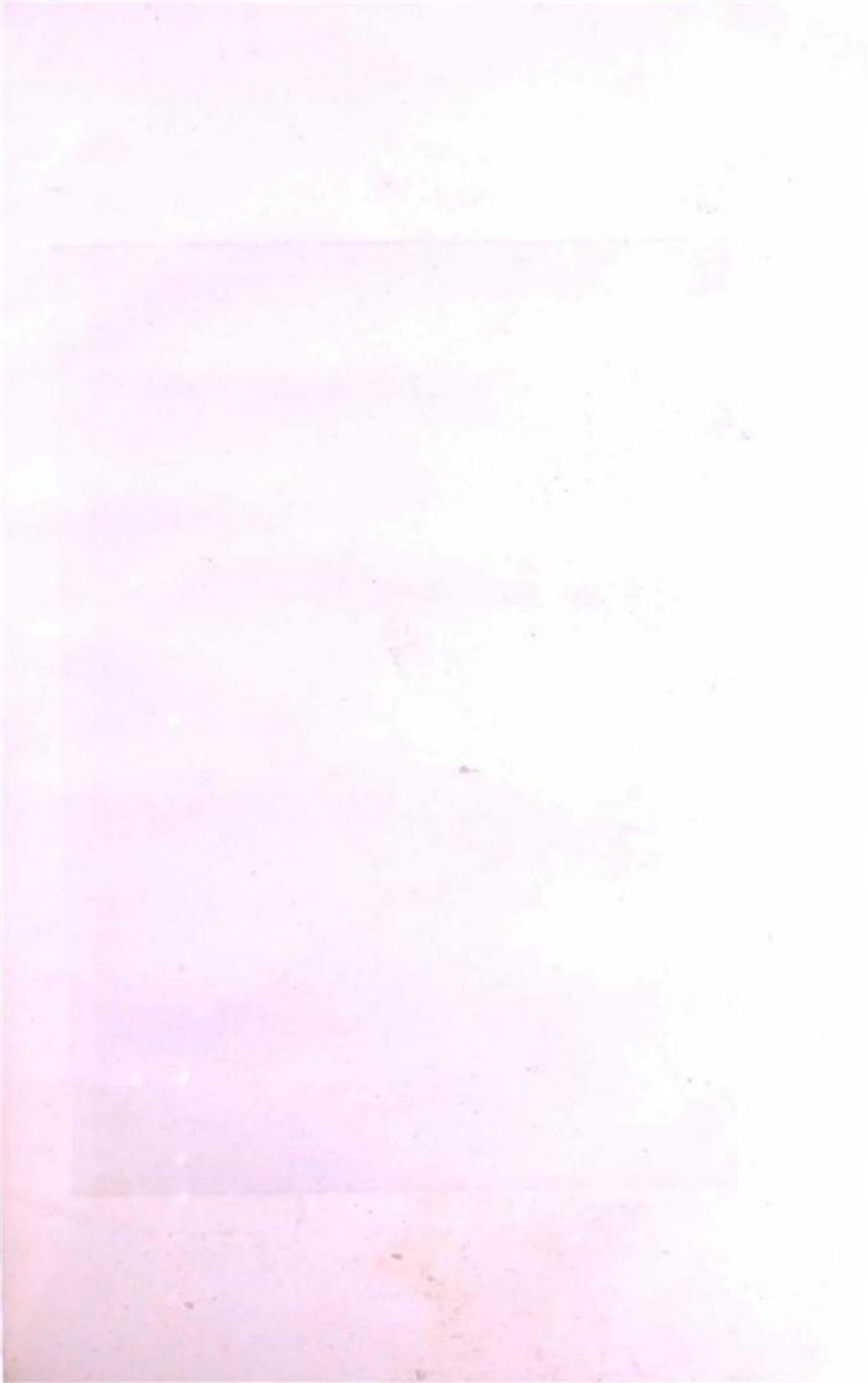

ان دونوں کا سنجوگ ہوا تو شعری تجرید اور تصویری تجسیم میں کوئی حد فاصل باق نہ رہی ۔ تصویر اور تصور کی یہ ہم آہنگی کچھ ایسی نوعیت کی تھی کہ جہاں ایک طرف غالب کے شعر میں نئے ابعاد پیدا ہوگئے وہاں چغتائی کی تصویر بھی ایک نئی معنویت کی کو سے جگمگا آٹھی ۔ اس کی بہترین مثال ''مرقع چغتائی'' کی وہ تصویر ہے جس میں مئی کے دیے کی زبان پر ایک ننھا سا شعلہ رقصاں ہے اور اس شعلے کے بطن سے دھوئیں کا ایک مرغولہ ہوا کے جزر و سد پر ناچتا ہوا آوپر ہی آوپر آٹھتا چلا گیا ہے ۔ دھوئیں کے اس مرغولے کی منزل کون سی ہے ؟ کچھ پتہ نہیں! پھر اس مرغولے کا وجود کس ڈور سے بندھا ہوا ہے ؟ کچھ پتہ نہیں! پھر دھوئیں کا مرغولہ کسی جلتی ہوئی سیال شے سے برآمد ہوا ہے اور لمحہ بھر کے لیے اپنے اضطراب کا منظر دکھا کر ہوا میں تعلیل ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے ۔ اس کی ساری کار کردگی شعلے کی زبان سے صبا کے ہاتھ تک پہنچتے دیا ہے ۔ اس کی ساری کار کردگی شعلے کی زبان سے صبا کے ہاتھ تک پہنچتے ہیں جنچتے ختم ہوگئی ہے ۔ تصویر کے نیچے غالب کا یہ شعر درج ہے:

رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے نے ہاتھ باگ پر ہے ، نہ پا ہے رکاب میں

چنانچہ جہاں ایک طرف اس شعر نے دھوئیں کے مرغولے کو ایک نئی معنویت کی تصویر بنا دیا ہے وہاں دوسری طرف اس تصویر نے رخش عمر کی آوارگی میں بے حاصلی اور بے معنویت کا ایک نیا 'بعد بھی شامل کردیا ہے ۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ شعر کہاں سے شروع ہوا اور تصویر کہاں ختم ہوگئی ، یا تصویر کا کینوس کس مقام پر شعر کے تناظر میں ڈھل گیا ۔ تصویر اور شعر کے اس سنجوگ سے پہلے چغتائی کی تصویر اکہری معنویت کی حامل تھی کہ محض زندگی کی لاحاصلی کو پیش کر رہی تھی اور غالب کے شعر پر انسان کی ازلی و ابدی مجبوری کا محض ایک نقش غالب تھا ، لیکن جب ان دونوں کا ملاپ ہوا تو ایک بالکل نئی حقیقت طلوع ہوگئی اور ایک نیا تناظر وجود میں آگیا ۔

مگر جس طرح گنگا اور جمنا کے ملاپ سے سرسوتی کا جنم محض ایک حادثہ نہیں تھا ، بالکل اسی طرح غالب کے شعر اور چغتائی کی تصویر کے ملاپ سے جس ''مرقع چغتائی'' نے جنم لیا وہ بھی کوئی حادثہ نہیں تھا ۔ ہرچند گنگا اور جمنا مختلف پہاڑوں سے نکلے اور مختلف راستوں پر سے گزرے لیکن زمین کے نشیب نے پہلے ہی سے یہ فیصلہ کردیا تھا کہ کس مقام پر وہ ایک دوسرے سے سل کر ایک نئے اور کشادہ دھارے میں تبدیل ہو جائیں گے ۔ بالکل اسی طرح غالب کمیں پیدا ہوئے اور چغتائی نے کمیں جنم لیا، لیکن چونکہ دونوں کی طبیعت اور فن میں سے ابیت اور بے قراری کا عالم ایک سا تھا اور دونوں کی آوارہ خرامی کی سمت بھی ایک تھی، اس لیے لامحالہ انھیں کہیں نہ کمیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر ایک تسری ہستی میں ضرور تبدیل ہونا تھا ۔ یہ تیسری ہستی ''مرقع چغتائی'' تسوی ہستی میں ضرور تبدیل ہونا تھا ۔ یہ تیسری ہستی ''مرقع چغتائی'' ایسے فن لطیف کا نمونہ ہے جو نہ کلیتاً شعر ہے اور نہ کلیتاً تصویر ۔ یہ ایسے فن لطیف کا نمونہ ہے جو نہ کہا شعر ہے اور نہ کلیتاً تصویر ۔ یہ ایک بالکل نئی شے ہے جو کبھی کبھار ہی منظر عام پر آتی ہے ۔

مگر جیسا کہ میں نے کہا ، شعر اور تصویر کا یہ اتصال آوارہ خرامی کی آس رو کا رہین سنت ہے جو غالب اور چغتائی دونوں کے فن میں مشاہدہ کی جا سکتی ہے ۔ ان میں سے غالب کی آوارہ خرامی اور سیابیت اس کے کلام ہی سے نہیں ، سوائخ سے بھی سترشح ہے ۔ سوائخ کی صورت یہ ہے کہ غالب کے آبا ایک طویل مدت تک مہم جوئی میں مبتلا رہ کر نقل مکانی کرتے رہے ۔ کم از کم غالب کا دعوی یہی ہے ۔ مشلا وہ اپنے سلسلہ نسب کو تورانیوں سے ملاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ سلطنتوں کے عروج و زوال سے منسلک تھے ۔ خود غالب کے دادا سمرقند سے کابل اور پھر وہاں سے بھرتے پھراتے ہندوستان چنچے ۔ کچھ عرصہ لاہور میں رہے ، وہاں سے دہلی آگئے ۔ غالب کے والد دہلی میں پیدا ہوئے لیکن ملازمت لکھنؤ میں کی اور وہاں سے آگرے کی طرف کوچ کیا ۔ لیکن ملازمت لکھنؤ میں کی اور وہاں سے آگرے کی طرف کوچ کیا ۔ لیکن ملازمت لکھنؤ میں کی اور وہاں سے آگرے کی طرف کوچ کیا ۔

غالب آگرے میں پیدا ہوئے لیکن اپنی جنم بھومی چھوڑ کر دہلی آگئے اور وہیں پر آنھوں نے اپنی باقی زندگی گزار دی ۔ لیکن ان کے اندر کا سہم جو انسان دہلی کے زندان سے باہر آنے کے لیے ہمیشہ پھڑپھڑاتا رہا۔ چنانچہ ان کے لیے کاکتہ یا رام پور کا سفر ، سفر سے زیادہ سیاحت کا درجہ رکھتا تھا۔ دہلی میں رہتے ہوئے بھی ان کی طبیعت میں قرار نہیں تھا۔ اسی لیے آنھوں نے عمر بھر اپنا مکان نہ بنوایا اور نہ ہی ایک مکان میں سکونت رکھی ۔ سکان مثل درخت کی جڑ کے ہے کہ جب انسان مکان بناتا ہے تو دھرتی سے رشتہ ازدواج قائم کرتا ہے۔ مگر غالب کی طبیعت کسی ایک جگہ رکنے پر مشکل ہی سے مائل ہو سکتی تھی ۔ چنانچہ وہ ہرچند کہ شہر دہلی میں رہے لیکن شہر چھوڑنے کی آرزو کو مکان چھوڑنے کے عمل سے پورا کرتے رہے \_\_ شعبان بیگ کی حویلی ، کالے میاں کی حویلی ، حکیم محد حسن خاں کی حویلی \_\_ غالب ایک خانہ بدوش کی طرح عمر بھر اپنا بوریا بستر اٹھائے ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہوتے رہے۔ آخری مکان گلی قاسم جان کے موڑ پر تھا مگر وہاں بھی نہ رہے ، موت کی پالکی میں بیٹھ کر ہوا ہوگئے ۔

آوارہ خرامی کی آرزو ان کی نجی زندگی میں ہی بہیں ، ان کے کلام میں بھی ملتی ہے۔ مثلاً غالب کے کلام میں معاملہ بندی کے رجحان سے کہیں توانا رجحان تشبیہ و استعارہ یا تخیل کے لطیف ہیولوں کی تعمیر کا ہے ، اور یہ بات بجائے خود آوارہ خرامی کے میلان پر دال ہے ۔ آوارگ کا یہ میلان اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے راستے میں کوئی بند نہ باندھا جائے کیونکہ بقول ِ غالب طبع جب رکتی ہے تو اور بھی رواں ہوتی ہے ۔ غالب کے نزدیک روانی یا روانی طبع کناروں میں مقید ہو کر بہنے کا نام نہیں ، بلکہ کناروں سے چھلک جانے کا دوسرا نام ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ در و دیوار سے غالب کو وحشت ہوتی تھی اور وہ زندان سے باہر نکل در و دیوار سے غالب کو وحشت ہوتی تھی اور وہ زندان سے باہر نکل

آنے کے متمنی تھے:

ہے در و دیوار سا اک گھر بنایا چاہیے کوئی ہم سایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو

آوارہ خراسی غالب کا مسلک تھا۔ اس لیے یہ غیر اغلب نہیں کہ وہ زندان میں رہتے ہوئے بھی خیال کی دنیا میں آزاد اور آوارہ حال رہے۔ ان کے اشعار میں دائرے بنانے کا انداز اور کسی ایک مرکز کے گرد طواف کرنے کا رنگ نسبتاً مدھم ہے۔ اس کے بجائے ان کے ہاں دیواروں کو توڑ کر ایک سیدھے خط پر بڑھے چلے جانے کی آرزو بہت توانا ہے:

ہے کہاں تمندا کا دوسرا قدم یارب! ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا

۔ یہ آزادی کی انتہائی صورت ہے کہ شاعر دشت امکان پر ایک قدم رکھ کر بڑھے اور دوسرا قدم رکھنے کے لیے اسے کُوئی جگہ ہی نہ ملے ۔ گویا غالب کی شخصی زندگی ہی نہیں ، ان کے کلام اور روئے میں بھی آگے ہی آگے جانے یا تخیال کی وادیوں میں مصروف خرام رہنے کا وجمان غالب ہے ، لہ لذا ان کی شاعری کی بنت میں خطوط استعال ہوئے ہیں ، نقطے یا دائرے نہیں ۔

دوسری طرف چغتائی کی نجی زندگی میں ٹھہراؤ کا احساس ہوتا ہے۔
وہ غالب کی طرح ، ہر بلائے ناگہانی کی زد پر نہ آئے۔ اسی طرح ان کے
ہاں نقل مکانی کا میلان ایک نفسیاتی عارضے کی حیثیت بھی اختیار نہ کر
سکا۔ مگر طبعاً اور مزاجاً وہ بھی ایک بے قرار طبیعت کے مالک تھے اور
اس طبیعت نے نجی زندگی کے معاملات میں کم لیکن ان کے فن میں زیادہ
اظہار کیا۔ مثلاً یہ بات کہ اُنھوں نے مصوری تک خود کو محدود نہ
رکھا بلکہ افسانہ نگاری بھی کی ، اور افسانہ نگاری میں ان کا حال یہ تھا
کہ محض منہ کا مزہ بدانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی طبیعت کی بے قراری کو
مائل بہ سکون کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی طبیعت کی بے قراری کو
مائل بہ سکون کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی طبیعت کی بے قراری کو
مائل بہ سکون کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی طبیعت کی بے قراری کو

مگر جب کبھی ان سے افسانے کا مطالبہ کیا گیا تو اُنھوں نے گویا خوانوں کے منہ کھول دیے ۔ اس سے یہ اندازہ لگانا غلط نہ ہوگا کہ ان کے اندر کا انسان محض مصوری پر قانع نہیں تھا بلکہ غالب کی طرح ''کچھ اُور چاہیے وسعت مرے بیاں کے لیے'' کا مسلک اختیار کیے ہوئے تھا ۔ ویسے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ چغتائی کے افسانوں میں ابھرنے والے کرداروں کا جائزہ لیا جائے ، تاکہ ان کرداروں اور چغتائی کی تصویروں میں ابھرنے والے خطوط کا ربط باہم معلوم ہو سکے ۔ کیونکہ میرا یہ احساس ہے کہ چغتائی نے اپنے افسانوں میں بھی کرداروں کو مصوری کے خطوط کی طرح استعال کیا ہے اور یوں کہانی میں متحدک فضا پیدا کر دی ہے۔

مصوری میں ٹون (Tone) اور خط (Line) دو متبادل طریق ہیں۔ اگر تصویر میں گہرائی مقصود اور روحانی اقدار کا اظہار اسطمح نظر ہو تو ٹون کو بروئے کار لایا جاتا ہے ، لیکن اگر آرزو یہ ہو کہ تحدرک اور جزر و مد دکھایا جائے تو پھر خط زیادہ کار آمد ہے۔ چغتائی کی ابتدائی تصویروں میں ٹون کو بروئے کار لایا گیا تھا اور یہ تصاویر زیادہ تر پورٹریٹ کی صورت میں ہیں ۔ مگر جیسے جیسے چغتائی کے فن میں نکھار پیدا ہوا وہ ٹون سے کہیں زیادہ خط کے استعال کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ خط کا یہ استعال نہ صرف چغتائی کی طبیعت کا اظہار تھا ، نہ صرف مغل مصوری سے ان کی جذباتی وابستگی پر دال تھا بلکہ اس کا نہایت گہرا تعلق مسلانوں کے اس انداز نظر سے بھی تھا کہ 'بت کو سامنے بٹھا کر اس کی پوجا نہ کی جائے بلکہ صراط مستقیم پر رواں دواں ہو کر کائنات کی وسعتوں میں پھیل جانے کی سعی جمیل میں مبتلا ہوا جائے ۔ جس طرح غزل میں تشبیه یا استعاره کا متحرک انداز اور تخیل کی کارفرمائی ، خطوط پر چلنے كى صورت ہے ، اور يہ مزاجاً گيت كے ٹھہراؤ اور بت پرستى كے ميلان سے ایک بڑی حد تک مختلف ہے ، بالکل اسی طرح مصوری میں خط کا استعال دیواروں کو توڑ کر اور بتوں کو گراکر آزاد ہو جانے کا ایک زاویہ

ہے۔ جس طرح غالب کے ہاں تغیال برانگیختہ تھا جسے تشبیہ اور استعاریے کے سنحترک پیرائے نے غزل کے پیکر میں ڈھال دیا اسی طرح چغتائی کے ہاں بھی تغیال ہی متحترک تھا جسے متحترک خطوط نے تصویر کے روپ میں پیش کردیا ۔ لہا ذا جب غالب اور چغتائی ، دو عظیم دھاروں کی طرح طویل فاصلوں کو طے کر کے ہم کنار ہوئے تو خط اور استعاری کے ملاپ نے دونوں کے متخیالہ کو بھی ہم آہنگ کر دیا ۔ ''مرقع چغتائی'' کا سب نے دونوں کے متخیالہ کو بھی ہم آہنگ کر دیا ۔ ''مرقع چغتائی'' کا سب نے دونوں کے متخیالہ کو بھی ہم آہنگ کر دیا ۔ ''مرقع چغتائی'' کا سب آکر ملے ہیں کہ غیریت کے سب پردی آٹھ گئے ہیں اور تصویر اور تصور اور تصور ایک سہانی کیفیت میں تبدیل ہوتے چلے گئے ہیں اور تصویر اور تصور ایک سہانی کیفیت میں تبدیل ہوتے چلے گئے ہیں۔

The sale of the sa

words with the first the second the later than the second

ALER PUNISHER STATE OF THE PARTY OF THE PART

The same of the sa

是 THE WITH THE

中国中国中国社会工作。

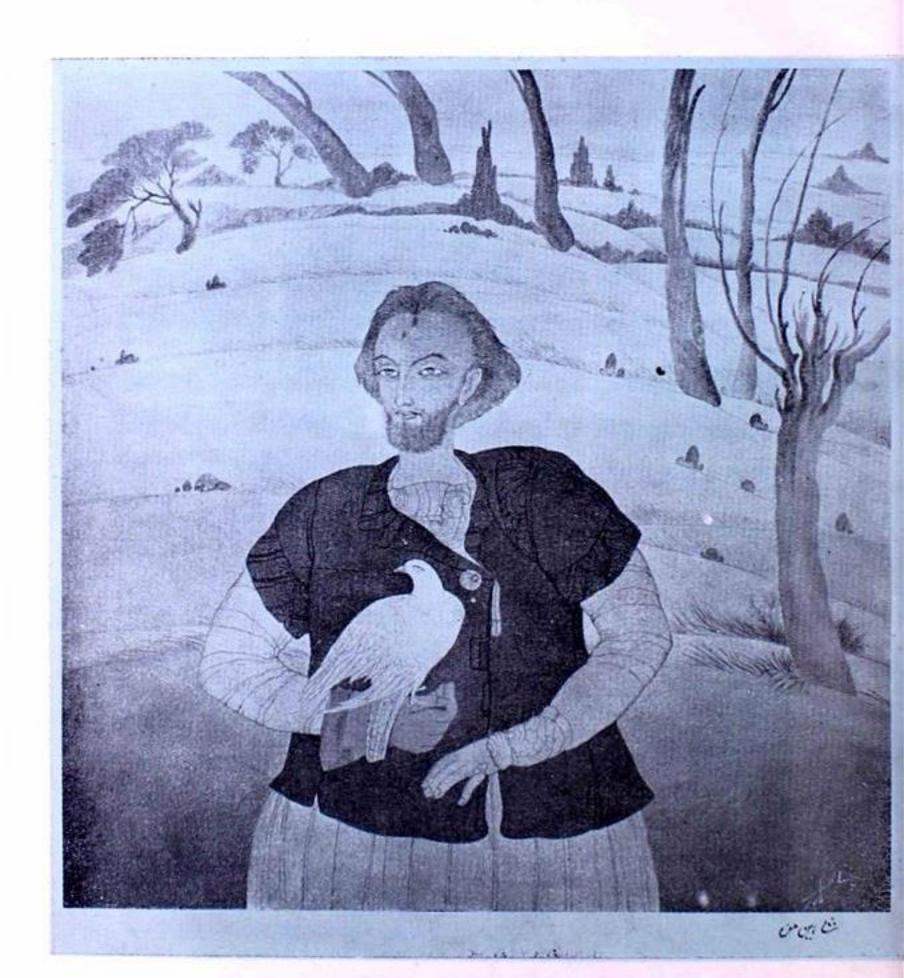

### 11

## میری تصویری میری اپنی نظر میں

والدین کو اپنی ہر اولاد ''الف لیلہ'' کا شہزادہ اور شہزادی نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے میری ہر تصویر ''الف لیلہ'' کی شہرزاد یا بدرالبدور نہ ہو ، مگر میری ہر تصویر میرے مطمع نظر ، ذہنی رجعانات اور فکر و افکار کی ترجان ضرور ہے۔ وہ ایک ایسی تغلیق ہے جو اپنے خالق کی ذہنی کاؤش ، تہذیبی شعور ، وجدان ور عرفان کی نشان دہی کرتی ہے۔ اللہ دین کا چراغ جادو کے محلات ، ایوان اور شہر تو تغلیق کر سکتا تھا لیکن وہ ایسی بدرالبدور تغلیق کرنے سے قاصر تھا جو ہیئت و صورت میں اللہ دین ، سند باد ، خلیفہ ہارون الرشید ، زبیدہ خاتون ، ابوالحسن ، رقاصائیں اور کنیزیں ، سیاہی اور جرنیل ، سلطان اور بیگات ، آقا اور غلام ، اور کنیزیں ، سیاہی اور جرنیل ، سلطان اور بیگات ، آقا اور غلام ، مختران حرم اور دوشیزگان خانہ بدوش تغلیق کی ہیں۔ مولانا روم ، سعدی ، عمر خیام ، حافظ اور اقبال کے اشعار پر بھی تصاویر بنائی ہیں۔ معدی ، عمر خیام ، حافظ اور اقبال کے اشعار پر بھی تصاویر بنائی ہیں۔ ان کرداروں کی کردارنگاری کی ہے جو ہاری گزشتہ عظمت ، روایات ، شرافت ، شان و شوکت اور امانت کے علم بردار تھے اور وہ کسی سعر سے سعرزدہ نہیں تھے۔ میری تصویریں انسانی امنگوں اور آرزؤوں محر سے سعرزدہ نہیں تھے۔ میری تصویریں انسانی امنگوں اور آرزؤوں

کا ساتھ دیتی ہیں۔ وہ قلب انسانی پر منکشف ہو کر غیر فانی لقوش کی مانند ابھرتی ہیں اور والہانہ انداز میں تخلیق کار کی صلاحیتوں اور رجحانات کا پتا دیتی ہیں۔ استعاروں اور کنایوں سے وہ سب کچھ بیان کرتی ہیں جس سے ہاری تہذیب ، شان و شوکت ، عظمت اور جالیاتی حسن اور معیار کا پتا چلتا ہے اور جو زندہ قوموں اور زندہ فنون کا طرۂ استیاز ہیں۔

میری تصویریں بولتی اور ہم کلام ہوتی ہیں۔ ان کی خاموشی فہم و نظر میں گوبائی پیدا کرتی ہے۔ لیکن جو کچھ ان کا پیغام ہے اس کو سمجھنے اور سننے کے لیے فکر و نظر ، سوز و گداز اور قلب و جگر رکھنے والے دل و دماغ کی ضرورت ہے۔ اور جس کا جالیاتی حسن اور ابدی قدروں سے گہرا رشتہ ہو وہی ان سے مسرور اور لطف اندوز ہوسکتا ہے - میری تصویریں میری تخلیقی قوتوں اور صلاحیتوں کی اور جالیاتی قدروں کی ترجان ہی نہیں ، ان سے ایک نئی تحریک اور نئی قدروں نے جنم لیا ہے۔ اندھادھند کسی کی تقلید نہیں کی ، اپنے قومی ورثے میں قابل قدر اضافه کیا ہے۔ ان میں گوناگونی ، بوقلمونی ، افکار و تاثرات ، تشبیه و "بمثیل ، استعاره و کنایہ اور دل نشیں انداز نگارش بدرجہ کال موجود ہے -وه فطرت انسانی کی آئینہ دار ہیں ، وہ ذہنی کاوشوں اور شعور میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں اور چہ میگوئیاں ہوتی ہیں لیکن وہ رموز حیات اور ثروت افکار کا سرچشمہ ہیں۔ ان کو تخلیق كرنے ميں ميں نے خدا كے وديعت كيے ہوئے وجدان اور عرفان كے ساتھ ساتھ سوز و ساز اور خون جگر سے بھی کام لیا ہے۔ ایک باکال اور ماہر فن کار کی طرح ہر خط اور رنگ کے امتزاج میں میر مے اعتاد اور تجریے کا اظہار موجود ہے۔

ہر نئی تحریک اور بات مخالفت کا سوجب بنتی ہے۔ اگر اس میں مقابلہ کرنے کی اہلیت اور قوت نہ ہو تو بہت جلدگم نامی کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ میری تصویروں کی تخلیق نے نئی تکنیک ،

نظم و ضبط ، ہیئت و صورت ، الفاظ و معانی ، نئے اسلوب فن اور آئے اسلوب فکر کو جنم دیا ہے ۔ تہذیبی ، اخلاق ، ثقافتی اور جالیاتی قدروں کو سمجھنے ، سوچنے اور دیکھنے کی صلاحیت عطاکی ہے ۔ میں آسے فن نہیں سمجھنا جو کسی بشارت اور جسارت کا حاسل نہیں اور اختلاف رائے کے مواقع سہیا نہیں کرتا ۔ خیال آرائی اور تخلیق کا حقائق اور اصلیت سے ربط نہ ہو ، انفرادیت اور حسن و جال کا انداز نیا نہ ہو تو کال فن اعلی ترین مراتب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ۔ تہذیبی قدریں اور صلاحیتیں اپنی شکل و صورت ہی سے پہچانی جا سکتی ہیں ، اس لیے میں نے ہر قدم پر اور ہر موڑ پر اپنی قدروں اور روایات تہذیب و تمدن کو عبت ، آلفت اور دائمی وابستگی پیدا ہو سکے ۔ اپنا ماضی ہی تو ہے جس سے حال اور مستقبل استوار ہو سکتا ہو سکے ۔ اپنا ماضی ہی تو ہے جس سے حال اور مستقبل استوار ہو سکتا ہے ۔

مغربی طرز فن کی نقالی کوئی فخر کی بات نہیں ۔ مقلدانہ اور تقلیدی صلاحیتیں معاشرے کے ساتھ دھوکا ، فریب اور خوش فہمی پر مبنی ہیں۔ وہ انقلابی قوتوں سے یکسر محروم ہیں ۔ جدت ، جرأت اور ترقی پسندی کی دولت نقالی ، خود فریبی ، کم نگاہی اور تقلید سے حاصل نہیں ہو سکتی ۔ اور اس لیے بھی کہ حقیقت نگاری حیات بخش طرز نگارش کا ردِ عمل ہے ، اور حیات بخش طرز نگارش کا ردِ عمل ہے ، اور حیات بخش طرز نگارش کا ردِ عمل ہے ، اور حیات بخش طرز نگارش کا ردِ عمل ہے ، اور حیات بخش طرز نگارش کی جا سکتی ۔ حقیقی فن کار زندگی کی وسعتوں اور پھیلاؤ سے حاصل نہیں کی جا سکتی ۔ حقیقی فن کار زندگی کی وسعتوں اور پھیلاؤ سے دوچار ہوں ۔ وہ طوفانوں اور چٹانوں سے ٹکرانے اور ابنی راہیں متعین کرنے کے قابل ہوں ۔ وہ طوفانوں اور چٹانوں سے ٹکرانے روایات اور زندہ کردار نگاری کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے مقلد ہو جاتے روایات اور زندہ کردار نگاری کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے مقلد ہو جاتے ہیں اور اپنی اس کم ہمتی ، کم نگاہی اور خوش فہمی کو ترقی پسندی اور جدیدیت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں ، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہارے باں آج تک کوئی فن کار ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی قوت اور ہارے باں آج تک کوئی فن کار ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی قوت اور

زور بازو سے کوئی ایسی راہ اختراع کی ہو جس پر معاشرے کو گام زن کیا جا سکے۔ یہ لوگ یورپین آرٹ کی نقالی پر فخر محسوس کرتے ہیں اور کم سمجھ ، ناشناس اور ناواقف لوگ ان کی اس نقالی ، کم ظرفی اور کم ہمتی کو ترق پسندی اور جدیدیت کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ ان کی اس ترق پسندی اور جدیدیت سے معاشرہ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا ، خواہ وہ اپنے زعم میں لاکھ پکاسو ، گوگین اور فان گوگ کیوں نہ بن جائیں۔

یه میری صلاحیتوں اور فطری ذہانت کا تقاضا تھا کہ ماضی کی روایات، تہذیب و تمدن اور قدروں سے پہلوتہی نہیں کر سکا ۔ میں ان کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ سراپا عمل رہا ہوں۔ میرا یہ عمل غیرشعوری طور پر مخالفت کا موجب بنا ہے۔ میری تخلیق اور تحریک جس قدر تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہے ، اسی قدر میرے عمل اور اعتباد میں یختگی اور سیختی آتی رہی ہے اور میں اپنی روایات ، تحریکات اور قدروں کے قریب تر آتا رہا ہوں۔ میری تصویریں تنگ نظر ، کم ظرف اور قدر ناشناس لوگوں کی نظر میں کچھ ہی کیوں نہ ہوں ، مجھے پرواہ نہیں ۔ حیات بخش فن رنگینی اور دل کشی ، فهم و فراست ، قومی شعور ، ذوق نظر اور بصیرت پیدا کرنے میں پیش پیش رہے ہیں ۔ چنانچہ جس وقت میرے مصوّر کی حیثیت سے اپنی کوئی تصویر کاغذ پر اتارتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات قطعی طور پر موجود ہوتی ہے کہ آرٹ محض رنگ اور خطوط ہی کا نام نہیں ، اس میں اپنے معاشرے ، شارے دار ماضی اور روایات کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے۔ حقیقی فن کار زندگی پرور اور انسانی اقدار کا وارث ہوتا ہے اور صحیح راہ کی طرف راہنائی كرنا اس كا فرض ہوتا ہے۔ ایک باكال فن كار جو تخليقي جذبہ پیش كرتا ہے اس کی اہمیت اور افادیت سے بہرہ ور ہونا صاحب نظر اور صاحب بصیرت کا کام ہے۔ رنگوں اور خطوں کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ ان کی انفرادیت ، افادیت اور ترنم خیزی وہ حقیقت ہے جس سے فہم انسانی کو جلا ملتی ہے ، اس لیے بھی کی حقیقی وسعتوں اور گہرائیوں سے معمور ثقافتی قدروں اور زندگی پرور اقدار سے ان کا گہرا رشتہ ہے ، اور وہ ایک وجدائی کیفیت ، ایک مخصوص جذبے کے زیر اثر مصور کے رد عمل سے ظہور پذیر ہوتے ہیں ۔

رفائیل ، لینارڈو ، ریمبارنٹ وغیرہ کے عجمی معاصر بہزاد ، میرک ، سلطان مجد اور رضا عباسی ، جو ہمارہ فن مصوری کے بانی تھے ، ایک خاص امتیاز اور بلند فن کاری پر براجان تھے ۔ وہ کسی مونالیزا اور لاولٹ وغیرہ کے محتاج نہ تھے ۔ ان کے لیے ہر چہرہ ، ہر کردار خورشید عالمتاب تھا ۔ وہ اس مقام پر گام زن تھے جہاں تمام کائنات ایک کھلا ورق بن کر راز آشکار کر رہی ہوتی ہے ۔ مصور کا پیغام اس وقت عالمگیر ہو سکتا ہے جب وہ اپنی تہذیب اور روایات میں پوری طرح رچا ہوا ہو ۔ اور یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ وہ آج بھی اپنی مشرق تہذیب اور روایات کی مشرق تہذیب اور روایات کی

میں نے اپنی فن کاری اور جدو جہد میں والہانہ انداز میں اپنے مدعا کا پیچھا کیا ہے۔ مخالفت کے طوفان اور شور و شرکی وجہ سے کئی بار منجدھار میں باگ ہاتھ سے چھوٹ جانے کا خدشہ پیدا ہوا لیکن اپنی خود اعتادی ، یقین محکم اور معین منزل کے تصوّر سے اپنے مقصد کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ بھوک اور پیاس کا مقابلہ اس قدر دشوار بات نہیں جس قدر حالات کی رو کے سامنے اپنے مدعا سے دست بردار ہو جانا۔ آن صلاحیتوں کے لیے زندہ رہنے میں ، جو کسی فن کی سلامتی کے لیے ضروری بین ، میرا فن کسی مخالفت سے حراساں نہیں ہوا۔ وہ فطری رجحانات اور جذبات کے زیر اثر پروان چڑھتا رہا ہے۔ تصویر شیطان کی ہو یا مرشد رومی کی ، ہلا کو خاں کی ہو یا سعدی کی ، کسی سلطان کی ہو یا شہزادی کی ، آقا کی ہو یا غلام کی ، مغنی کی ہو یا داستان گو کی فروغ دیدہ کے لیے عمیق مطالعے کی دعوت دیتی ہے۔ جس صورت شاعر تشبیات اور استعاروں کی ندرت سے اظہار خیال کو ذریعہ بناتا ہے ، اسی صورت ایک مصوّر کی ندرت سے اظہار خیال کو ذریعہ بناتا ہے ، اسی صورت ایک مصوّر تراکیب ، تناسب ، تکنیک اور استخواں بندی سے رنگوں اور خطوں کی تراکیب ، تناسب ، تکنیک اور استخواں بندی سے رنگوں اور خطوں کی تراکیب ، تناسب ، تکنیک اور استخواں بندی سے رنگوں اور خطوں کی

حلاوت سے اپنی تصاویر کی تکمیل و تشکیل کرتا ہے۔ وینس کا مجسمہ ہو یا مائیکل اینجلو کا موسلی ، بدھ کی مورتی ہو یا مونالیزا ، سلطان حسین مرزا کی شبیہ ہو یا شاہ طہاسپ کی تصویر ، سب اس سلسلے کی کڑیاں ہیں جہاں شاعر اور مصور کی فکر کا اتصال ہوتا ہے۔ جہاں وہ اپنے رجعانات اور نظریہ فکر سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہو سکنا ہے ایک فن کار کی نظر میں ایک اپاہج ، ایک خواجہ سرا اور ایک بھکاری بھی کردار ہوں۔ جس نے انحطاط ، نقالی ، قنوطیت اور غلامی سے ماورا پرورش پائی ہو اور جس کے اپنے موقلم سے معاشرے کی اصلاح اور زندگی پرور اقدار کا اظہار مقصود ہو ، اپنے موقلم سے معاشرے کی اصلاح اور زندگی پرور اقدار کا اظہار مقصود ہو ، مجات دلا کر انسانوں کو پیغمبروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ وہ اپنے فن کو جلال و جال میں سمو کر فکر کی گہرائی سے ارتقائی بلندیوں کی طرف مائل پرواز ہوتا ہے۔ ذہنی کش مکش انسان کو عظمت اور ثروت سے دو چار کرتی ہے۔ ذہنی خود اعتادی ہی سے انسانی تخیدل کے خد و خال دو چار کرتی ہے۔ ذہنی خود اعتادی ہی سے انسانی تخیدل کے خد و خال نکھرتے اور جلا پاتے ہیں۔ شعر ، رنگ اور خطوط سب ذریعہ ہیں آس نکھرتے اور جلا پاتے ہیں۔ شعر ، رنگ اور خطوط سب ذریعہ ہیں آس نکھرتے اور جلا ہا جو مذہب اور آرٹ دونوں کو قریب لاتے ہیں۔

بہارے فن کار کلاسیکی اصطلاحات سے کچھ اس صورت گھبراتے ہیں جس صورت دہریت مذہب اور ایمان سے ۔ کلاسیکی فن پر میرا ایمان ہے ۔ اگرچہ میرے فن کو فن کی رو سے ابھی کلاسیکی مقام حاصل نہیں ہوا مگر میرا ایمان اور یقین ہے کہ وہ ایک دن اس مقام کو ضرور حاصل کر کے رہے گا ۔ مغربی ، فرانسیسی اور جاپانی آرٹ کے مقابلے میں اس کو بھی پرکھا جائے گا ۔ میرا آرٹ آتنا ہی جدید اور جدید تر ہے جس قدر زندہ قوموں کا آرٹ ۔ تصاویر کی استخواں بندی ، رنگوں کے امتزاج اور میری تکنیک کی رو سے میرے فن کو کلاسیکی درجہ حاصل ہے ۔ اگر آستاد بہزاد ، کی رو سے میرے فن کو کلاسیکی درجہ حاصل ہے ۔ اگر آستاد بہزاد ، میرک ، سلطان مجد ، رضا عباسی ، سید میر علی تبریزی ، خواجہ عبدالتحمد میرازی شیریں قلم ، فرخ بیگ قلماق ، استاد منصور اور نادر الزمان جیسے شیرازی شیریں قلم ، فرخ بیگ قلماق ، استاد منصور اور نادر الزمان جیسے باکال فن کار میرا آرٹ دیکھیں تو ان کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا

کہ وہ فن کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے ، وہیں کا وہیں سوجود ہے ۔ یا ان تصویروں کے خالق نے معاشرے کی ضروریات سے منہ موڑ کر فرار اختیار کیا ہے ، یا فن کے تقاضوں اور قدروں سے چشم پوشی کی ہے ۔ مغربی ہو یا ایشیائی جس جس نے میرے فن کو دیکھا ہے اس کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا ہے کہ فن کار کا آرٹ حیات بخش ہے اور سوز جگر ، آزادی افکار ، روشن ضمیری ، مشرق قدروں اور روایات کا علمبردار ہے ۔ فن کار کا آرٹ اندھی تقلید اور نقالی سے ہم کنار نہیں ۔ فن اسی صورت میں پروان چڑھتا اور دوسروں کی نگاہ کا مرکز بنتا ہے کہ آزادی افکار اور زندگی پرور روایات اور اقدار کا ضامن ہو ۔

میرے فن اور آرٹ نے ایک ایسی انفرادیت کو جنم دیا ہے جس پر قوموں کی بقا اور حیات کا مدار ہوتا ہے۔ جس کا مرکزی تصور اور خیال اپنی سلامتی اور انانیت کے علاوہ مشرق انا ، خود داری اور صلاحیتوں کا مظہر ہوتا ہے۔ ذمہ دار مائیں ، مجاہد بیٹیاں ، شاہیں صفت انسان ، جزنیل اور سپاہی ، سلطان اور شہزادے ، جن کو میں نے اپنی تصاویر کا موضوع بنایا ہے ، زندگی پرور اعالی اوصاف اور مردانہ و مجاہدانہ کردار کے مظہر ہیں۔

دراصل تصویریں اپنے وجود کی حاسل ہوتی ہیں ۔ یہ فیضان اور عرفان کسی کی تقلید سے حاصل نہیں ہوتا ۔ صحیح فن کار جس فراست اور ذہانت سے ، جس سوز جگر اور کاوش سے کاغذ کی سطح پر رنگوں او خطوں سے تصاویر کی تکمیل کرتا ہے ، وہ اعللی مقصد کے زیر اثر ایک نیا پیغام ہوتا ہے جس کو سمجھنے اور پر کھنے کے لیے ایک زیرک اور ذہین دل و دماغ کی ضرورت ہوتی ہے ۔ جو اناڑی اور مقاد اپنی مقبولیت اور شہرت کی خاطر جدید اور جدید تر ، ترق پسند اور سوجد جیسے بے معنی الفاظ کی منطق میں دوسروں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے معاشرے اور قوم سے غداری کے مرتکب ہوتے ہیں ۔

یہ حقیقت ہے کہ جب سیں نے آرٹ شروع کیا تو جدید ہندوستانی مصوری بنگال اسکول کے نام سے موسوم تھی اور نصف صدی کے قریب زندگی کی جہاریں دیکھ چکی تھی ۔ وہ ایک صوبائی تحریک کی صورت میں مکمل طور سے اور پورے عروج کے ساتھ برصغیر پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کو حکومت کی سرپرستی بھی حاصل تھی ۔ ٹیگور خاندان کے مداح اور ثناخواں ہندوستان تو کیا مشرق و مغرب میں ہر جگہ پائے جاتے تھے۔ ان حالات میں فن کی 'رو سے کسی اور کے لیے اپنا کوئی مقام پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی ۔ میں پہلا مسلمان مصور تھا جس نے اس میدان میں قدم رکھا تھا۔ بنگال اسکول کی مصوری دیوی دیوتا ، شیو اور پارېتی ، رام اور لچهمن ، رادھا اور کرشنا اور گوپیوں کے روسانس کی نمایندگی کرتی تھی۔ رہبانیت ، قنوطیت اور یاسیت سے بھرپور تھی ۔ ان کے لیے کوئی دوسرا تصور موجود می نہیں تھا۔ فطری طور پر میرے فنی رجحانات اور نظریات ان سے بالکل مختلف تھے ۔ میری طرز نگارش اور موضوع الگ تھے ۔ میری مصوری نے ہر مذہب و ملت کے افراد کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ بغیر کسی پروپیگنڈے اور مدد کے میری مصوری نے اس دھارے کا رخ بدل دیا تھا جو اپنی پوری قوت کے ساتھ تمام ہندوستان پر مسلط تھا۔

میری پہلی تصویر ۱۹۱۹ع میں ''موڈرن ریویو'' کاکتہ میں شائع ہوئی تھی ۔ ''سوڈرن ریویو'' میں میری تصاویر شائع ہوئے میں میرے بھائی ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کا بڑا ہاتھ ہے ۔ بنگال اسکول کو پروان چڑھانے اور سر رابندرا ناتھ ٹیگور کو نوبل انعام دلانے میں ''موڈرن ریویو'' پیش پیش تھا ، اس لیے کہ اس وقت کی سیاست میں اس کو بہت بڑا دخل حاصل تھا ۔ دراصل میرا آرٹ پبلک میں باقاعدہ طور پر ۱۹۲۰ع میں پیش ہوا ہے ۔ دراصل میرا آرٹ پبلک میں باقاعدہ طور پر ۱۹۲۰ع میں پیش ہوا ہے معند ہوئی تھی ۔ بنگال اسکول کے بانی ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور اور اس کے عمام شاگردوں کی تصاویر بھی اس نمائش میں موجود تھیں ۔ ان کی اصل تصاویر دیکھنے کا مجھے پہلی بار اتفاق ہوا تھا ، کیونکہ اس سے پیشتر

میں نے ان کی تصاویر چھپی ہوئی دیکھی تھیں۔ ان کی تصاویر بالکل معمولی سائز کی تھیں اور میری تصاویر ان سے ہر حالت میں بڑے سائز کی تھیں ۔ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور بانی بنگال اسکول کی مشہور و معروف تصویر "بدها کا نروان" (Victory of Budha) "3" × 3" کی تھی۔ یہ تصویر آج بھی لاہور عجائب گھر میں موجود ہے۔ یہ اسی نمائش سے خریدی گئی تھی۔ شروع شروع میں جب سیں نے آرٹ شروع کیا تو مجھے عجیب و غریب مضامین سوجھتے تھے ۔ میں نے ایک تصویر بنائی تھی کہ ایک عورت دریا پر پانی بھرنے جاتی ہے مگر اتفاق سے اس کا برتن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور اس کا دل دھک سے ہو کر رہ جاتا ہے ۔۔ پھر میں نے ''شام اودھ'' اور "صبح بنارس" کے نام سے بھی دو تصویریں بنائی تھیں ۔ ایک تصویر اس مضمون کی بھی بنائی تھی کہ ایک عورت سنت پوری کرنے کی خاطر دریا سیں دیا چھوڑ رہی ہے ۔ پھر میں نے اور بھی بہت سی تصویریں بنائی تھیں مگر وہ سب کی سب میرے اس معیار پر پوری نہیں آئرتی تھیں جو میرا آرث مجھے قائم کرنے پر مجبور کر رہا تھا اس لیے سب کی سب ضائع کردیں ۔ اس کے بعد میری مصوّری نے ایک نیا رخ اختیار کیا ۔ میں نے ڈاکٹر اقبال کے اشعار اور دیگر مضامین کو اپنی مصوری کا موضوع بنایا - اس ضمن میں جو تصویر سب سے پہلے شائع ہوئی تھی ، اتفاق سے جوں کی توں آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ رات کی خاموشی میں ایک عورت درگاہ کی طرف گام زن ہے۔ ایک ہاتھ میں دیا ہے اور دوسرے ہاتھ سے دیے کو ہوا سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے - پروانے دیوانہ وار روشنی پر گر رہے بیں ۔ ایک اور تصویر جو 'اساقی'' کے نام سے بنائی تھی ، ہے حد پسند اور مقبول ہوئی تھی ۔ ابھی غالب اور خیام کو مصور کرنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ تصویر کے رنگ نہایت جاذب نظر اور دلکش تھے۔ ساق اور شاعر کی نمایندگی کی گئی تھی ۔ استخواں بندی اور رنگوں کے استزاج سے: ''ساغر سے گئی خم میں اور خم سے گئی ساغر میں'' کا ساں پیدا کیا کیا تھا۔ یہ تصویر ''ہزار داستان'' میں شائع بھی ہوئی تھی -

وقت اور رجحانات سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ۔ میری ابتدائی تصویروں میں ایک نئی تحریک اور طرز نگارش پرورش پا رہی تھی اور جذبات بے تابی کے ساتھ ابھر رہے تھے ۔ تکنیک اور رنگ آمیزی کے اعتبار سے میری مصوری ایک انفرادی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی ۔ ''ساق'' کے بعد میں نے ایک تصویر ''شہرت'' کے نام سے بنائی ۔ اس میں ایک عورت عام روش سے ہٹ کر دلفریب نشست کے ساتھ نیم عریاں بیٹھی ہے ۔ سر پر ایک شمع آٹھا رکھی ہے ۔ خوب صورت اور نازک بازو اور سینے کا آبھار دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی غازی کرتے تھے ۔ عورت چراغ تلے اندھیرا کی مثال پیش کرتی تھی ۔ بنیادی خیال ڈاکٹر اقبال کے جان شعر سے متعلق تھا جس میں جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے نظریے کو اس شعر سے متعلق تھا جس میں جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے نظریے کو محققانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے :

جینا وہ کیا جو ہدو نفس غیر پر سدار شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے

یہ تصویر ہندوستان کی مختلف کائشوں میں پیش ہوئی تھی جس پر تنظید اور توصیف بھی ہوئی ۔ ایوارڈ اور انعامات بھی حاصل ہوئے ۔ یہ تصویر "موڈرن ریویو" اور ہندی رسائل میں بھی شائع ہو چکی ہے ۔ اس کی متعدد نقلیں بنائی گئی ہیں ۔ حال ہی میں اس تصویر کو "عمل چغتائی" (ڈاکٹر اقبال کے کلام کے مصور ایڈیشن) میں نئے طور پر تکمیل دے کر شائع کیا گیا ہے اور یہ اس کی آخری تکمیل شدہ صورت ہے ۔

پنجاب کی دیہاتی زندگی اور رومانی داستانوں کی طرف جب میری افتاد طبع کا رجوع ہوا ہے تو میری تخلیقی قو توں اور فن کارانہ صلاحیتوں کے کئی گوشے روشن ہوئے ہیں ۔ ان موضوعات پر میں نے ناقابل فراموش اور لاجواب تصویریں بنائی ہیں ۔ میں پنجابی رومانی داستانوں اور واقعات سے متاثر ہی نہیں ، ان سے میرے ماضی اور روایات کا گہرا رشتہ بھی تھا۔ اس دور کی تصویریں میرے فن کی نشو و نما اور افتاد طبع کی نشان دہی کرتی ہیں ۔ اس دور کی ہیر اور رانجھے کی ایک تصویر موضوع کے اعتبار کرتی ہیں ۔ اس دور کی ہیر اور رانجھے کی ایک تصویر موضوع کے اعتبار

سے نہایت شہرت سے دوچار ہوئی تھی ۔ تصویر کا موضوع یہ تھا کہ رانجها تخت ہزارہ سے چل کر جھنگ سیال بہنچ جاتا ہے اور سب سے پہلے اس کا واسطہ لڈن ملاح سے پڑتا ہے جو دریامے چناب کے کنارے اس کشتی کا محافظ ہے جس پر ہیر نے سیر و تفریح کی خاطر خوب صورت سیج سجا رکھی ہے۔ رانجھا بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس پر سو جاتا ہے۔ جب ہیر آتی ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گستاخ راہ گیر جرأت کر کے سیج پر سو گیا ہے تو غیظ و غضب میں ہمجولیوں کو سہارا دے کر بلند کرنے کو کہتی ہے تاکہ اس گستاخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے ۔ ہمجولیاں جب ہیر کو بلند کرتی ہیں تو سیج پر سوئے ہوئے رانجھے اور ہیر کی نگاہیں پہلی بار ایک دوسرے سے چار ہوتی ہیں ۔ وہ شعلہ عشق اور محبت کا ، جو دونوں کو یک جان دو قالب کرتا ہے اور جس سے ان کی محبت و الفت کا آغاز ہوتا ہے ، دوسروں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس غیر فانی لمحے کو تصویر کی استخواں بندی اور رنگ آسیزی میں پورے طور پر سمو دیا گیا تھا۔ یہ تصویر آج بھی مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے ۔ پنجابی موضوعات کے سلسلے میں سومنی مہینوال ، مرزا صاحبان ، سسی پنون وغیره کی تصویرین خاص اسمیت رکھتی ہیں ـ ان میں ایسی تصویریں بھی ہیں جن کو میں نے کسی قیمت پر بھی اپنر سے جدا کرنا مناسب نہیں سمجھا ۔ خاص طور پر سوپنی کی وہ تصویر جب وہ مٹی کا کچا گھڑا آٹھائے جھاڑیوں سیں سے نکل کر ڈھلوان پر سے دریا کی طرف جا رہی ہے ۔ سسی پنوں کی وہ تصویر جب پنوں کو زبردستی جدا کیا جا رہا ہے - سرزا صاحباں کی وہ تصویر جب سرزا داناباد کو جاتے ہوئے حند کے درخت کے نیچے سو جاتا ہے ۔ ان تصاویر کے علاوہ وارث شاہ ، بلهے شاہ ، شاہ حسین اور پنجابی سورماؤں ، بہادروں اور پنجابی مثیاروں کو بھی تصاویر کے جامے میں ڈھالا ہے۔ پنجابی موضوعات پر میں نے ہے شار غیرفانی تصویریں بنائی ہیں ۔ اپنے شکار کے شوق میں پنجاب کے علاقے میں گیا ہوں اور پایخ دریاؤں کی سرزمین سے مجھے قدرتی لگاؤ ہے۔

یہاں کے جوان اور پیر ، حسین اور خوب صورت عورتوں اور مردوں کے کرداروں کو دیکھا ہے ۔ اور پھر اپنا خمیر اسی مثی سے آبھرا ہے اور مجھے خود پنجابی ہونے کا فخر حاصل ہے ۔

اس دور سی ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے میں نے مندو دیومالا پر بھی بے شار تصاویر بنائی ہیں - اس صنف کی تصویریں بنانے سے مجھے خود بھی اپنا امتحان مقصود تها ـ يه موضوع بنگال اسكول كا طرهٔ امتياز اور ان کی مصوری کی اساس تھا۔ میں نے ان سے سٹ کر اپنی سوجھ بوجھ اور طرز نگارش کو پیش کیا ہے۔ رادھا کرشنا ، رام اور لچھمن ، وشوا مترا ، تلسی داس ، ودیا پتی ، شو اور پارېتی ، مهاتما بده اور امباپالی پر جو تصاویر میں نے بنائی ہیں وہ بنگال اسکول سے قطعی الگ اور مختلف ہیں۔ ان میں نئی حلاوت ، نزاکت اور جالیت پائی جاتی ہے۔ رنگوں اور خطوں کا کیا ذکر ہے ۔ میری ان تصویروں میں خدو خال ، لباس ، پیکر اور استخواں بندی میں بھی میری انفرادیت نمایاں ہے۔ ان میں دنیا کی یے ثباتی ، قنوطیت اور یاسیت ، حزن و ملال ، پژمردگی اور افسردگی کی بجائے ایک زندگی ، تازگی اور توانائی موجود ہے ۔ میری ان تصویروں کو خود ہندو نقادوں اور مبصروں نے بڑھ چڑھ کر پسند کیا اور داد دی ہے ۔ ارجن کی ایک تصویر جو ''فانخ ارجنا'' کے نام سے بنائی ہے ، آج بھی میر بے مجموعے میں موجود ہے ۔ یہ تصویر تمام سندوستان کی نمائشوں میں دلچسپی اور پسندیدگی سے دیکھی جا چکی ہے۔ انعامات اور گولڈمیڈل حاصل کر چکی ہے ۔ شجاعانہ تنومندی ، جرأت اور مردانگی ، شجاعت اور جانبازی ، جو ایک شجاع اور بهادر کے اوصاف ہیں ، یہ تصویر ان تمام کی حامل ہے۔ مهارانی بروده ، مهارانی کوچ بهار ، مهاراجه میسور ، گوالیار ، پشیاله اور دیگر ہندو والیان ریاست نے بغیر کسی مذہبی تعصب اور خیال کے میری سرپرستی اور بنر پروری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۔ مہارانی کوچ بہار ، مهاراجہ میسور ، ٹراونکور اور مہاراجہ پٹیالہ کے ہاں میرے آرٹ کی الگ آرٹ گیلریاں مخصوص ہیں ۔

جب میں نے خلیفہ ہارون الرشید ، زبیدہ خاتون ، اسحاق موصلی ، البرسكي ، فردوسي ، خيام ، مولانا روم ، سعدى اور حافظ ، سلطان محمود غزنوى اور ایاز ، جنرل طارق اور سلطان شہید ٹیپو اور دیگر مشاہیر اسلام کے کرداروں کو تصاویر کے قالب میں ڈھالا ہے تو خود بھی ایک اطمینان اور خوشی محسوس کی ہے۔ اور یہ احساس اور اعتاد پیدا ہوا ہے کہ میر ہے رنگوں اور خطوط نے ان کرداروں کی تمایندگی کرکے اپنے معاشرے کی بلاشبہ ایک خدست انجام دی ہے۔ یہی وہ دور ہے جب سیرے فن کو عروج حاصل ہوا ، میں فن کے اعلی معیار تک پہنچا اور اسی کی تحریک سے میں عمر خیام کی رباعیات اور غالب کے اشعار کو مصور کرنے پر مجبور ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ میں غالب کے اشعار کو پہلے رنگوں کا جامہ پہنانے پر مجبور ہوا ہوں۔ غالب کے اشعار کی تصویرکشی ایک ضمنی انتخاب تھا جو وقت پر تصویروں کی صورت میں ڈھل گیا تھا ورانہ ابتدا ہی سے اسلامی اقدار ، کردار ، واقعات اور رجحانات میرے پیش نظر تھر اور میری تصویروں کے خاص موضوع تھے ۔ عمرخیام کی رباعیات پر میں نے ابتدا میں بھی تصاویر بنائی تھیں ، اس لیے کہ اس زمانے میں بنگال اسکول نے بھی اس موضوع پر طبع آزمائی شروع کر رکھی تھی۔ مگر عمرخیام كى تصاوير كا جو معيار ميرے پيش نظر تھا ، وہ كچھ اور ہى تھا ـ میری عمر خیام کی تصویریں محض جذبات کی ترجانی نہیں کرتیں ، ان میں اسلامی رجحانات اور آن مشرق خیالات کو بھی تکمیل دی گئی ہے جو برسوں سے میر مے اندر پرورش پا رہے تھے ۔ ان کے خد و خال مختلف شکل و صورت سے مختلف اوقات پر رونما ہوتے رہتے تھے ۔ سیں نے نئی قدروں ، فنی شعور اور تخلیقی تؤتوں کو عمرخیام کی تصویروں کے ذریعے اجاگر کیا ہے۔ اس تہذیب و تمدن ، روایات اور آہنگ کو جنم دیا ہے جو ہاری ثقافت کا حصہ بیں -

عمرخیام نے اپنی شاعری اور فلسفے کے ذریعے حال اور مستقبل ، شراب اور دنیاکی بے ثباتی کو ایک عجیب رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس کی رہاعیات میں مجھے ایک ناقابل فراموش تہذیب اور زندگی کا تصوّر دکھائی دیتا ہے جو فراعنہ مصر کے جذبات اور خواہشات سے دوچار ہے۔ اس کے ہاں غلاسوں اور آقاؤں کا ذکر موجود نہیں لیکن استبداد، خودداری اور انسانی اقدار کا ایسا رشتہ موجود ہے جو زندگی اور زندگی کے تقاضوں سے ہم کنار ہے۔

شبیہ نگاری اور صورت گری کو میرے فن سے ایک خاص نسبت ہے۔
اس سے پیشتر اسلامی فنکاری میں اس صنف کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔
مجھے اپنے تاریخی کرداروں نے اس قدر متاثر کیا اور میرے تاثرات اور
شعور کو اس قدر جھنجوڑا کہ میں ان کو تصویری قالب میں ڈھالنے سے
کسی طور بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا۔ اس سلسلے میں شمنشاہ بابر،
اکبر اعظم ، جہانگیر ، شاہ جمان ، اورنگ زیب ، خلیفہ ہارون الرشید ،
سلطان ٹیپو ، سلطان محمود ، جنرل طارق ، اسحاق موصلی ، زبیدہ خاتون ،
نورجہاں ، جہاں آرا اور زیب النسا وغیرہ کے کردار قابل ذکر ہیں۔

میری تکنیک ، رنگ آسیزی ، استخوال بندی اور ڈرائنگ سب کچھ میرا اپنا ہے ۔ اس میں انفرادیت اور پختگی پیدا کرنے پر میں نے اپنی عمر کا تمام حصہ صرف کیا ہے ۔ میری تصاویر پختگی اور دیرپائی کے اعتبار سے مغربی شاہکاروں کے دوش بدوش رکھی جا سکتی ہیں ۔ خوب صورتی ، ترو تازگی اور نزاکت کے باعث وہ صدیوں قائم رہیں گی ۔ وہ آبی رنگوں میں بنائی گئی ہیں اور اسی میں ان کی خوبی ہے ۔ آبی رنگوں کی تکنیک ہی مشرق میں ہمیشہ ذریعہ اظہار رہی ہے اور آج صدیاں گزر جانے اور دنیا کے نشیب و فراز اور انقلابات کے باوجود ان میں سرمو فرق نہیں آیا ۔ کے نشیب و فراز اور انقلابات کے باوجود ان میں سرمو فرق نہیں آیا ۔ آبی رنگوں میں بنی ہوئی یہ تصاویر مغربی مصوروں کی تیل کے رنگوں میں بنائی ہوئی تصاویر کے ساتھ موجود ہیں مگر موسموں کے سرد و گرم اور بنائی ہوئی تصاویر کو ماتھ موجود ہیں مگر موسموں کے سرد و گرم اور میری تکنیک سے متعلق یہ کہہ کر اور میری تکنیک سے متعلق یہ کہہ کر اور میری تکنیک سے متعلق یہ کہہ کر ور میری تکنیک سے متعلق یہ کہہ کر اور میری تکنیک استعال کی گئی ہے ، تنگ نظری اور

بے خبری کا اظہار ہے ۔ ان کو سطحی نظر سے دیکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیر کہ یہ Wash تکنیک میری اپنی پیدا کردہ ہے۔ یہ کہیں سے مستعار نہیں لی گئی ۔ اس میں خوب صورتی اور دیرپائی اور پختگی پیدا کرنے میں میں نے دن رات خون پانی ایک کیا ہے۔ سینکڑوں چیزوں اور باتوں کو آزمایا ہے تب جا کر کہیں یہ بات پیدا ہوئی ہے۔ میری اس تکنیک کے باعث لوگوں کو میرے رنگوں کی چمک دمک ، خوب صورتی اور انفرادیت کو دیکھ کر یہ کہنے کا موقع ملا ہے کہ میں یہ رنگ کسی خاص چیز یا کسی خاص طریقے سے بناتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ میں ولایتی رنگ اور ولایتی کاغذ ہی استعال کرتا ہوں مگر ان میں چمک اور خوب صورتی اور انفرادیت میں میری اس تکنیک کو بڑا دخل ہے جو میری اپنی پیدا کردہ ہے۔ میرا دعوی ہے کہ میری تصویر کو اگر عرصہ دراز تک پانی میں رکھا جائے اور عرصہ دراز کے بعد نکالا جائے تو اس کی وہی خوب صورتی اور چمک دیک اور پختگی اور انفرادیت جوں کی توں موجود ہوگی جو پانی میں ڈالنے سے پیشتر تھی۔ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ جو لوگ میری تصویر کو دیکھ کر اور Wash کی تکنیک كہ كر آ كے بڑھ جاتے ہيں ، وہ دراصل اپنى تنگ نظرى اور جمالت كے باعث تصویر کو ایک دیدہ ورکی نظر سے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ صرف میری تصاویر می نهیں بلکہ تمام مشرقی تصویریں ایک دو منٹ نہیں بلکہ دنوں اور مہینوں مطالعہ کرنے کا تقاضا کرتی ہیں ۔ تصویریں دیکھنے کا طور و طریق آن مطالعہ نگاروں سے سیکھنا چاہیے جو یورپ کے عجائب گھروں میں ایک ایک تصویر کے سامنے کئی کئی دن اور کئی کئی مہینے کھڑے رہتے ہیں ۔ اس بات کا اندازہ کرنا مشکل ہے کہ لوگ لینارڈوکی سونالیزا ، ریمبارنٹ ، ڈیور اور رفائیل کی تصاویر کو مطالعہ کرنے کی غرض سے کتنے دن ، سہینے اور سال گزار دیتے ہیں ۔ یہ ہاری کم نظری اور کم فہمی ہی کا نتیجہ ہے کہ کسی نمائش کے افتتاح کے دوسرے دن ہی نمائش ہال میں نہ بندہ اور نہ بندے کا سایہ دکھائی دیتا ہے ۔ لنڈن کی رائل اکیڈمی میں

آور پیرس (فرائس) میں نمائش کے افتتاح کے بعد مہینوں تک لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے اور پھر بھی ہزاروں مشتاق دید تصویریں دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں ۔ جب بھی کوئی مجھ سے ملتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تصویریں دیکھا کرو ۔ یہاں تو لوگ اپنی فوٹو یا کپڑے کے تھان پر لگی ہوئی عورتوں کی تصاویر کو دیکھنے کے عادی ہیں ۔ میں نے بڑے بڑے بڑے نقادوں اور تصویریں دیکھنے والوں کو آرٹ کے شاہکاروں کو دیکھ کر نقادوں اور تصویریں دیکھنے والوں کو آرٹ کے شاہکاروں کو دیکھ کر یہ کہتے سنا ہے کہ فوٹو بہت اچھی بنی ہے ۔

ایک موقع پر ایک مغربی نقاد اور مبصر نے میری تصویریں دیکھتے ہوئے میرے جذبات کا اندازہ لگانے کی غرض سے مجبت اور خلوص سے سوال کیا تھا کہ آپ کی اولاد کس قدر ہے ؟ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میری تصویروں کی اس کے سامنے پڑی تھی۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا ''یہی میری اولاد ہیں اور یہ وہ اولاد ہے جسے کبھی فنا نہیں ۔'' آج بھی میری تصویریں ہی میری اولاد ہیں کیونکہ مادی اولاد کبھی نالائق بھی ہو سکتی ہے مگر ایسی اولاد کبھی نالائق نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو فنا ہے۔ اس لیے کہ یہ اولاد کبھی راہ سے بے راہ نہیں ہوتی اور اہیا اس کو فنا ہے۔ اس لیے کہ یہ اولاد کبھی راہ سے بے راہ نہیں ہوتی اور اہیا اپنے آبا و اجداد کی نیک نامی اور اچھائی کی ہمیشہ یاد دلاتی رہتی ہے۔

آرٹسٹ اور شاعر کا قومی سیاست سے رشتہ نہ بھی ہو لیکن قوموں کی معاشرت اور قومی زندگی میں ان کا ایک کردار ضرور ہوتا ہے۔ میں اپنی دانست میں ایک قوم اور ایک فرد ہوں اس لیے ان رشتوں اور تعلقات سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا جن سے میرا ابدی اور ازلی رشتہ ہے ، جن میں میں نے پرورش پائی اور پروان چڑھا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں اپنے دوستوں اور مداحوں کے خلوص اور محبت سے انتہائی طور پر منسلک رہا ہوں۔ یہاں مختلف قومیں اور ملتیں آباد ہیں۔ میں اپنے زمانے اور وقت سے ، اپنے فرائض اور ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔

میری تصویریں جن میں مغل ، ایرانی ، ہندو ، پنجابی ، کشمیری ، اور برسن سب شامل ہیں ان کو دیکھ کر ایک مغربی نقاد نے کہا تھا کہ

اور چابک دست مصور ہی کا کام ہے۔ ایک کاسل مصور کی تکنیک اور صلاحیتوں کا تقاضا ہے کہ وہ تعصبات سے بالاتر اور سیاسی الجھنوں سے الگ تھاگ ہو کر اپنے فن کی نمایندگی کرے۔ یہی اس کا مقدس فرض اس کو دائمی زندگی عطا کرنے میں مددگار اور معاون ہوتا ہے۔

جدید بنگال اسکول جس کی بنیاد قنوطیت ، یاسیت اور ہستی کی نفی پر استوار ہوئی تھی ، اس میں کوئی فن کار ایسا نظر نہیں آتا جو ایرانی اور مغل مصوری کی روایات اور طرز نگارش کی طرف اس تحریک کا رخ موڑ دیتا ۔ جدید مندوستانی مصوری در اصل غارون اور مندرون کی دیواری مصوری کا ردعمل ہے جو حزن و یاس ، افسردگی اور پژمردگی کا مرقع ہے۔ یہ زندگی اور ثبات پستی کا تصور پیش نہیں کرتی ۔ میری تکنیک اور طرز نگارش جو نئے انداز سے آبھری تھی ، دیکھتے ہی دیکھتے ہر مذہب و ملت اور دوست و دشمن کی پسندیده بن گئی تھی ۔ یہاں تک کہ بنگال اسکول کے نیتاؤں کو خود بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا ۔ باوجود اس قدر پسندیدگی اور اعتراف کے میں نے اپنے آپ کو کسی غلط روش اور خوش فہمی کا شکار نہیں ہونے دیا اور اپنے مشن اور خیالات کو لے کر آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا ۔ میں اپنے نصب العین سے بھٹک نہیں گیا اور اپنے تاثرات ، جذبات اور رجعانات کے اظہار پر ہمیشہ ایک نئے عزم اور انہاک کے ساتھ گام زن رہا۔ وہ فرائض اور ذمہ داریاں جو ایک حقیقی فنکار کی حیثیت سے مجھ پر عائد ہوتی ہیں ، میں نے ان کو نبھانے ، ان پر پورا آترنے اور ان کو پروان چڑھانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں گی -

میری تصویروں نے معاشرے میں کسی کو بھی بدراہ نہیں کیا ۔
لوگوں میں ذوق نظر ، سوجھ بوجھ ، نفاست ، نزاکت اور جالیات سے
منظوظ ہونے کی صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ میری طرز نے ایک ضرب المثل کی
حیثیت اختیار کی ہے۔ میرا آرٹ "چنتائی آرٹ" کے نام سے پہچانا اور یاد
کیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی نام سے پہچانا جائے گا۔ میری تصاویر

سے عورتوں کی چال ڈھال ، لباس اور بناؤ سنگھار میں ایک نفاست اور نزاکت پیدا ہوئی ہے۔ جب کوئی عورت میری کسی تصویر کی مانند بناؤ سنگھار کر کے اسی وضع قطع اور لباس میں کسی محفل میں آتی ہے تو اس کو ''چغتائی آرٹ'' سے منسوب کیا جاتا ہے۔

Inspiration حاصل کرنے کی غرض سے نہ تو میں نے سگریٹ کی ڈبیاں ہھونکی ہیں اور نہ شراب کی بوتلیں خالی کی ہیں۔ ویسے بھی میں سگریٹ پیتا ہوں نہ شراب ۔ جب مجھے میرا Inspiration مجبور کرتا ہے اور جب میری طبیعت میں روانی پائی جانی ہے تو مجھے مجبوراً پنسل اور کاغذ لے كر بيٹهنا پڑتا ہے، اور پھر اس وجدان اور عرفان كا سمندر جو مير بے اندر موجزن ہوتا ہے، تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ایک ہی نشست میں بیسیوں کاغذ مختلف موضوعات اور مضامین پر تصاویر کی صورت اختیار کرتے جاتے ہیں۔ قدرت کی عطا کردہ نعمت کی بنا پر مجھے اپنی ڈرائنگ پر اس قدر قدرت حاصل ہے کہ بغیر زہر استعال کیے بے شار تصاویر بنتی جاتی ہیں۔ میری کامیابی کا راز ہی میری ڈرائنگ پر قدرت حاصل ہونے پر ہے۔ میں نے گرائنگ پر قدرت حاصل کرنے میں شب و روز اس قدر محنت کی ہے کہ کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا \_\_ رنگوں میں کال پیدا کرنا اور ان میں خوب صورتی پیدا کرنا بعد کی بات ہے ۔ میں نے ڈرائنگ میں کال پیدا کرنے میں کسی ماڈل یا آسانی کا سمارا نہیں لیا ، کسی قسم کا فرار یا فراڈ کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ یورپین مصوروں کی ڈرائنگ اور مشقوں کی بھی نقل یا تقلید کرنے کو مشعل راہ نہیں بنایا ۔ میرا دعوی ہے کہ میری ڈرائنگ کو پورے ایشیا کے بڑے سے بڑے آرٹسٹ کی ڈرائنگ کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے۔ میری ڈرائنگ کو دیکھ کر ہی کسی یورپین نقاد نے کہا تھا کہ یورپین طلبا اور طالبات کو چغتائی کی ڈرائنگ سے سبق حاصل کرنا چاہیے ۔

جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ، میری تصویریں پبلک میں سب سے چلے ، ۱۹۲۰ میں پنجاب فائن آرٹ سوسائٹی کی نمائش کے ذریعے پیش ہوئی

تھیں ۔ اسی عائش میں جدید بنگال اسکول کے مصوروں ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور اور اس کے شاگردوں کی تصاویر بھی پہلی بار پیش ہوئی تھیں ۔ بنگال اسکول کی تصاویر لاہور عجائب گھر کے لیے کافی تعداد میں خریدی گئی تھیں ۔ پھر بھی سیری تصویریں سب سے زیادہ فروخت ہوئی تھیں ۔ یہ تصاویر مهاراجه پٹیالہ ، مهاراجه کپورتهله ، سهاراجه نابهه ، لاله برکشن لال اور دبگر ہندوستانی اور یورپین لوگوں نے خرید کی تھیں ۔ نواب صاحب بہاول پور مرحوم نے میری حوصلہ افزائی میں سب سے زیادہ اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس تمائش کی کامیابی کے باعث میر ہے آرٹ کرنے کی لگن اور کوشش میں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ اس زمانے میں مندوستان کے دوسرے شہرول کلکنہ ، بمبئی ، مدراس اور شمله وغیره میں بھی سال بھر میں ضرور ایک آدھ کمائش منعقد ہوا کرتی تھی۔ اب میں نے بھی ان تمائشوں میں باقاعدہ طور پر حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ، میری تصویروں کے موضوع بنگال اسکول کی تصویروں سے مختلف ہوا کرتے تھے۔ میں نے ہی ابتدا میں شعرا کے اشعار کو تصویروں کے قالب میں ڈھالا ہے - ۲۸ - ۱۹۲۷ع میں میں نے ''مرقع چغتائی'' ''دیوان غالب" کا مصور ایڈیشن شایع کیا ہے۔ لوگوں کی رائے ہے کہ "مرقع چغتائی" کی تصاویر کئی لحاظ سے غالب کے اشعار پر سبقت رکھتی ہیں ۔ مثال کے طور پر '' رو میں ہے رخش عمر'' ، ''دیکھو مجھے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو'' ، ''اک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خموش ہے" ، ''شعله عشق سیه پوش ہوا میر مے بعد" اور ''رہنے دو ابھی ساغر و سینا مرے آگے'' والی تصاویر لوگوں کی خاص توجہ کا مرکز بنی ہیں اور وہ آج بھی محفلوں میں موضوع سخن ہیں۔ ''مرقاع چغتائی'' کے بعد میں نے غالب ہی کے اشعار کو ''نقش چغتائی'' کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اس کی اشاعت کے لیے ایک نئی طرز طباعت فوٹوگریویو کو پہلی بار ہندوستان میں کسی آردو کتاب کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ میری ان دونوں کتابوں کو ہے حد مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ دنیا کی ہر لائبریری

اور عجائبگھر میں یہ کتابیں موجود ہیں اور آج تک ان کے کئی ایڈیشن شایع ہو چکے ہیں ۔

جس زمانے میں ''مرقع چغتائی'' کی تصاویر بنائی گئی ہیں ، اس زمانے میں عمر خیام ، سعدی اور خواجہ حافظ پر بھی بے شار تصاویر بنائی ہیں ۔ ''مرقع چغتائی'' اور ''نقش چغتائی'' کے بعد میں نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ علامہ ڈاکٹر اقبال کے کلام کو مصور کروں گا۔ اس سے متعلق علامہ کی زندگی میں بھی کئی بار ان سے پروگرام بنانے کا موقع آیا تھا۔ علامہ اقبال اپنے کلام کو زیادہ تر انگریزی میں پیش کرنے کے آرزومند تھے ، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا کلام ڈانٹے اور گوئٹے کے مصور ایڈیشنوں کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے ۔ علامہ اپنے کلام کے کسی ترجمے کو قابل پذیرائی نہیں سمجھتے تھے اور وہ کسی سے بھی مطمئن نہیں تھے۔ ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ میں اپنے کلام کا ترجمہ خود کروںگا اور پھر تم اس کو مصور کرنا ۔ موجودہ ترجموں میں سے وہ کسی قدر سردار امراؤ سنگھ کے ترجمے کو اہمیت دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ کچھ کچھ میری پرواز کے قریب تر آڑنے پایا ہے۔ انتقال کی رات سے پیشتر بھی مجھ سے کہ، رہے تھے کہ مجھے اچھا ہو جانے دو ، جاوید نامہ کا میں خود ترجمہ کروں گا اور پھر اس کو مصور کرنا۔ بھر دنیا کو معلوم ہوگا کہ میری شاعری اور میری پرواز اور میرا پیغام کیا ہے اور میرے اور ڈانٹے کے خیالات میں کس قدر تفاوت موجود ہے۔

"عمل چغتائی" (علامہ کے کلام کا مصور ایڈیشن) اسی وعدے کا نتیجہ ہے جو میں نے علامہ سے کیا تھا کہ میں آپ کے کلام کو ضرور مصور کروں گا۔ علامہ کے کلام کو مصور کرنے سے متعلق کئی مواقع آئے تھے ، بلکہ ان کے کلام کو لکھوانا بھی شروع کر دیا تھا جو ابھی تک میرے پاس موجود ہے ، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی شخصیت اقبال کی خودی کی دعوے دار سنگ راہ بن کر کھڑی ہو جاتی اور مجھے ہر بار خودی کی دعوے دار سنگ راہ بن کر کھڑی ہو جاتی اور مجھے ہر بار اپنے ارادے کو کسی دوسرے موقع کے لیے آٹھا رکھنے پر مجبور ہونا اپنے ارادے کو کسی دوسرے موقع کے لیے آٹھا رکھنے پر مجبور ہونا

پڑتا۔ لیکن میں علامہ کے اشعار کو تصویردار کرنے میں برابر مصروف تھا۔ موجودہ ایڈیشن میری انھی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس ایڈیشن کی تیاری پر میرے پندرہ بیس سال اور تین لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے بڑے سے بڑے اقبالیات پر جان چھڑ کنے اور جان نثار کرنے والے کو آزمایا ہے جس کی تفصیل کے لیے ایک الگ مضمون کی ضرورت ہے۔

علامہ کے ایڈیشن کے بعد میرا ارادہ عمرخیام کا ایڈیشن شائع کرنے کا ہے۔ یہ ایڈیشن تصاویر اور رہاعیات کے ڈیزائن کے ساتھ مکمل صورت میں موجود ہے۔ عمر خیام کے لیے میں اپنی تمام عمر کی فنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا ہوں۔ زمانہ قدیم میں بھی ایشیائی مصوروں نے رہاعیات عمر خیام پر تصاویر بنائی تھیں۔ لیکن موجودہ دور میں لاتعداد یورپین مصوروں نے عمر خیام کو جس طرح مصور کیا ہے ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشیا پر ایک قسم کا قرض ہے۔ اس قرض کو میں ایشیا میں عمر خیام شائع کر کے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میری عمر خیام کی اشاعت سے میرے فن اور ایشیائی آرٹ کی صحیح صورت دیکھی جا سکے گی۔ میرا ایڈیشن ایرانی اور مغل آرٹ کی صحیح صورت دیکھی جا سکے گی۔ میرا ایڈیشن ایرانی اور مغل آرٹ کے امتزاج کی صحیح نمایندگی کرے گا۔ یہ کوشش ، ایرانی اور رباعیات کے ڈیزائن اور طباعت کے اعتبار سے ، ایک قدیم ایرانی مرقع معلوم ہوگی۔

میں نے ایرانی ، مغل ، راجپوت ، کشمیری ، پنجابی ، ہندو اور Nude موضوعات پر اس قدر ہے شار تصاویر بنائی ہے کہ ان پر الگ الگ کتابیں شائع ہو سکتی ہیں ۔ میری ڈرائنگ سے متعلق بھی ایک الگ کتاب شائع ہو سکتی ہے اور میرے ایجنگ پر بھی ۔ ایجنگ ایک پورپین تکنیک ہے جو میں نے اپنے مغر یورپ کے دوران اپنائی ہے ۔ اس صنف میں کام کرنے والے ماہرین نے میرے ایجنگ کو دیکھ کر میرے کال کا اعتراف کیا ہے ۔ اور یہ محض میری ڈرائنگ کا کال ہے ، کیونکہ اس وقت تک کوئی اس صنف میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ ڈرائنگ پر

پوری طرح قدرت نه رکھتا ہو ۔

اس وقت تک میری پایخ چه کتابیب شائع ہو چکی ہیں جن میں المرقع چغتائی"، انقش چغتائی"، الجغتائی پینٹنگز"، الجغتائی کی ہندو تصاویر"، اعمل چغتائی" (اقبال کے کلام کا مصور ایڈیشن) اور الکار چغتائی" کے نام شامل ہیں ۔ غالب کے اشعار کا ایک اور مصور ایڈیشن بھی شائع کرنے کا ارادہ ہے اور المختائی آرٹ" کے نام سے انگریزی میں ایک کتاب بھی ۔ الکار چغتائی" اور المختائی آرٹ" کے ہام سے انگریزی میں ایک کتاب بھی ۔ الکار چغتائی" اور المختائی آرٹ" کے ہم میں شائع ہو رہی تھیں مگر دوسری جنگ عظیم اور ہندوستان کی تقسیم کی وجہ سے اس ارادے کو ملتوی کرنا پڑا ۔ الکار چغتائی" دیوان غالب کا تیسرا مصور ایڈیشن تصاویر ملتوی کرنا پڑا ۔ الکار چغتائی" دیوان غالب کا تیسرا مصور ایڈیشن تصاویر کی رو سے بالکل تیار موجود ہے ۔ اس میں غالب کے نئے اشعار پر تصویر بر ایک تفصیلی بنائی گئی ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ۔ ہر تصویر پر ایک تفصیلی نوٹ بھی آرٹ کے نقطہ نگاہ اور فنی خوبیوں کی بنا پر لکھا ہے ۔

میں نے اس قدر کام کیا ہے۔ اس قدر تصاویر بنائی ہیں کہ آج تک

کسی کو بنانا نصیب نہیں ہوئیں۔ سینکڑوں فروخت ہو چکی ہیں اور دنیا کی
بہتربن آرٹ گیلریوں اور عجائب گھروں میں بوجود ہیں۔ میری تصاویر کو
ہندوستان میں خاص جگہ اور مقام حاصل ہے۔ نئی دہلی میں جدید ہندوستانی
آرٹ کے میوزیم میں میری تصاویر کو ایک عالمحدہ کمرے میں آویزاں کیا
گیا ہے۔ کوچ بہار ، ٹراونکور ، میسور اور پٹیالہ کے عجائب گھروں میں
بھی میری تصاویر کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں سجایا گیا ہے۔ حیدرآباد
دکن کے گورنمنٹ عجائب گھر میں میری تصاویر کی ایک بہت بڑی تعداد
موجود ہے۔ حیدرآباد دکن ہی میں حال میں نواب سالار جنگ کے میوزیم
میں بھی میری تصاویر کو علیحدہ کمرے میں آویزاں کیا گیا ہے۔ اس کے
علاوہ ہندوستان اور پاکستان کے پرائیویٹ اور ذاتی مجموعوں میں بھی میری
تصاویر بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ میرے اپنے پاس بھی میری نایاب
اور بہترین تصاویر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس ذخیرے میں
اور بہترین تصاویر ایسی ہیں جن کو ابھی تک کسی نے دیکھا بھی نہیں اور جن

کو کسی وقت اور کسی قیمت پر بھی میں نے اپنے سے جدا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کو اس غرض سے بچا بچا کر رکھا ہے کہ میں اپنی تخلیقات کا ایک میوزیم قائم کرنا چاہتا ہوں جس میں اپنی ان تصاویر کے علاوہ ایرانی ، مغل اور راجپوت مصوروں کی تصاویر کو بھی آویزاں کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے قدیم تصاویر اور قدیم خطاطی کے اس مجموعے کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ میرے پاس سولھویں اور سترھویں صدی کے یورپین مصوروں کی ایچنگ اور انگریونگ کا بھی ایک نایاب ذخیرہ موجود ہے جس میں ڈیورر ، ریمبارنٹ ، رابن اور بائیر جیسے عظیم مصوروں کے شاہکار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم جاپانی Woodcuts بھی ہیں جن میں یکشائی اور اوتامارو جیسے جلیل القدر فنکار شامل ہیں۔

the second of th

一种一种一种一种一种一种一种一种

party with the same that the first the first the same the same

The contract of the second sec

THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE S

The state of the s

and the special state of the land with the

The many the party of the second of the second

والمالية والإنجاب والمالية والمالية

一直到了一个一个人

# عبدالرحمن چغتائي

#### عبدالرحمان چغتائي كا خاندان :

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عبدالرحمان چغتائی کے خاندان کا مختصر ذکر کر دیا جائے۔ خاندان کے بعض افراد کا ذکر ہمارے گھر کے مختلف نوعیت کے برتنوں پر کندہ عبارات سے بھی ملتا ہے۔ ایک برتن پر "کریم بخش ولد رحیم بخش" لکھا ہے جس سے عبدالرحمان کی ولدیت طے ہو جاتی ہے ، یعنی "عبدالرحمان بن کریم بخش بن رحیم بخش" ۔ ہمارے خاندان کی ملکیت بعض پرانی دستاویزات سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔

ہم و وع کے آغاز میں ، میں نے سالنامہ "کارواں" میں ایک مضمون

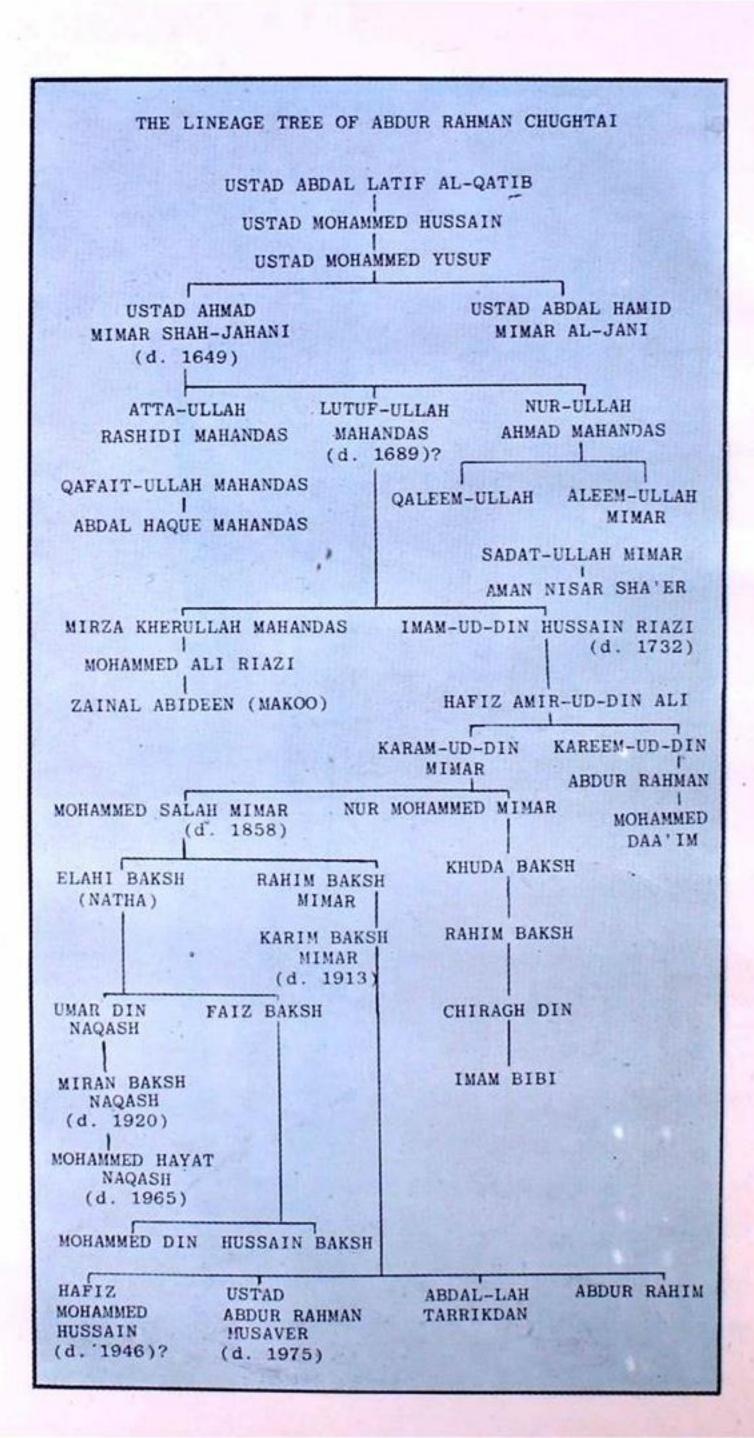

بعنوان ''معار تاج'' لکھا تھا۔ اس میں تفصیل کے ساتھ عہد شاہ جہانی کے احمد معار کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ اسی مضمون کی بنیاد پر میں نے ایک مختصر رسالہ بعنوان ''احمد معار لاہوری'' ۱۹۵۹ع میں بھی شائع کیا تھا جس میں میں نے بعض احباب کے بیانات کی روشنی میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ رحیم بخش ، سکھ عہد کے خاتمے پر لاہور کا ایک مشہور معار تھا۔ اس کا ثبوت راجہ دینا ناتھ کی دستاویزات سے بھی سلتا ہے جو آج بھی گورمنٹ پنجاب کے ریکارڈ آفس میں محفوظ ہیں۔

ایک زبانی روایت کے توسط سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ رحیم بخش کے والد مجد صلاح عہد شاہجہانی کے مشہور معار ۔۔۔ احمد معار ۔۔۔ کے خاندان سے تھے۔ ان سب تفصیلات کو میں نے ''معار تاج'' کے علاوہ اپنے ایک انگریزی مضمون ''ایک خاندان مغل معاراں" میں بھی بیان کیا ہے جو سہ ماہی ''اسلامک کاچر" حیدر آباد دکن میں اپریل ۱۹۳۵ع میں شائع ہوا تھا۔ احمد معار اور اس کے خاندان کے بارے میں تفصیلات کا کچھ حصہ ، پیرس یونیورسٹی میں میرے مقالے ''تاج محل آگرہ'' میں بھی مل سکتا ہے جو فریخ زبان میں ہے اور بلجیئم سے شائع ہو چکا ہے۔

#### ابتدائی ایام :

ابتدا میں والد نے عبدالرحمان کو لسوڑھیاں والی مسجد ، نزد خضری محلہ ، میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا ۔ یہاں اہلِ حدیث حضرات کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کا بندوبست تھا اور ہارے والد مرحوم مستری کریم بخش (متوفی ۱۹۱۳) بھی مسلک اہلِ حدیث کو عزیز رکھتے تھے ۔ مگر عبدالرحمان جلد ہی وہاں سے بیزار ہو کر ایک اور نجی مدرسے واقع حویلی کابلی مل میں داخل ہو گیا جہاں کئی سو طالب علم قرآن پاک پڑھتے تھے ۔ مجھے یہ تمام واقعات اس وجہ سے معلوم ہیں کہ مجھے بھی والد صاحب نے ابتدا سے ہی حافظ عبداللہ کے سپرد کر دیا تھا جو ہارے مکان واقع محلہ چابک سواراں میں ایک مسجد میں قرآن پاک

پڑھاتے تھے ۔ یہیں سے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں س. ۹ ، ۹ میں ٹیکنیکل ریلوے سکول (نزد ریلوے سٹیشن لاہور) میں داخل ہوا جہاں عبدالرحمان مجھ سے پہلے داخل ہو چکا تھا۔

ریلوے ٹیکنیکل سکول میں عبدالرحمان نے ساتویں جاعت تک تعلیم حاصل کی سگر پھر وہ اسی جاعت میں ہیڈ ماسٹر لالہ مدن گوپال سے ناراض ہو کر واپس آگیا اور والد کی اجازت کے بغیر سندھ میں اپنے عزیزوں کے ہاں چلا گیا ، جہاں سے آسے ہارے ایک قریبی عزیز ماسٹر ضیاء الدین چغتائی زبردستی لاہور لائے تھے ۔ میں آسی زمانے میں (مارچ ضیاء الدین چغتائی زبردستی لاہور لائے تھے ۔ میں آسی زمانے میں (مارچ امتحان کے لیے باقاعدہ طور پر سکول سے محکمہ استحان کے لیے بھیجا گیا تھا لہاندا عبدالرحمان کو بھی پرائیویئ طور پر استحان میں داخلہ دلوایا گیا ۔ چنانچہ ہم دونوں نے محکمہ تعلیم کا یہ استحان میں داخلہ دلوایا گیا ۔ چنانچہ ہم دونوں نے محکمہ تعلیم کا یہ استحان میں داخلہ دلوایا گیا ۔ چنانچہ ہم دونوں نے محکمہ تعلیم کا یہ استحان میں ایک ہی وقت میں پاس کیا ۔ میں اس سے مجموعی حیثیت سے بہتر تھا ۔

اس سے کچھ عرصہ پیشتر ہارے والد مرحوم کے ایک شاگرد مولا بخش نے عبدالرحملن کو رنگوں کا ایک بکس بازار سے لا کر دیا تھا۔ عبدالرحملن نے مولا بخش کو خوش کرنے کے لیے چند ہی روز میں محلے کی مسجد کے سینار کی تصویر ان رنگوں سے بنائی اور والد کو دکھائی جس سے ہم سب بہت خوش ہوئے۔ پھر جب میں نے (اکتوبر ۱۹۱۱ع میں) میو سکول آف آرٹ لاہور میں ڈرائنگ اور بڑھئی کے شعبے میں داخلہ لیا تو اس نے بھی والد کے حسب منشا اس سکول میں ڈرائنگ کے شعبے میں داخلہ میں داخلہ لے لیا۔ چنانچہ ہم ۱۹۱۱ء میں عبدالرحملن نے یہ امتحان نہایت خوبی و امتیاز سے پاس کیا اور تمام پنجاب میں دوم رہا۔ اس کے ساتھیوں میں دو طالب علم پرتاپو رام اور سکھیا رام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ میں دو طالب علم پرتاپو رام اور سکھیا رام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ میں دو طالب علم پرتاپو رام اور سکھیا رام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ کوبی والا تھا جو غالباً اس کے برایر یا پھر دوسرے تمبر پر تھا۔ وہ کا رہنے والا تھا جو غالباً اس کے برایر یا پھر دوسرے تمبر پر تھا۔ وہ عبدالرحملیٰ کا پرانا ہم جاعت بھی تھا۔

عبدالرحمان کی پہلی شادی اکتوبر ۱۹۱۰ عبیں ہوئی جس کی یادگار اس کی ایک تصویر اب بھی موجود ہے ۔ ہارے نانا مستری امیر بخش اور سارے ماموں ریلوے میں سلازم تھے ۔ وہ بہت خوش تھے کہ اس لڑکے نے کاری گروں کے خاندان کا نام روشن کیا ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہم رڑا تیلیاں میں نانا کے گھر جاتے تو ہارے ساتھ نہایت احترام کا سلوک کیا جاتا تھا ۔ ریلوے ٹیکنیکل سکول میں داخلہ بھی انھی کی وجہ سے ، بغیر فیس کے ملا تھا ۔ اس طرح عبدالرحمان نے ابتدا سے ہی فن مصوری میں امتیاز پیدا کیا ۔

#### عبدالرحملن كى زندكى كا آغاز :

گوجرانوالہ مشن سکول کے عیسائی ہیڈ ماسٹر مسٹر چیٹرجی نے میو سکول لاہور کے پرنسپل مسٹر ہیتھ کو ایک ڈرائنگ ماسٹر کی اسامی پر کرنے کے سلسلے میں لکھا تو اس نے وہاں عبدالرحملن کا تقرر پینتیس روپے ماہوار پر کرا دیا ۔ چنانچہ عبدالرحملن وہاں چلا تو گیا مگر طبیعت میں لا آبالی پن اور بے پروائی تھی لہلذا دل نہ لگا ۔ آنھی دنوں پنجاب کے محکمہ تعلیم نے ایک ماہر ڈرائنگ ، مسٹر بکینسن کی خدمات حاصل کی تھیں کہ وہ یہاں کے ڈرائنگ ماسٹروں میں ڈرائنگ کے جدید انداز رائج کرے ۔ چنانچہ اس کورس میں پنجاب کے تمام ڈرائنگ ماسٹر ، جن میں عبدالرحملن بھی شامل تھا ، شریک ہوئے اور لاہور سنٹر ٹریننگ کالج میں یہ خاص کورس شروع ہوا ۔ ہیڈ ماسٹر مسٹر چیٹرجی نے گوجرانوالہ میں یہ خاص کورس کے لیے عبدالرحمان کو بھی بھجوایا تھا ۔ عبدالرحمان نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اس انگریز کو بھی بھجوایا تھا ۔ عبدالرحمان نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اس انگریز کو بے حد متاثر کیا ۔

#### ميو سكول آف آرك مين ملازمت :

اسی زمانے (۱۹۱۹ع) میں گوجرانوالہ کے مشن ہائی سکول میں ڈاکٹر شیخ مجد اقبال بھی پڑھاتے تھے جو بعد میں اوریشنٹل کالج لاہور

میں (۱۹۱۹ع) آگئے تھے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر مجد ناظم مشہور پروفیسر تاریخ (علی گڑھ مسلم یونیورسٹی) بھی مشن ہائی سکول گوجرانوالہ میں (۱۹۱۹ع) اس کے ساتھی تھے۔ عبدالرحمان چونکہ لاہور کی رہائش اور ملازمت کو طبعاً زیادہ پسند کرتا تھا اس لیے اس نے میو سکول آف آرٹ لاہور کے پرنسپل مسٹر ہیتھ سے (بذریعہ ماسٹر فیروز الدین) درخواست کی کہ وہ اسے میو سکول میں واپس لے لیں۔ چنانچہ ۱۹۱۹ع ہی میں وہ لاہور کے میو سکول میں ماسٹر فیروز الدین کے ماتحت شعبہ لتھو میں لاہور کے میو سکول میں ماسٹر فیروز الدین کے ماتحت شعبہ لتھو میں آگیا۔ اس کے ساتھی پروفیسر مجد اقبال وظیفہ ملنے پر لنڈن چلے گئے اور ڈاکٹر مجد ناظم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے۔ غرضیکہ عبدالرحمان کی زندگی بحیثیت فن کار ۱۹۱۵ع سے شروع ہوتی ہے۔

میو سکول آف آرٹ میں بحیثیت طالب علم عبدالرحمان نے ماسٹر میراں بخش و دیگر حضرات سے خاصا استفادہ کیا ، تاہم یہ حقیقت ہے کہ عبدالرحمان میں ذاتی قابلیت بحیثیت فنکار قدرتی طور پر بدرجہ اتم موجود تھی جو اس کو ہر مجمع میں ممتاز کر دیتی تھی ۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاص پختگی تھی جو اس کے معاصرین میں بہت کم پائی جاتی تھی ۔ اس وقت لاہور کے میو سکول میں بعض بہت قابل اساتذہ اور طلبہ موجود تھے مگر عبدالرحمان نے اس قدر استیاز حاصل کیا کہ سب اس کو اعالی فنکار تسلیم کرنے لگے ۔ اس کے خطوط میں ایک خاص کشش تھی جو فنکار تسلیم کرنے لگے ۔ اس کے خطوط میں ایک خاص کشش تھی جو دوسروں میں نہ تھی ۔ عبدالرحمان کے لاہور آ جانے کا ایک باعث ہارے والد کی وفات بھی تھی اور ہاری والدہ کی یہ خواہش تھی کہ میرا سب والد کی وفات بھی تھی اور ہاری والدہ کی یہ خواہش تھی کہ میرا سب بے بڑا لڑکا میرے پاس رہے ۔ راقم ۱۹۱۵ ع کے آغاز میں لدھیانہ ٹیکنیکل شیر کے بورڈ سکول کا ہیڈ ماسٹر ہو کر چلا گیا تھا ۔

# عبدالرحمان چغتائي کي شمرت :

لاہور میں عبدالرحمان چنتائی کی ملازمت ۱۹۱ے سے شروع ہوئی اور یہی زمانہ اس کی ابتدائی شہرت کا ہے۔ جب عبدالرحمان آرف سکول

at which the light new artists.

میں طالب علم تھا تو میو سکول آف آرٹ میں ایک صاحب ماسٹر سرندرا ناتھ گپتا بحیثیت اسسٹنٹ پرنسپل بنگال سے آگئے تھے اور وہ بھی عبدالرحمان کے زمانہ طالب علمی میں اس کی کلاس کو پڑھاتے تھر ۔ یہ شخص دراصل کلکتہ سکول آف آرٹ کا طالب علم تھا اور کلکتہ کے ٹیگور آرٹ سکول سے اپنا تعلق ظاہر کرتا تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور جو اس سے قبل كلكته سكول آف آرك كے طالب علم تھے اور وہيں استاد بھی ہوگئے تھے، آنھوں نے اپنا ایک الگ سکول ، "بنگال سکول آف آرٹ" کے نام سے جاری کیا تھا اور بالکل الگ کام کرتے تھے۔ چنانچہ ٹیگور سکول سے بہت سے نئے آرٹسٹ وابستہ ہوگئے تھے۔ مسٹر گپتا کا لاہور سے اس لیے بھی تعلق تھا کہ اس کا والد یہاں ایک انگریزی روزنامے "ٹری بیون" کا ایڈیٹر تھا اور عرصے سے یہ خاندان لاہور میں مقیم تھا۔ اس کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے تھے۔ مسٹر گپتا اپنے آپ کو ٹیگور سکول آف آرث سے وابستہ سمجھتا تھا اور سوسائٹی کا معزز رکن اور ٹیگور کا تلمیذ تھا ۔ اس کے علاوہ لاہور میں راما کرشنا کتب فروش کا لڑکا روپ کرشن بھی ٹیگور سکول کاکٹہ سے وابستہ تھا۔ اس طرح کاکٹہ کے ٹیگور سکول کا ایک سلسله مهال موجود تها ـ

میو مکول آف آرف کے اساتذہ بہت اعلی اور قابل تھے۔ عبدالرحمان جب میو سکول میں آیا اور تمام اساتذہ میں امتیاز حاصل کیا تو اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہوگیا۔ اس نے شروع سے ہی بنگال کے مسٹر گپتا کے کام اور شیخصیت کو ناپسند کیا اور اس سے متنف رہا۔

# سفر کلکته:

میو سکول آف آرٹ میں عبدالرحمان کا تعلق لتھو آرٹ کے شعبے
سے تھا۔ چنانچہ آرٹ سکول کے پرنسپل نے استاد شیر پد کے توسط سے یہ
طے کیا کہ عبدالرحمان اس سال گرمیوں کی چھٹیوں میں کاکتہ جائے اور
کاکتہ کے گور نمنٹ پریس میں جا کر مزید ٹریننگ اور واتفیت حاصل

کرے - چنانچہ ۱۹۱۶ع کی گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ کلکتہ چلا گیا ۔
اس دوران میں اس نے رابندر ناتھ ٹیگور ، گوگیندر ناتھ ٹیگور ، نند لال
بوس اور دیگر فن کاروں سے ذاتی روابط استوار کیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا
کام بھی جاری رکھا۔

عبدالرحمان چغتائی کے قیام کلکتہ کے زمانے میں مشہور مصور استاد حسین بخش بھی زندہ تھا جو اس وقت کلکتہ کی ایک تھیٹریکل کمپنی میں تین ہزار روپے ماہوار تنخواہ لیتا تھا اور سٹیج کے لیے سین سینریاں بنایا کرتا تھا۔ استاد مجد دین ، استاد ٹھاکر سنگھ اور دیگر اساتذہ بھی استاد حسین بخش کے تلامذہ میں شامل تھے۔ عبدالرحمان کو ان حضرات کی ملاقات سے بہت فائدہ بہنچا۔

استاد شیر مجد اور استاد حسین بخش ہم عصر تھے اور دونوں کا شار بڑے فنکاروں میں ہوتا تھا۔ استاد شیر مجد بیان کرتے تھے کہ استاد حسین بخش نے معاری ترک کرکے فن مصوری کو اختیار کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ عارتوں پر تصاویر بنایا کرتے تھے۔ اُنھوں نے اپنی ہمشیرہ زینب کی وانات کے کئی سال بعد اس کی ایک تصویر اپنی یادداشت اور تصور سے ایسی بنائی تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا وہ زندہ بیٹھی ہے اور ابھی ہول پڑے گی۔ یہ وہی زمانہ ہے جب عبدالرحمان کاکتہ میں تھا۔

عبدالرحمان جب کلکتہ سے واپس آیا تو اس کا رنگ ڈھنگ ہی اور تھا ۔ میں اس سے لدھیانہ ریلوے سٹیشن پر ملا تو اس نے اپنے بعض فنی کارناموں کا ذکر کیا ۔ کلکتہ کے سفر سے وہ بہت سرشار ہو کر آیا تھا ۔ تاہم ٹیگور سکول سے الگ اور اس کے مقابلے پر کام کرنے کا جذبہ اس سرشاری کے باوجود بھی جھلکتا تھا ۔ کلکتہ میں عبدالرحمان نے فنکاروں کو جس عمدگی اور مہارت سے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اس سے وہ بہت مستفید ہوا تھا ۔

عبدالرحمان کے کام میں ایک طرح کی رجائیت کی جھلک ملتی تھی۔

اس میں ذاتی کہال فن یعنی ''خط'' لگانے کی وہ قدرتی صلاحیت تھی جو دوسروں میں بہت کم نظر آتی تھی اور اس سلسلے کے بہت سے واقعات قابل ذکر ہیں ۔ اس نے کلکتے سے آتے ہی (۱۹۱۹ع میں) کلکتے کے مشہور انگریزی ماہوار رسالہ ''ماڈرن ریویو'' کے مدیر راما نندا چیٹرجی کو اپنی تصویر برائے اشاعت ارسال کی ۔ اس تصویر کو اس نے مصور کی ہی طرف سے ارسال کیا تھا اور اس پر ہم نے لکھ دیا تھا کہ ''یہ تصویر خاں صاحب میاں غلام رسول ' ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس لاہور کے مجموعے سے ارسال کرتے ہیں ۔'' چنانچہ یہ رنگین تصویر اسی عنوان اور تحریر کے تحت ''ماڈرن ریویو'' (۱۹۱ے) میں چھپی جس کا معاوضہ مبلغ تحریر کے تحت ''ماڈرن ریویو'' (۱۹۱۵ع) میں چھپی جس کا معاوضہ مبلغ طبع شدہ نقول بھی مصور کو دی گئیں ۔

ایک فنکار کی حیثیت سے چغتائی کی شہرت کا آغاز اسی تصویر کی اشاعت سے ہوا جو عوام میں بہت مقبول ہوئی ۔ غالباً ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں ''ماڈرن ریویو'' تمام ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ہر طبقہ' فکر میں بے حد مقبول تھا ۔ چنانچہ جب ''ماڈرن ریویو'' کے بعد کے شاروں (فروری ' ستمبر ۱۹۱۵ – ۱۹۱۸ اور ستمبر ۱۹۱۹ ع) میں اس کی دیگر تصاویر بھی شائع ہوئیں تو چغتائی کو مسلمہ طور پر فنکار تسلیم کر لیا گیا ۔ افسوس کہ اس کے ابتدائی کام میں یہ کارنامے ذرا کم ہی بیان کیے جاتے ہیں ۔

ہند اور خصوصاً بنگال میں یہ تمام تصاویر بہت ہی مقبول ہوئی تھیں اور بعد میں مسٹر رامانندا چیٹرجی نے ان تصویروں کی البم کو کئی حصوں میں شائع کیا تھا۔ ان تمام حصوں میں عبدالرحمان کے وہ کارنامے آج بھی طبع شدہ موجود ہیں۔ میں نے چیٹرجی البم کے ابتدائی چھ حصوں میں چغتائی کی تصاویر مطالعہ کی ہیں۔ عبدالرحمان نے اپنے عمل سے اور اپنا فن پیش کر کے فنی اعتبار سے ٹیگور سکول کی کسی قدر مخالفت بھی کی ہے جس کی وجہ میں نہیں بیان کر سکتا کہ واقعی چغتائی حق بجانب تھا یا نہیں۔ البتہ

ٹیگور سکول کی اپنی ایک فنی انفرادیت تھی جو قائم رہی اور آج بھی قائم ہے ، جب کہ چغتائی کی وفات کے ساتھ ہی اس کا قائم کیا ہوا دہستان بھی ختم ہوگیا ہے۔

#### طرز مصورى:

یہ ماننا پڑے گا کہ ہر فنکار کا اپنا ایک الگ طرز نگارش ہوتا ہے جو اپنے ماحول میں ہی گردش کرتا ہے ۔ چنتائی نے فن مصوّری کو پنجاب میں ایک ایسی انفرادیت بخشی جو اسی سے مختص ہو کر رہ گئی اور آج بھی اسی سے متعلق ہے - ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کا تعین کیا جائے۔ اس ضمن میں ہمیں ع ۱۹۱ع کا سال ذہن میں رکھنا ہوگا جس میں چغتائی مصور پنجاب کی حیثیت سے شہرت کے آسان پر چمکا اور سب نے اس کا خیر مقدم کیا ۔ یہاں ابھی تک کسی نے برٹش کے زمانہ اقتدار کی وجہ سے فن کار ہونے کا دعوی نہ کیا تھا اور نہ کوئی فنکار یا مصور مقامی حیثیت سے سامنے آیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس ملک (پنجاب) میں ایسی روایات نن موجود تھیں جو کسی آور خطے کو کم ہی نصیب ہوئی تھیں۔ فنی روایات آنے والے زمانے اور ماحول پر اثرانداز ہوتی ہیں اور ان روایات میں اہل ملک کے نظریات بھی خصوصی اسمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ کوئی فوری تبدیلی ان کو کسی حد تک ستاثر تو کر سکتی ہے مگر مٹا نہیں سکتی ۔ اس ملک پر . اسھ سے لے کر عداده (سطابق ٢٦١ع) تک متواتر مسلمانوں کا قبصه رہا اور ملک کے ہر حصے میں انھی کی روایات اور عقاید رچے بسے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد (یعنی ٦٣ ١ ١ ع کے بعد) يہاں پر سکھوں کی حکومت آئی اور ان کے ماحول نے بھی اپنا رسوخ پیدا کیا۔ یہ زمانہ زیادہ تر جنگ و جدل کا دور تھا۔ سکھ دور حکومت کا خاتمہ ۱۸۳۹ع میں ہوا مگر تاریخ کا مطالعہ یہ ثابت کرمے گاکہ کوئی بڑا کارنامہ ثقافت یا فنون میں ایسا نظر نہیں آتا جسے ہم ان سے منسوب کر سکیں۔ اس ضن میں سکھ عبد کا صحیح جائزہ لیا جائے تو ایک بھی قابل ذکر نمونہ پیش کرنے سے ہم قاصر ہیں ۔
ماحول اس عہد میں بھی وہی اسلامی رہا جو . اہم کے بعد یعنی محمود غزنوی کی فتح کے بعد تمام ہند میں موجود چلا آ رہا تھا ۔ اس وقت جو غیر مسلم یہاں آباد تھے وہ بھی اسلامی ثقافت سے متاثر تھے ۔ اسلام نے پوری طرح اپنے تہذیبی ساحول کو مستحکم کیا تھا اور یہ چیز ستاثر کرنے والی تھی کیونکہ غیر مسلم عقائد میں اس طرح کی پختگی ، ہمہ گیری اور یکسانیت نہ تھی جو اسلام اور اس کی ثقافت میں تھی ۔

میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ سکھ مذہب یا قوم نے ملک میں فہ تو کوئی استحکام پیدا کیا اور نہ کوئی اپنا نظریہ ؑ نن ہی پیدا کیا جسر عوام اختیار کرتے۔ جب راجہ رنجیت سنگھ کا انتقال (۱۸۳۹ع میں) ہوا تو اس کی یاد میں بادشاہی مسجد کے شال مشرقی کونے میں اس کی ایک سادھی تعمیر کی گئی جو شکل و صورت میں اسلامی طرز کی معلوم ہوتی ہے۔ سکھ عوام پر بھی اسلام کی عظمت اور رعب اس قدر طاری تھا کہ انھوں نے جو ایک سادھی تعمیر کی ، آج تک کسی نے بھی اسے سکھ عارت تسلیم نہیں کیا کیونکہ اپنی شکل و صورت میں وہ اسلامی معلوم ہوتی ہے۔ یمی حالت مصوری کی ہے ۔ مسلمانوں نے مصوری کی روایات کو ہرگز اس طوح اختیار نہیں کیا جس طوح آج یورپ میں ہیں یا ہمیشہ یورپ میں رہی ہیں ۔ مسلمانوں نے جو کتب مصور کی ہیں (اور ان تصاویر کو Miniatures کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے) ، میں اپنے طور پر انہیں کتابی تصاویر یا مصوری سے تعبیر کرتا ہوں ۔ ان تصاویر کو زیادہ تر تفہیم مطالب کتاب کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ ان کو ہم حدود مذہب سے بالا سمجھتے ہیں کیونکہ ہارا عقیدہ ہے کہ اسلام میں مصوری حرام ہے۔

ہمیں آج تک کسی مسلمان مصور (ہند و ایران و توران یا چین) کے حالات میں یہ بات نہیں ملتی کہ اس کی خواہش ہو کہ وہ اپنے مربئی کی کوئی ایسی تصویر یا شبیہ بنائے جس سے وہ خوش ہو کر اسے انعام و اکرام

سے نوازے یا کوئی خاص معاوضہ عطا کرے ۔ اس کے برعکس یہ ضرور ملے گا کہ کسی کتاب کو صرف برائے تفہیم مضمون مصور کیا گیا۔ یہی وجه ہے کہ جغرافیہ ، جراحی یا شعرناہوں تک کو مصور کیا گیا جس کے نمونے آج بھی بے شار موجود ہیں ۔ کتابوں کے مصور نسخہ جات ، مثلاً "يوسف زليخا"، "خمسه نظامي"، "مقامات حريري" اور "شامنامه" وغیرہ بہ صورت مخطوطات آج بھی موجود ہیں جن میں یہ تصاویر شامل بیں۔ ہر مصور یا کاتب نے نفس مضمون کو ہی مد نظر رکھا ہے۔ اکبرو ہایوں کے درباریوں نے "داستان امیر حمزہ" کو مصور کیا کیونکہ بادشاہ خود اسے نہایت شوق سے سنتے تھے ۔ جہانگیر اپنے ایک بے تکاف دوست کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے گیا جو قریب المرگ تھا۔ اس کے ہمراہ دربار کا مصور بھی تھا جس کا نام عنایت تھا۔ جہانگیر کو مریض کی نازک حالت کا خوب علم تھا ۔ چنانچہ مصور کو حکم ہوا اور اس نے جہانگیر کے حکم سے اس ''دم توڑتے شخص'' کی تصویر بنائی تاکہ معلوم ہوکہ تاریخ میں اتنی بڑی شخصیت کا کیا انجام ہوا۔ مصور کو یہ ملكه حاصل تها كه وه اس طرح كى نازك تصوير بھى بنا سكے - يهى بات ہمیں بابر کی توزک کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتی ہے جب وہ شاہ مظفر اور بہزاد کی مصوری کا مقابلہ اپنے مشاہدے کی بنا پر کرتا ہے۔ اسی طرح اورنگ زیب نے قلعہ کوالیار میں ایک مصور کو متعین کر دیا تھا کہ وہ ہر روز اسے بذریعہ تصویر مطلع کرتا رہے کہ اس کے مقید لڑکے کی حالت کیسی ہے۔ یہ شاہکار آج تک محفوظ ہیں جن کا مقابلہ کوئی مغرب کا مصور ہرگز نہیں کر سکتا ۔

اکبر نے ایک دفعہ مصوری یا مصور کے انجام کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروردگار مصوروں کو روز قیامت بہت بڑا عذاب دے گا۔ مگر اس کے نزدیک مصور ہی سب سے زیادہ خدا کو پہچاننے والا ہے ، کیونکہ جب وہ تصویر بنا کر ناز کرتا ہے اور اس میں جان نہیں ڈال سکتا اور اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے تو گویا وہ خالق حقیقی کو تسلیم کرتا اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے تو گویا وہ خالق حقیقی کو تسلیم کرتا

ہ ، جیسے ابوالفضل نے "آئین اکبری" میں بیان کیا ہے:

"ایک موقع پر جبکہ سعادت مند لوگ انجمن خاص میں موجود تھے ، آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ مصوری کے پیشے کو 'برا بتلاتے ہیں مگر مجھے یہ گوارا نہیں۔ میر مے خیال میں مصور خدا شناسی میں دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ جب وہ جانداروں کی تصویر بناتا ہے اور ایک ایک عضو عالحدہ عالحدہ کھینچتا ہے مگر روحانی رابطہ نہیں پیدا کر سکتا تو وہ خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور معرفت حاصل کرتا ہے۔"

ایک مسلمان مصور کے سامنے واقعی ہر وقت یہی تصور رہتا ہے اور اس کی نیت ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ اس کی تخلیق کو اس قدر بلند درجہ دیا جائے۔
اس کے سامنے تو محض ایک واقعے کی تفہیم اور دوسروں کو مطلع کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبدالرحمان چغتائی کے فن میں ہمیں ابتدا سے لے کر آج تک کوئی شبیہ کسی زندہ انسان کی نہیں ملتی ۔ اس نے ہمیشہ ایک مقصد اس تصویر میں پیش کیا ہے ۔ اس مقام پر ہمیں وضاحت کر دینی چاہیے کہ چغتائی کے ہاں شخص کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ اس تصویر کے ذریعے محض موضوع کو پیش کرنا ہوتا ہے جس میں بلکہ اس تصویر کے ذریعے محض موضوع کو پیش کرنا ہوتا ہے جس میں کریں گے جہاں چغتائی نے شعرا کے کلام کے مفاہیم اور ان کے موضوعات کو تصاویر میں پیش کیا ہے۔

مسلانوں میں مصوری کی غرض و غایت فقط تفہیم اور وضاحت رہی یہ ہے۔ اس کے برعکس دوسرے مذاہب یا مکاتب فکر کے لوگوں میں یہ تصور ہے کہ تصویر سے تلذذ حاصل کیا جائے یا محض مصوری ہی مقصود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جو بھی سرمایہ مصوری مسلانوں کا دستیاب ہے وہ زیادہ تر کتابوں کے اندر محفوظ ہے اور زیادہ تر شرح مقاصد پر مبنی ہے۔ یہی صورت عبدالرحمان چغتائی نے اپنی مصوری سے پیدا کی ۔ اس کی بنائی ہوئی کسی تصویر کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ

سکتے کہ یہ فلاں شخصیت کی تصویر ہے یا اس میں اس کا فلاں منظر جلوہ گر ہے ۔ اس کی کسی تصویر میں ہم کسی خاص شخص کو اس کی اصل شکل و صورت سے متعین نہیں کر سکتے ۔

اس اس کی وضاحت کے لیے میں یہاں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں تاکہ عبدالرحمان چغتائی کی مصوری کی سزید تفہیم میں مدد مل سکے چغتائی نے اقبال اور غالب کو مصور کیا ، مگر اس نے ان دونوں کی اپنی ذاتی تصاویر بنانے کی اگر کوشش کی بھی ہے تو اس میں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوا ، کیونکہ نہ تو وہ اس کا عادی ہے ، نہ اس نے اس غرض سے ان تصاویر کو بنایا ہے اور نہ ہی اس نے کبھی اپنی مصوری میں اس نیت کا اظہار کیا ہے ۔

ان وجوہات کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ عبدالرحمان چغتائی کی مصوری محض خیالی اور تصورات پر سبنی ہے۔ اس کی مصوری ہمیشہ آبی رنگوں اور خطوط سے ہی وابستہ رہی اور آخر تک یہی ماحول قائم رہا۔ جو لوگ اس کو روغنی رنگوں (یعنی آئل کار) کا مصور سمجھتے ہیں ، وہ غلطی پر ہیں۔ وہ ہمیشہ آبی رنگوں کا پابند رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے خطوط میں انفرادیت پیدا کی ہے۔

#### سفر دېلي و آگره :

بجھے یاد ہے کہ جب میں لدھیانہ میں تھا تو عبدالرحمان نے اپنی مصوری میں اسلامی فن تعمیر کی جھلک دینے کے لیے مجھے لکھا تھا۔ اس خط و کتابت میں یہ طے ہوا کہ ہم کسی طرح آگرہ اور دہلی وغیرہ جا کر (جو کبھی مغلوں کے فن تعمیر کا مرکز رہے ہیں) وہاں کے قدیم تاریخی آثار کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں تا کہ کام میں اور بجنل جلا پیدا ہو۔ میری بھی یہی خواہش تھی۔ میری عمر اس وقت غالباً و ا ۔ . ، مال میری بھی میں اور با ا و ا ع کے موسم بھار کی چھٹیاں ہوئیں تو ماہ اپریل میں ہم اس سفر کے لیے تیار ہوگئے ۔ عبدالرحمان نے بجھے لکھا تھا کہ پہلے ہم اس سفر کے لیے تیار ہوگئے ۔ عبدالرحمان نے بجھے لکھا تھا کہ پہلے ہم

یہاں سے تمھارے پاس لدھیانہ آئیں کے اور وہاں سے دہلی اور آگرہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے ۔

چنانچہ وہ لاہور سے دوپہر کی گاڑی میں اپنے اعترہ اور احباب کے ساتھ لدھیانہ آیا۔ اس کے ہمراہ بھا غلام احمد ، ماسٹر ضیاء الدین اور ان کے دو لڑکے جلال الدین اور مظفرالدین بھی تھے۔ چغتائی کا ماموں زاد بھائی معراج دین اور آرٹ سکول میں اس کا مددگار عین الدین بھی آیا۔ عبدالرحمان اپنے ہمراہ چند تصاویر بھی لایا تھا جو بالکل نئی بنائی تھیں۔ اس کے آنے سے بیشتر میں نے اپنے مالک مکان کے ایک عزیز سید طاہر شاہ مرحوم کو آن کی آمد کی اطلاع دیے دی تھی۔ سید طاہر شاہ نے عبدالرحمان کی تصاویر دکھانے کے لیے اپنے ایک دوست شیر انگن کو بھی بلایا تھا۔ شیر انگن نے ایک تصویر دیکھ کر یہ فارسی شعر کو بھی بلایا تھا۔ شیر انگن نے ایک تصویر دیکھ کر یہ فارسی شعر پڑھا تھا :

# نه بود نصیب دشمن که شود هلاک تیغت سر دوستان سلامت که تو خنجر آزمائی

وہ اس تصویر کو دیکھ کر محو حیرت رہ گیا۔ دوسری تصویر چنتائی نے نورجہاں کی بنائی تھی جس میں نورجہاں بیگم کو اس طرح دکھایا تھا کہ وہ جہانگیر کی قبر پر بیٹھی قرآن خوانی کر رہی ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر کئی تصورات آبھرتے تھے۔ دوسرے روز صبح صبح شیر افگن نے شہزادگان افغان اور دیگر حضرات کو بھی نورجہاں کی یہ تصویر دکھانے کی خواہش کی۔ میں نے عبدالرحمان کی اجازت سے آن کو تصویر دکھانے کی خواہش کی۔ میں نے عبدالرحمان کی اجازت سے آن کو تصویر دکھا دی۔ آس نے بتایا کہ رات خواب میں کسی نے میری توجہ اس املی کی طرف مبذول کرائی ہے کہ اس تصویر کے گلے میں ابھی مزید کام کی ضرورت ہے ، تب یہ مکمل ہوگی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد میں دیکھی۔ میں دیکھی۔

آس سفر میں عبدالرحمان کے پاس اس کا اپنا کیمرہ بھی تھا۔ اس نے لاہور سے چلنے سے پیشتر اپنے پرنسپل مسٹر ہیتھ کی معرفت سرکاری طور پر اس بات کی اجازت بھی حاصل کر لی تھی کہ وہ دہلی اور آگرہ میں تاریخی آثار کی تصاویر لے سکتا ہے۔ اگلے روز ہم دو پہر کی گاڑی میں لدھیانہ سے سوار ہوئے اور دوسرے روز صبح صبح دہلی پہنچے اور فتح پوری میں کارنیشن ہوٹل میں فروکش ہوئے۔ یہ میرا اور عبدالرحمان کا پہلا سفر دہلی تھا۔ اس سے پیشتر ہم نے دہلی کا سفر کبھی نہیں کیا تھا اور دہلی کے متعلق ہارے دوسرے ماتھیوں کے تاثرات بھی یہی تھے۔ ہم قریباً تین دن وہاں رہے۔ آن دنوں اجمیری دروازے سے پرانی دہلی کے لیے بسیں اور تانگے چلتے تھے۔

عبدالرحمان نے لال قلعہ اور پرانی دہلی میں قطب کے گرد و نواح کی بہت سی تصاویر اپنے کیمرے سے لیں۔ مجھے یاد ہے کہ اُن دنوں لوگ نئی دہلی کو ، جو ہنوز زیر تعمیر تھی اور پوری کیفیت عارات کی سمجھ میں نہ آتی تھی اور نہ راستوں کا علم ہوتا تھا ، ''رائے سینا'' کہہ کر پکارتے تھے ۔ دوسرے روز ہم نے شام کا کھانا جامع مسجد دہلی کے جنوب مشرق کی طرف کے ہوٹلوں میں کھایا ۔ کچھ لطیفے بھی اس سفر میں ہوئے تھے ۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پرانی دہلی میں قطب کے گرد برانی عارات کی تصاویر لیے رہے تھے تو وہاں کسی نے تصاویر لینے پر اعتراض بھی کیا تھا ۔ چنانچہ عبدالرحمان نے وہ چٹھی ، جو گور نمنٹ کی طرف سے ملی تھی ، دکھائی جس سے بہت آسانی ہوگئی ۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ان تصاویر میں کسی آدمی کو شامل نہیں کیا گیا تھا ۔

تیسرے روز بعد دوپہر ہ۔ ہ بجے کے درمیان ہم ریلوے سٹیشن پر
آگئے۔ عین الدین جس کو ہم سب سل کر ''بِگ مین'' کہا کرتے تھے ،
اس وقت کسی وجہ سے اسٹیشن سے غائب تھا۔ آخرکار عین گاڑی کے چانے کے وقت ہم نے اس کو تلاش کر کے گاڑی میں بٹھایا اور آگرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے قریب ہم آگرہ پہنچ گئے۔

آگرہ میں ہم نے آگرہ چھاؤنی ، ریلوے سٹیشن اور جامع مسجد کے قریب ، ایک معمولی سے ہوٹل میں قیام کیا جہاں ہم روٹی پکانے کے لیے آٹا تک خود گوندھتے تھے اور سالن بازار سے لے کر کھاتے تھے ۔ اس ہوٹل میں کچھ لوگ تو چارپائیوں پر سوتے تھے (جن کا کرایہ الگ تھا) اور کچھ زمین پر لیٹ جاتے تھے ۔

سونے سے پہلے ماسٹر ضیاء الدین نے اعلان کر دیا کہ اگر تاج محل کی زیارت سے صحیح حظ آٹھانا ہے تو صبح طلوع آفتاب سے پہلے وہاں پہنچنا ہوگا ۔ دوسرے روز جب ہم چلے تو میں اتفاق سے ایسے یکئے میں بیٹھا جس کے پہیوں میں کمانیاں ہی نہیں تھیں، اور وہ سب سے پیچھے رینگ رہا تھا ۔ جب ہم تاج محل کے قریب پہنچے تو وہاں کی سڑک پر ، جو سرخ پتھر کی اینٹوں کی تھی ، یک بالکل گھس گھس کرتا چلا جا رہا تھا جس سے مجھے سخت کوفت ہوئی ۔

تاج محل کا محل وقوع عجیب و غریب ہے۔ سڑکوں کے چکر سے گزر کر ہم گھومتے ہوئے پہلے سرائے اور جلو خانہ تک پہنچے اور پھر انھی مردار تانگوں میں بیٹھے بیٹھے دروازۂ تاج کے سامنے جا کر آترے دروازے سے تاج محل صاف نظر آتا تھا۔ ہم سب بہاں جلو خانہ میں کھڑے کھڑے مبہوت ہو کر تاج محل کا نظارہ کرتے رہے۔ ایک قسم کا احترام اور انبساط ہم پر طاری تھا۔ عبدالرحمان نے اپنا کیمرہ سنبھال لیا تھا۔ جب ہم تاج محل کے اندر کے چبوترے پر گئے تو عبدالرحمان نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور خاص کر ماسٹر ضیاء الدین کو مخاطب کر کے ایک جہاں نے جو اشک ممتاز محل کی وفات پر بہائے کہا ''ایسا لگتا ہے کہ شاہ جہاں نے جو اشک ممتاز محل کی وفات پر بہائے تھے وہ بصورت تاج محل منجمد ہو کر رہ گئے ہیں۔''

وہ تمام دن ہم نے تاج محل کے ہر حصے کو نہایت غور سے دیکھنے میں صرف کیا۔ بعد دوپہر ہم دریائے جمنا پر (یعنی تاج محل کے شال کی طرف) بھی گئے جہاں سے تاج کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ۔ دوسرے روز صبح صبح ہم آگرہ کے قلعے میں گئے اور قلعے کا وہ حصہ خاص طور پر

دیکھا جہاں شاہ جہاں بادشاہ نے تاج محل کو دیکھتے دیکھتے آخری سانس لیا تھا۔ عبدالرحمان نے اس حصے یعنی مثمن برج کی کئی تصاویر لیں اور قلعہ اگرہ کے تمام حصوں کا خوب مشاہدہ کیا۔ قلعے سے نکل کر روضہ اعتاد الدولہ اور اکبر کے مقبرے وغیرہ کی بھی سیر کی۔

ہارے احباب میں سے حافظ غلام احمد صاحب کہیں سے یہ خبر لے آئے تھے کہ شام کے قریب جو گاڑی فتح پور سیکری جاتی ہے وہ نہایت موزوں ہے ۔ چنانچہ جلدی جلدی ہم نے تمام سامان آکٹھا کیا اور فتح پور سیکری جانے کے لیے آگرہ چھاؤنی کے ریلوے سٹیشن پہنچ گئے ۔ گاڑی کے چلنے سے چند ہی منٹ پیشتر ہم نے فیصلہ کیا کہ پانی کی ایک صراحی بھی خرید کر ہمراہ لے چلیں گے ۔ چنانچہ نہایت قلیل وقت میں یہ ارادہ بھی پورا کیا گیا۔

بعد مغرب ہم فتح پور پہنچ گئے اور جامع مسجد فتح پور سیکری کے بلند دروازے کے نیچے ہم نے ڈیرے لگا دیے اور وہیں رات گزاری - اگرچہ وہاں کی ایک بھٹیاری نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی رات کو جنگلی شیر بھی کہاں آ جاتا ہے مگر ہم نے کوئی پروا نہ کی - اسی بھٹیاری سے ہم روٹیاں بھی پکواتے تھے - دوسرے روز صبح صبح اٹھ کر ہم نے مسجد کے ایوان میں نماز ادا کرنے کا مشاہدہ بھی کیا - عبدالرحمان نے اس موقع پر سورج طلوع ہونے پر کچھ تصاویر بھی لی تھیں -

فتح پور سیکری کی عارات بہت ہی وسیع اور عہد اکبری (۹۵۹)
کی عظمت و ثقافت کا پتا دیتی ہیں ۔ یہ سب عارات سنگ سرخ کی بنی
ہوئی ہیں ۔ مسجد کے صحن میں روضہ شیخ سلیم چشتی (متوفی ۹۸۹۹) جو
سنگ مرم کا بنا ہوا ہے وہ مسجد کے ایوان کے ماتھے سے ہرگز بلند نہیں
ہے ۔ اس مسجد کا مشرقی دروازہ مسدس سطح پر قائم ہے جو میرے خیال
میں اسلاسی فن تعمیر کی تاریخ میں ایک مثال ہے ۔ اس طرح ہم نے تمام
ملحتہ عارتیں بھی مشاہدہ کیں اور عبدالرحمان نے کیمرے کے لیے مزید
بلیٹ خرید کر تصویریں لیں ۔

شام کے قریب بذریعہ ٹرین ہم واپس آگرہ پہنچے۔ آگرہ آکر معلوم ہوا

کہ گاڑیوں کے موجودہ اوقات کے لحاظ سے ہم کسی موزوں وقت پر لدھیانہ
یا لاہور نہیں پہنچ سکتے ۔ ہمیں آگرہ چھاؤنی کے بعض ملازمین نے مشورہ دیا

کہ اگر آگرہ کے ہاتھرس ریلوے سٹیشن سے فلاں گاڑی حاصل کی جائے تو

ہتر رہے گا۔ ہم میں سے ہر شخص کا اپنے اپنے مستقر سے وقت مقررہ پر پہنچنا
نہایت ضروری تھا۔ چنانچہ ہم نے کئی میل ریلوے پٹری کے ساتھ ساتھ
پیدل سفر کیا اور وقت پر ہاتھرس چھاؤنی کے سٹیشن پر پہنچ گئے جہاں سے
پیدل سفر کیا اور وقت پر ہاتھرس چھاؤنی کے سٹیشن پر پہنچ گئے جہاں سے
کے اپنے اپنے گھر واپس آگئے اور میں بھی لدھیانہ سکول میں وقت پر
حاضر ہوگیا۔

عبدالرحمان نے لاہور پہنچ کر تمام فوٹوز کا ایک البم تیار کیا اور تصویروں کو اپنی پسند کے مطابق مرتب کیا ۔ اس کے ذہن پر تاج محل آگرہ اور شاہ جہاں کی آخری آرام گاہ خاص طور پر منقش ہوگئی تھی اور وہ ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتا تھا ۔ لاہور پہنچنے کے بعد انھی تصویروں کی روشنی میں اس نے ''آخری ایام شاہ جہاں'' کے نام سے ایک تصویر بنانے کا ارادہ ظاہر کیا جس کا ذکر آگے آئے گا۔

#### مشرق و مغرب:

یمی پس منظر تھا جس کے تحت عبدالرحمان چغتائی نے کام شروع کیا۔

یہ زمانہ ۱۹۱۹ء کا تھا۔ اس وقت کوئی بھی دوسرا مصور ان روایات کے

زیر اثر کام نہیں کر رہا تھا۔ تاریخی اعتبار سے عبدالرحمان چغتائی نے

فن مصوری کے اسلامی ورثے سے گہرے اثرات قبول کیے تھے اور پنجاب

کے ماحول میں جو روایات حسن اور مغل مصوری کی جو فضا موجود تھی

اس سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ مصوری کے مغربی نقطہ نگاہ سے انحراف

اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا اور وہ حتی الامکان کسی جاندار کی

تصویر نہیں بناتا تھا۔

وہ ہمیشہ آبی رنگوں سے کام کرتا تھا۔ اس وقت ٹیگور دہستان (کلکتہ) کا بھی یہی عمل تھا۔ مشرق مصوری میں ہمیشہ "لمبائی اور چوڑائی" ہی کو ملحوظ رکھا گیا ہے جو ابتدا سے لے کر آخر تک موجود ہے۔ اس خصوصیت (یعنی "ابعاد اثنان") کے برعکس یورپین مصوری کو ہم "ابعاد ثلاثہ" سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت مشرق مصوری میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور یہی عبدالرحملن چغتانی کی تصاویر میں بھی ابتدا سے لے کر آخر تک جلوہ گر رہی ہے۔ مشرق مصوری کی اس خصوصیت ابتدا سے لے کر آخر تک جلوہ گر رہی ہے۔ مشرق مصوری کی اس خصوصیت نے تصاویر میں "تخییلی" (یعنی Idealist) پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔ اس سے تصاویر میں بھی شعر کی طرح پوری کیفیت یا مفہوم زیادہ واضح ہوتا ہے۔ عبدالرحملیٰ نے مصوری میں تغییل اور واقعیت کی تمین برقرار رکھی ہے۔ عبدالرحملیٰ نے مصوری میں تغییل اور واقعیت کی تمین برقرار رکھی ہے۔

اس کے برعکس یورپ (سغرب) میں ابعاد ِ ثلاثہ کو مصوری کا اصول قرار دیا گیا تھا۔ ہارے ملک کے بعض فن کار بھی اسی نہج پر کام کرتے رہے جو زیادہ تر تجارتی اداروں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو مشرقی دبستان مصوری سے کوئی سروکار نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کو شامل کرنا چاہتے تھے۔ وہ آج بھی اسی طرز سے متصف ہیں۔

مشرق کی یہی انفرادیت ہارے تمام ''منی ایچرز'' سی موجود ہے جس کو میں کتابی مصوری کے نام سے پکارتا ہوں ۔ یہ آج بھی قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی ۔ یورپ میں ان منی ایچرز کو چھوٹی تصاویر کے معنی کے اعتبار سے کتابی مصوری ہی تصور کرنا ہوگا ۔ اس انداز مصوری میں فقط خطوط سے ، بغیر کسی رنگ یا سائے کے ، تصویر کو پورا کیا جاتا ہے ۔ اسے ہارے اساتذہ نے ''خاکہ'' کا نام دیا ہے ۔ ہاری مشرق مصوری میں ان خطوط کے ماہرانہ استعال نے وہ وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ میں ان خطوط کے ماہرانہ استعال نے وہ وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ دنیائے فن محوحیرت ہے ۔ بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ یورپ کے رنگوں دنیائے فن محوحیرت ہے ۔ بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ یورپ کے رنگوں دنیائے فن محوحیرت ہے ۔ بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ یورپ کے رنگوں دنیائے فن محوحیرت ہے ۔ بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ یورپ کے رنگوں دنیائے میں ہو سکتیں ۔

چینی مصوری کی ابتدا ان کے رسم العظ اور خطاطی سے ہوئی ہے۔

اس کا اثر مشرق پر بھی ہے اور اس کی تاریخ بہت دل چسپ ہے۔ یورپ اور امریک میں موسم مشرق کی طرح صاف اور واضح نہیں ہوتا۔ مغربی ماحول میں مصور کو مکمل آزادی بھی حاصل ہوتی ہے ۔ وہ جس طرح چاہے اپنے فن کو اور اپنے خیال کو ظاہر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ نے ''ابعاد ثلاثہ'' سے انحراف کرکے ''مکعبیت'' کو مصوری میں داخل کیا اور جدید مصوروں نے کارنامے سرانجام دے کر نام بھی پیدا کیا ۔ مگر بد قسمتی سے ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہوگئے جن کو مصوری کے بنیادی اصول بھی معلوم نہ تھے ۔ انھیں اصل شکل و صورت سے انعراف می میں اس کا کال نظر آیا ۔ سب سے پہلے اس صدی کے مشہور مصور پکاسو نے فن مصوری سے مذاق کیا حالانکہ ابتدا وہ ایک نہایت اعللی اور ارفع مصوّر تھا۔ اس کا انتقال ہ اپریل ۱۹۷۳ع کو اکانوے سال کی عمر میں ہوا۔ وہ ابتدا میں ایک بہت اعالی روایتی مصور تھا اور فن مصوری کو خوب سمجھتا تھا ، مگر اپنے گرد نئے طوفانی رجحانات کو دیکھ کر اسے بھی مغربی فن کاروں کے ساتھ ساتھ چلنا پڑا۔ نئے مصوّرین میں مشکل سے دس فی صد ایسے تھے جو عمدگی سے چہرے کا خاک یا صحیح صورت بھی بنا سکتے تھے ، اس کے باوجود وہ سب مصور کہلانے کے زبردست خواہش مند تھے ۔ یہی حالت آج پاک و ہند میں بھی نظر آتی ہے کہ اکثر فنکار ، جو صحیح چہرہ تک نہیں بنا سکتے ، وہ اپنی تخلیق کو سب سے بلند اور ارفع تصور کرکے خواہش کرتے ہیں کہ ان کے کام کو اعلی سے اعلی مقام دیا جائے۔

واضح رہے کہ ایسی تمام تخلیقات ، جو کسی ہے راہ روی کے تحت
تیار ہوتی ہیں ، چاہے ان پر کتنی ہی رقوم خرچ ہوں ، وہ اپنے کسی فنی
وصف کے بغیر اپنی طرف کسی ایک صاحب نظر کو بھی متوجہ نہیں
کر سکتیں۔ مثلاً شعر میں ایک لطافت ہوتی ہے اور صحیح شعر ہر مرتبہ ایک
نیا لطف پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس تجریدی آرٹ ہمیں ایک دفعہ بھی
اپنی طرف مائل نہیں کرتا۔ پاکستان میں آج ہے شار مصور موجود ہیں جن

کو صحیح معنوں میں چہرہ تک بنانا نہیں آتا۔ وہ کوئی پوری شبیہ تو کیا شبیہ کے صحیح اعضا تک نہیں بنا سکتے ۔ مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو جدید مصورین کی صف اول میں شامل کیا جائے۔میرمے نزدیک تجریدی مصوّری کا کوئی مقام نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی مقام ملنا چاہیے۔ جب ہم اپنے گرد و پیش میں اعالی مشرق موسم اور شفاف ہوا کو دیکھتے ہیں تو خواہ مخواہ دل چاہتا ہے کہ کوئی غزل ہی اس وقت سنائے۔ ہاری شاعری زیادہ تر اسی قسم کے ماحول کی پیداوار ہے۔ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یورپ میں مصوری کے بے شار اعلی کارنامے ملتے ہیں جن پر تاریخ مصوری نازاں ہے۔ ان میں ادب و فن کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے ۔ یونان ، اطالیہ اور یورپ کے بعض دوسرے مقامات میں مصوری کے ایسے ایسے کارنامے منصہ شہود پر آئے جن کے بغیر فن مصوری کی تاریخ ہرگز مکمل نہیں ہوتی ۔ مثال کے طور پر رفائیل ، لیونارڈو ، تنتوریٹو ، مائیکل انجلو ، روبینز اور ریمبرانٹ کو لیجیے - ان کے سامنے ایک خاص مقصد تھا۔ ان کے فنی کارنامے آج بھی مذہبی لگاؤ اور محبت کی مصوری کے اس ماحول کا ایک تاریخی حصہ ہیں ۔ آنھوں نے ان کارناموں کو اپنے دلی جذبات سے بنایا جو آج ہر طرح مفقود ہیں ۔

اسی طرح مشرق میں کال الدین بہزاد (متوفی ۲ م م م) نے وہ وہ کال دکھائے اور اپنی مصوری کے ذریعے ہم عصر شعرا کی شاعری کو اس طرح چار چاند لگائے کہ انسان آج بھی ان کا مشاہدہ کرکے گھنٹوں حظ آٹھاتا ہے۔

بہزاد نے قصہ یوسف زلیخا کو اس طرح مصور کیا ہے کہ تصویر پر نہ تو قرآن کریم کی متعلقہ آیت لکھی ہے اور نہ اسے کوئی عنوان دیا ہے ۔ اس نے اپنے تصور کے مطابق قصہ یوسف اور زلیخا کو اس طرح مصور کیا ہے کہ حضرت یوسف آگے آگے ہیں اور زلیخا ان کا پیچھا کر رہی ہے ۔ انسان اس تصویر کے واقعے کو مد نظر رکھ کر چروں اسے دیکھتا رہے اور ہرگز نہ تھکے ۔ اس پر ہر لمحہ ایک نیا سرور اور کیفیت طاری

ہوتی ہے۔ قصہ یوسف زلیخا کی آیت کے معنی صحیح طور پر سمجھنے کے سلسلے میں یہ تصویر ایک تفسیر کا کام دبتی ہے۔ زلیخا کے محل کے مختلف حصے اور نجی کمرے تک اس تصویر میں نمایاں ہیں۔ سب سے بڑا کال مشرق مصوری میں یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی سایہ ہے ، نہ عکس ہے بلکہ محض خطوط ہیں۔ اس طرح تمام ماحول واضح اور صاف نظر آتا ہے جو مغرب میں ہرگز نہیں ہے۔

غرض یہ کہ اسی مشرق ماحول میں عبدالرحمان چنتائی پیدا ہوا اور یہی ماحول ہمیشہ اس کے پیش نظر رہا ۔ اس نے اپنی مصوری میں یہی ماحول اپنایا ۔ اس نے پنجاب کے دبستان مصوری کے فنکار کی حیثیت سے شہرت حاصل کی اور اسی سے وہ ہمیشہ متصف رہا ۔

#### مصوری کی عائش اور ایک تصویر:

عبدالرحمان نے سفر آگرہ و دہلی سے واپس آکر ایک بڑے سائز کی تصویر بعنوان ''شاہ جہاں کے آخری ایام'' اپنے خاص انداز سے شروع کی اور اس سلسلے میں تاریخی پس منظر کو بھی سامنے رکھا ۔ اس کے پیش نظر اپنی وہی فنی روایت تھی جس کا ذکر ہم نے مشرق کی فنی روایت کے تحت کیا ہے ۔ اس تصویر میں اس نے شہنشاہ شاہ جہاں کو مشن برج میں اس کی آخری آرام گاہ کے پیش منظر میں پیش کرکے اس کے پس منظر میں ''تاج محل'' بھی دکھایا ہے ۔ مصور نے اس تصویر میں ہر دو شاہ کار عارتوں یعنی تاج محل اور مشمن برج کو دکھایا ہے ۔ شاہ جہاں کے بستر مرگ کے گرد مصور نے اس کی بیٹی جہاں آراء کو شاہ جہاں کے بستر مرگ کے گرد مصور نے اس کی بیٹی جہاں آراء کو بھی دکھایا ہے ۔

عبدالرحملن نے میں پہلی مرتبہ یہ تصویر مع بعض دیگر تصاویر کے عبدالرحملن نے میسوری کی نمائش میں حسب ہدایت سیکرٹری ارسال کی تھی۔ چنانچہ نمائش کا افتتاح ہوا اور اس کی رپورٹ الہ آباد کے مشہور انگریزی روزنامہ "پائیونیر" میں شائع ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ اس

تصویر نے بہت سے ناظرین کو متاثر کیا ۔ منتظمین کائش کی طرف سے اس تصویر کی قیمت آس وقت تین ہزار روپے مقرر کی گئی تھی ۔ کائش کے چند روز بعد ہمیں سیکرٹری کی طرف سے ایک چٹھی موصول ہوئی کی نیبال کے چیف منسٹر رانا شمشیر جنگ بہادر اس کی قیمت تین ہزار سے کچھ کم دینا چاہتے ہیں ۔ تاہم چند روز کے بعد مصور اور میسوری کمائش کے منتظمین میں قیمت کا معاملہ بخیر و خوبی طے ہوگیا اور مصور بھی مطمئن ہوگیا ۔ اس کمائش میں بہترین مصور کے لیے اول انعام اور ایک مطمئن ہوگیا ۔ اس کمائش میں بہترین مصور کے لیے اول انعام اور ایک مونے کے تمنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا ۔

مجھے یاد ہے اس تصویر پر بنگال سکول کے بانی ٹیگور نے بھی ایک محققانه تنقید لکھ کر ارسال کی تھی ۔ اس نے لکھا تھا کہ موت کا منظر نہایت مرسكون بوتا ہے مگر اس تصوير ميں زيادہ اشخاص اور الجهن پيدا كرنے والا ساحول دكھايا گيا ہے۔ ٹيگور نے خود بھى ایک تصویر اسى موضوع پر بنائی تھی جسے ''چیٹرجی البم'' میں چھاپا گیا تھا۔ تاہم چغتائی بحیثیت مصور کے فنی اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے زیادہ کامیاب رہا۔ میں نے بھی ٹیگور کی اصل تصویر دیکھی ہے۔ نہ تو وہ بڑمے سائز کے کاغذ پر بنائی گئی ہے اور نہ ہی تاریخی اعتبار سے وہ کوئی کشش رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصور کے ذاتی مشاہدے کا بہت دخل ہوتا ہے۔ ٹیگور نے اصل مشمن برج کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تھا جبکہ چغتائی نے اسے خود دیکھا تھا اور بڑے سائز کی تصویر بنا کر کامیاب رہا تھا۔ عبدالرحمان چغتائی نے اس سے کافی عرصہ بعد ایک اور تاریخی تصویر "جہاں آرا" بنت شاہ جہاں کے آخری ایام کی بھی بنائی تھی - جہاں آرا ہی نے قلعہ اگرہ میں شاہ جہاں کی رفاقت کی تھی اور شاہ جہاں نے اپنی اسی بیٹی کی آغوش میں ، تاج محل کو نگاہ میں رکھ کر ، آخری سانس لیا تھا۔ نہ معلوم اسے یہ تصویر بنانے کا کیسے خیال آیا۔ ممکن ہے کبھی دوران گفتگو میں جہاں آرا کا تذکرہ آیا ہو اور متعلقہ واقعات نے مصور کے ذہن میں گھر کر لیا ہو ۔ شاہ جہاں کا انتقال ۲ے، رہ میں ہوا اور

جہاں آراکا ۹۲، ۱ء میں ۔ جہاں آراکو دہلی میں حضرت نظام الدین اولیا کے احاطے میں دفن کیا گیا تھا ۔ جہاں آرا نے تمام زندگی مجسرد گزاری تھی ۔ تصوف کی تعلیم بھی اس نے حاصل کی تھی اور وہ حضرت ممالا شاہ کی مید تھی ۔ اس نے خود بھی بعض تحریریں تصوف کے موضوع پر لکھی ہیں ۔ وہ تصوف میں قادری مشرب کی پیروکار تھی اور اسی رنگ میں رنگ میں رنگ میں رنگ میں رنگ

# پنجاب فائن آرث سوسائش :

میو سکول آف آرٹ لاہور میں مسٹر لایونل ہیتھ ، ۱ و اع میں آگئے تھے ۔ پھر وہ پرنسپل سردار بہادر رام سنگھ کے سبکدوش ہونے کے بعد مسٹر ۱ و او عین اس سکول کے پرنسپل مقرر ہوئے ۔ اس کے بعد مسٹر ساماریندرا ناتھ گپتا ولد ناگیندر ناتھ گپتا ایڈیٹر روزنامہ "ٹریبیون" (انگریزی) بھی بنگال سے آکر اس سکول کے عملے میں شامل ہو گئے تھے ۔ عبدالرحملن چغتائی نے اس عرصے میں بحیثیت فن کار کافی شہرت پیدا کر لی تھی ۔ اگرچہ وہ لتھو کے شعبے میں ماسٹر فیروز الدین کے ماتحت تھے مگر ان کی شہرت ان کے اپنے فن کی بدولت تھی ۔ ان تمام باتوں نے پنجاب میں ، اور خصوصیت سے لاہور کے کالجوں میں ، ایک خوشگوار فضا پیدا کر دی تھی ۔ چنانچہ محسوس کیا گیا کہ یہاں بھی کاکتے کی طرح ایک آرٹ سوسائٹی ہونی چاہیے ۔

چنانچہ متذکرہ بالا ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے اور آرٹ کو فروغ دینے کی غرض سے ۱۹۱۸ عمیں مسٹر ہیتھ اور مسٹر گپتا نے "پنجاب فائن آرٹ سوسائٹی" کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ۔ یہاں یہ بھی بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ پنجاب میں آرٹ کے لیے دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے مسٹر گپتا نے بھی انھی اصولوں پر کام کیا جس طرح بنگال کے ٹیگور مکول میں ہوا تھا ۔ اس قسم کی سوسائٹیاں بمبئی اور دیگر مقامات پر بھی وجود میں آ چکی تھیں ۔ اس سوسائٹی کے اغراض و مقاصد بھی وہی تھے

جو بنگال سوسائٹی کے تھے ۔ اس جد و جہد نے پنجاب کے نوجوان فن کاروں کو دل جمعی سے کام کرنے کا موقع دیا اور سوسائٹی کی پہلی نمائش ۱۹۱۹ع میں لاہور کے عجائب گھر میں منعقد ہوئی - اس نمائش میں پنجاب سے محد حسین قادری ، مسٹر گیتا ، عبدالرحملن اعجاز ، مسٹر روپ کرشنا ، میاں عنایت اللہ اور بنگال سے نند لال بوس اور مسٹر ابانندرا ناتھ ٹیگور وغیرہ نے اپنے اپنے فن پارے ارسال کیے تھے ۔ چنانچہ کم و بیش ایک سو تصاویر اس نمائش میں رکھی گئی تھیں ۔ فن اور روایات فن کے اعتبار سے چغتائی کے کام نے سب کو متاثر کیا تھا۔ جسے بھی فن مصوری سے کچھ داچسپی تھی اس نے اس میں پورے اطمینان کا اظہار کیا تھا اور اخبارات نے بھی تعریفی مضامین شائع کیے تھے - لاہور کے کالجوں کے اساتذہ اور طلباء نے خاص طور پر اس نمائش کو بہت پسند کیا تھا ۔ گورمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل مسٹر ایس ہیمی نے تو خاص طور پر اپنے كالبح كے طلبا اور اساتذہ كے سامنے ايك 'پرمغز تقرير بھى اس نمائش كے ضمن میں کی تھی ۔ یہ تقریر گور نمنٹ کالج کے میگزین ''راوی'' (جلد نمبر ۱۳: سال ۱۹۱۹ع - ۱۹۲۰ع ، صفحات ۱۵۹ - ۱۵۹) میں چھپی تھی -اس کا کچھ حصہ ذیل میں درج ہے:

''اللّٰدِین آرٹ کی اپنی خصوصیات ہیں۔ کاکتہ سکول کی تصاویر ' جو یہاں لاہور میں رکھی گئی ہیں ، ان میں اپنی خصوصیات ہیں اور قابل مطالعہ ہیں۔ علاوہ ازیں یہ امر مزید فخر کا باعث ہے کہ جو بہترین تصاویر پنجاب سے پیش کی گئی ہیں ان میں سے قابل ذکر وہ ہیں جو عبدالرحمان چغتائی کی ہیں۔ اس نے بہترین تصورات اور اعللی تخیالات کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان تصاویر کے مطالعے نے ایک دلکش مشغلہ پیدا کیا ہے۔ کوئی اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ کس قدر حسن مناظر قدرت میں موجود ہے ، جب نگ کہ کوئی فنکار اسے اپنی تصاویر میں قید نہ کر ہے۔'' غرض کہ یہ نمائش پنجاب میں ، لاہور کے عجائب گھر میں ، نہایت کامیاب رہی ۔ اس موقع پر کافی تصاویر فروخت بھی ہوئی تھیں اور پہلی دفعہ عبدالرحمان چغتائی کی بدولت پنجاب نے بھی اس فن میں شہرت حاصل کی تھی ۔

# تفریحی مشاغل اور ادراک فن:

عبدالرحمان چغتائی کو قدرت نے فن کی تفہیم کا ایک خاص ملکہ عطا کیا تھا۔ ایک خاص نہج پر مصوری کرنے کے علاوہ قدرت نے فنی سوجھ بوجھ کے ضمن میں بھی اسے خاص ملکہ عطا کیا تھا۔ سفر کلکتہ میں اسے استاد حسین بخش کی بدولت آغا حشر کی صحبت بھی نصیب ہوئی۔ اس صحبت نے اسے تھیئٹر کے ضمن میں بھی ایک خاص دوق عطا کیا۔ کلکتہ کے قیام کے دوران میں اس نے تھیئٹریکل کمپنی کے بڑے بڑے و فن کاروں سے شناسائی پیدا کی اور ان کی اعلیٰ کار کردگی کو دیکھا۔ وہ سینا دیکھنے کا بھی بہت شوق رکھتا تھا۔ یہ خاسوش فلموں کا زمانہ تھا اور چغتائی نہایت شوق سے آنھیں دیکھا کرتا تھا۔ لاہور میں میکلوڈ روڈ پر ایمپائر سینا ہوتا تھا جس کا نام آج مختلف ہے۔ اس سینا میں کئی فلمیں اس نے دیکھی تھیں اور جس کا نام آج مختلف ہے۔ اس سینا میں کئی فلمیں اس نے دیکھی تھیں اور گھر کے ماحول سے بہت محبت تھی اور پتنگ بازی سے بھی وہ ایک خاص شغف رکھتا تھا۔ وہ خود بھی اعلیٰ درجے کی پتنگ بناتا ، اسے الڑاتا اور شغف رکھتا تھا۔ ہم اس ضمن میں آگے چل کر بھی کچھ لکھیں گے۔

وہ نن کے ہمہ گیر ادراک میں ایک خاص اور نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ آج ہم یہ خصوصیات پڑھے لکھے لوگوں میں عموماً مفقود پاتے ہیں۔ استاد شیر مجد ، جن کی تمام زندگی میو سکول آف آرٹ میں گزری تھی اور جن کا ذکر آوپر بھی ہو چکا ہے ، وہ عبدالرحمان کو اپنے سکول میں دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔

#### سفر شمله اور بعض سكه ابل علم :

برطانوی حکومت نے ۱۹۲۳ عیں لندن میں ایک ایمپائر نمائش مقام ویمبلے منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا جس میں ایک شعبہ ہندوستانی تصاویر کا بھی تجویز کیا گیا تھا۔ اس میں بنگال ، بمبئی اور پنجاب کے مصور شریک ہوئے اور صرف عبدالرحملین چغتائی کی تصاویر کی بدولت پنجاب کو بھی نمایندگی کا موقع ملا تھا ورنہ بمبئی اور بنگال اس فن میں بہت آگے تھے۔ نمائش کی فنی ترتیب کے لیے مسٹر ہیتھ کو گورمنٹ نے خاص طور پر لاہور سے لندن آنے کی دعوت دی تھی تاکہ وہ مصوری کے ہندوستانی شعبے کو مناسب انداز میں مرتب کر سکیں۔ مسٹر ہیتھ اپنے میت سے طلبا اور فن کار لے کر وہاں پہنچا تھا۔ ہم اس کا ذکر آگے چل کر کریں گے۔

میں لدھیانہ سے لاہور آگیا۔ پھر گرمیوں کی چھٹیوں میں اسے افاقہ ہوا تو میں لدھیانہ سے لاہور آگیا۔ پھر گرمیوں کی چھٹیوں میں اسے افاقہ ہوا تو میں نے تفریج کے لیے شملہ جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ ہم اس کے کہنے پر اپنے ساتھ کچھ تصاویر بھی لے گئے۔ اس کی زندگی کا یہ وہ زمانہ تھا کہ نمائش لاہور کے باعث اس کی شہرت کافی پھیل چکی تھی جس کی بدولت بعض سکھ احباب اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان میں سے پروفیسر کشمیرا سنگھ (جو اس وقت خالصہ کالج امرتسر میں انگریزی کے پروفیسر تھے) ، ان کے رفیق اور دوست بھائی ویر سنگھ ، کاکا ٹھاکر سنگھ اور ڈاکٹر پورن سنگھ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شملہ کی سالانہ نمائش میں چغتائی کی تصاویر بھی پیش کی گئی تھیں جن کو میڈل بھی ملا۔ خونکہ ہنوز عبدالرحمان کی طبیعت پوری طرح درست نہیں ہوئی تھی لہاذا ایک روز صبح صبح ایک سکھ ڈاکٹر گھوڑے پر سوار ہو کر عبدالرحمان کو دیکھنے کے لیے ہارے مکان پر آگیا۔ معلوم ہوا یہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے کے لیے ہارے مکان پر آگیا۔ معلوم ہوا یہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے کے لیے ہارے مکان پر آگیا۔ معلوم ہوا یہ ڈاکٹر صاحب

بارشوں سے بھی ہم بہت پریشان ہو چکے تھے۔ چنانچہ عبدالوحمان کو اس سکھ ڈاکٹر کے علاج سے بہت فائدہ ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کو دراصل سردار ویر سنگھ نے عبدالرحمان کا علاج کرنے کی ہدایت کی تھی۔

ایک شام بعض سکھ حضرات نے ایک کوٹھی میں چائے کی دعوت کا انتظام کیا جس میں سر جوگندر سنگھ ، ڈاکٹر ٹھاکر سنگھ اور سندر سنگھ بعیٹھیں وغیرہ شامل ہوئے اور آنھوں نے مصور عبدالرحمان کے فن کو خوب سراہا ۔ پھر جب ہم شملہ سے واپس آ گئے تو لاہور میں پروفیسر کشمیرا سنگھ ، بھائی ویر سنگھ شاعر اور ٹھاکر سنگھ وغیرہ ہارہ مکان پر بھی آئے اور آنھوں نے ہارہ محلے کے مشہور پنجابی شاعر بابا ہدایت اللہ سے ملنے کی خواہش کی جس کا ہم نے انتظام کر دیا ۔ بابا ہدایت اللہ نے ان ملنے کی خواہش کی جس کا ہم نے انتظام کر دیا ۔ بابا ہدایت اللہ نے ان کا کر سنائے ۔ اس کے بعد کشمیرا سنگھ کی فرمائش پر اپنے پنجابی اشعار بھی طاہر کی کہ عبدالرحمان چغتائی ، بھائی ویر سنگھ کے پنجابی اشعار کو مصور ظاہر کی کہ عبدالرحمان چغتائی ، بھائی ویر سنگھ کے پنجابی اشعار کو مصور کر دیں ۔ بھائی ویر سنگھ نے اپنا ایک پنجابی شعر بھی سنایا تھا جس کا اول مصرع یہ تھا :

"ہیر صراحی کھون نوائی ، کھڑی چنانہ دے کنڈھے"
یعنی ہیر دریامے چناب کے کنارے اپنی صراحی دار گردن جھکائے کھڑی ہے۔ چنانچہ عبدالرحمان نے کچھ اشعار کی تصاویر تیار کر دیں جنھیں ان سکھ حضرات نے یورپ کے ایک مشہور اور گراں ادارے سے رنگین بلاک تیار کروا کر مع انگریزی ترجمے کے چھپوایا۔ یہ رنگین تصاویر مع انگریزی تراجم کے آج بھی موجود ہیں۔ جب ڈاکٹر پورن سنگھ جاپان سے واپس آیا تو اپنے ہمراہ اپنی تازہ کتاب Spirit of Oriental Poetry بھی لایا جو اس نے چغتائی کو پیش کی۔ ڈاکٹر پورن سنگھ علامہ اقبال کے احباب میں سے تھے اور ان کی اس کتاب میں علامہ اقبال کا ذکر بھی موجود ہے۔

The state of the s

#### سامان مصوری:

دیکھا گیا ہے کہ مصوری جیسا نازک فن ہر شخص کے احاطہ ادراک میں نہیں آ سکتا مگر بعض اوقات عمدہ سامان مصوری بھی کسی مصور کے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے باعث بن جاتا ہے۔ فن کے اظہار میں مصوری کا عمدہ سامان بہت بڑا محرک اور مددگار ہوتا ہے۔ ہر مصور یہ خواہش كرتا ہے كه اسے اعلى سے اعلى سامان ميسر آئے تاكه وہ بغير كسى رکاوٹ کے اعلی کارنامہ پیش کرے ۔ اچھا سامان ، جس سے تصاویر بنائی جاتی ہیں ، اس میں کاغذ سر فہرست ہے۔ ہمیں گزشتہ زمانے پر نظر کرنی چاہیے کہ صرف ایک وصلی تیار کرنے میں کیا کیا دقتیں اور نزاکتیں کرنی پڑتی تھیں ۔ صحیح وصلی میں کبھی بھی خم نہیں پڑتا تھا اور اس میں مختلف رنگ پیدا کیے جاتے تھے ۔ قدیم ماہرین کے لیے کاغذ کو الگ الگ مطالب (مثلاً كتابت اور تصوير سازى) كے ليے تيار كيا جاتا تھا - آج كے دور میں یورپ کی مشینی ایجادوں نے ان تمام باتوں کا ایک دم قلع قمع کر دیا ہے اور ایسے ایسے سامان ممیا کر دیے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے - متوسط زمانے یعنی دور تیموری کے شاہ نامے اور دیگر مصور مخطوطات کے نازک فن کو دیکھیے جسے کاتب جعفر تبریزی نے لکھا اور اسیر خلیل نے اس کو مصور کیا ۔ یہ کارنامہ شہزادہ بایسنغر بن شاہ رخ مرزا (متوفی ٨٣٨ه) كى حوصله افزائى سے انجام ديا گيا تھا۔ آس وقت شاہنامه پر ایک مقدمہ بھی لکھا گیا تھا جسے مقدمہ ایسنغری کہتے ہیں - شاہنامہ کا یہ مصور نسخہ طہران کے ملی کتب خانے میں آج بھی موجود ہے۔ اس کے ترقیمہ کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے اور اس کارنامے پر عش عش كر أثهما ہے۔ آج كوئى فن كار اس عمدگى سے ایک متوازى خط تک نہیں لگا سکتا حالانکہ آج تمام اقسام کی سہولتیں میسر ہیں اور ہر قسم کی مشینیں بھی سوجود ہیں ۔ عبدالرحمان چغتائی کے ضمن میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس نے قریب قریب انھی اصولوں پر اپنی تصاویر بنائی ہیں -

عبدالرحمان نے بنگال دہستان کے ڈاکٹر ٹیگورکو دیکھا کہ وہ زیادہ تر جاپانی یا انگلش کاغذ ''وائٹ مین'' (Whiteman) استعال کرتے ہیں اور پانی کا زیادہ استعال کرتے ہیں ۔ تصویر پر خاکہ کشی کرنے کے بعد کئی دفعہ رنگوں سے خاکہ بنا کر اور پانی میں ڈبو کر اسے پختہ کر لیتے ہیں ۔ مگر ہر کاغذ یہ تمام مراحل برداشت نہیں کر سکتا ، اس کے لیے خاص کاغذ کا ہونا لازمی ہے ۔ تاہم اس عمل کے بار بار اعادے سے تصویر ایک طرح پختہ ضرور ہو جاتی ہے ۔ عبدالرحمان چغتائی جس عمل سے اپنے اصل خاکے مکمل کیا کرتا تھا وہ عمل ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ، شہر ایک اسے کر سکتا ہے ۔ یہ عمل ایک بڑے فن کار یا ماہر کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا ۔ نہ ہی آج کا فن کار یا مصور اسے کرنے کی ہمت مکمل ہو ہی نہیں سکتا ۔ نہ ہی آج کا فن کار یا مصور اسے کرنے کی ہمت یا توفیق رکھتا ہے ۔ یہ عمل آبی رنگوں کی تصاویر تک محدود ہے اور بی وجہ ہے کہ اس راز کو عام مصور سمجھنے سے قاصر ہیں ۔

مشرق مصورین کے اسی عمل نے یورپ کی بعض فرموں کو ان کی ضرورت کے مطابق کاغذ بنانے کی طرف متوجہ کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے "وائٹ مین کمپنی" نے ہاری اسی قسم کی درخواست پر کاغذ کا ایک "رول" قریب ایک سو گز لمبا اور قریب ڈیڑھ گز چوڑا بنا کر ہمیں بھیجا تھا۔ اسے کام میں لانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ عبدالرحملن کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہم چونکہ اس کی قیمت ادا کر چکے تھے اس لیے عبدالرحملن نے اپنے دیگر مصور ساتھیوں کو ، جو ہنوز سکول میں کام کرتے تھے ، اس کاغذ پر مختلف رنگوں میں تصاویر بنانے پر آکسایا۔ میں کام کرتے تھے ، اس کاغذ پر مختلف رنگوں میں تصاویر بنانے پر آکسایا۔ اس طرح ایک عمدہ مجموعہ مناظر کی تصاویر کا مہیا ہوگیا جسے نمائش کے لیے ہم نے شملہ ، میسوری اور کشمیر کی نمائشوں میں مختلف ناموں سے ارسال کر دیا۔ ان نمائشوں میں تصاویر ارسال کر نے کے قواعد یہ تھے کہ تصویر کے فریم کی دوسری طرف فن کار کو خود لکھنا پڑتا تھا کہ یہ تصویر اس نے بنائی ہے اور اسی کی تخلیق ہے۔ ساتھ ہی تصویر کی قیمت

کا بھی اظہار ہوتا تھا۔ اس طرح سے اس کاغذ کا خاتمہ کیا گیا اور یوں رقم اکھٹی کرکے لاگت کو پورا کیا گیا۔

عبدالرحمان ہمیشہ یورپ سے اپنی ہدایت کے مطابق اور حسب منشا کاغذ حاصل کرتا تھا۔ اسی طرح دیگر سامان یعنی برش اور رنگ وغیرہ بھی تھے جن میں سے بعض وہ جاپانی اور چینی بھی استعال کرتا تھا۔ جہاں تک نہایت باریک برش سے خط لگانے کا تعلق ہے ، وہ زیادہ تر ونسر اینڈ ئیوٹن لندن کی فرم کے بنائے ہوئے برش وغیرہ استعال کرتا رہا۔ وہ سونا بھی ضرورت کے مطابق تصاویر میں لگاتا تھا جس طرح قدیم فن کار لگاتے تھے۔

جیساکہ میں نے آوپر ذکر کیا ہے ، یورپ کے جدید طریقوں نے ہارے پرانے طریقے بھلا کر ہمیں بھی جدید سامان کا عادی کر دیا ہے اور قدیم طرزیں آج مفقود ہوگئی ہیں۔

ہارے بزرگ بابا میراں بخش (حجرہ والے) کے لڑکے بجد حیات نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک موقع پر عید کے دن ان کے گھر میں کچھ نہ تھا۔ چنانچہ بابا میراں بخش نے پرانی سیپیاں سونے کی نکال کر ان کو گرم کرکے ان سے سونا حاصل کر لیا جسے مجد حیات بازار میں ساڑھے تین روئے میں (زمانہ ہے ۔ و ع) فروخت کر آیا اور یوں اس گھر میں عید کا تہوار منایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مصور صحیح قسم کا سونا اور رنگ استعال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ رنگ اسی طرح چمکتے استعال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ رنگ اسی طرح چمکتے میں اور ان کی رونق آج بھی قائم ہے۔ یہی حال عبدالرحمان کے سامان مصوری کا تھا۔ اگرچہ بعض لوگوں کو یہ مبالغہ نظر آتا ہے مگر یہ حقیقت ہے۔

# پنجاب کا دہستان مصوری:

جیساکہ ہم نے آوپر ذکر کیا ہے ، م ۱۹۲ ع میں لندن میں ایک کائش ''ایمپائر نمائش'' کے نام سے منعقد ہوئی تھی اور مسٹر ہیتھ (پرنسپل

میو سکول آف آرٹ لاہور) اس نمائش کی ترتیب کے لیے اپنے کاریگر وغیرہ ہمراہ لے کر پہلے ہی لندن چلا گیا تھا۔ پنجاب کے فن کار اس نمائش میں شرکت کے لیے ہمہ تن مصروف تھے اور یہی حال چغتائی کا بھی تھا۔ یہ نمائش چونکہ ویمبلے میں منعقد ہوئی تھی لہاذا بعض لوگ بجائے "ایمپائر نمائش" کہنے کے اسے "و بمبلے نمائش" کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ اس میں بنگال سکول ، بمبئی سکول اور پنجاب کے سرکردہ مصورین نے شرکت کی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پنجاب سکول کو بھی اس بین الاقوامی نمائش میں شرکت کا موقع ملا اور اسے بھی تسلیم کیا گیا ۔ اس کا سہرا دراصل چغتائی کے سر ہے جس نے سب پر سبقت حاصل کی تھی ۔ چنانچہ مبارک بادی کے کئی خطوط بھی چغتائی کو موصول ہوئے تھے جن میں اس کے فن کی تعریف کی گئی تھی ۔ اس کے مجموعے میں دیوداسی ، مندر کی بجارن اور دیگر تصاویر کو سلاکر کل آٹھ تصاویر شامل تھیں ۔ چغتائی کے علاوہ پنجاب سے سیاں عنایت اللہ ، مجد حسین قادری ، اے ۔ آر ـ اصغر اور عبدالرحمان اعجاز وغیرہ نے شرکت کی تھی۔ یہ سب چغتائی کے تلامذہ اور ہم نوا تھے جنھوں نے پنجاب کے دہستان کا نام زندہ کیا اور مل کر ہندوستانی شعبے میں شامل ہوئے ۔ مسٹر ہیتھ نے بھی پنجاب سکول کا ذکر وہاں کے کسی اخبار میں کیا تھا جس کی وجہ سے پنجاب کو بین الاقوامی شمرت حاصل ہوئی ۔ اس موقع پر کچھ تصاویر فروخت بھی ہوئی تھیں ۔ ان میں سے ایک تصویر ، جس کا نام ''شب نیشاپور'' تھا ، لاہور سیوزیم نے کافی رقم کے عوض خریدی تھی اور ایک تصویر بمبئی کے پرنسپل آف ویلز میوزیم نے خریدی تھی ۔ عبدالرحمان نے اس نمائش کی تیاری کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کیا تھا اور میو سکول آف آرٹ سے بیماری کے نام پر 'چھٹی حاصل کر لی تھی کیونکہ گھر پر وہ بڑی عمدگی سے کام کرتا تھا اور اکثر شام کو سنیا بھی چلا جاتا تھا۔ ایک شام ایمپائر سنیا میں اچانک مسٹر گپتا سے چغتائی کا آمنا سامنا ہو گیا جو آرٹ سکول کا اسسٹنٹ پرنسپل تھا ۔ چنانچہ اس نے چغتائی کے خلاف رپورٹ

کردی کہ وہ بیار نہیں ہے اور غلط چھٹی لی ہے۔ اس پر چغتائی سے باز مہرس کی گئی لیکن چغتائی نے نہ تو اس باز پرس کا کوئی جواب دیا اور نہ ہی اس کے بعد وہ آرٹ سکول کے احاطے میں کبھی داخل ہوا۔ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ اپنی موت تک کبھی میو سکول آف آرٹ کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ گورنمنٹ نے کئی مرتبہ اس کی وجہ جاننا چاہی سگر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔

غرض کہ ۱۹۲۳ ع سے چغتائی کے فن اور زندگی میں ایک خاص انقلاب آگیا اور وہ اپنی مصوری کی بدولت دور دور تک مشہور ہوتا چلا گیا ۔ اس نے آرٹ سکول کو غالباً اس لیے خیرباد کہہ دیا تھا کہ وہ جان گیا تھا کہ یہ باز پرس دراصل رقابت کا نتیجہ ہے ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسٹر گیتا متذکرہ نمائش میں بنگال کے فنکار کی حیثیت سے شامل ہوا تھا اور چغتائی پنجاب کا نمایندہ تھا ۔ یہ واقعہ چغتائی کو ایک آزاد منش فنکار ثابت کرتا ہے اور آزادی کے اسی جذبے کا اظہار اس کے فن میں بھی ملتا ہے ۔

# پنجاب کے اُردو رسائل:

آس زمانے میں چغتائی کے اردگرد پنجاب کے گئی دوسرے فنکار بھی نظر آئے تھے جن کا آوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے پنجاب سکول آف مصوری کا ہر طرف چرچا ہوگیا تھا۔ اسی دوران میں لاہور سے ایک رسالہ بنام ''نیرنگ خیال'' جولائی ۱۹۲۳ع میں حکیم عدد یوسف حسن نے جاری کیا جس کے لکھنے والوں میں مجد دین تاثر قابل ذکر ہیں۔ یہ رسالہ موتی بازار کے قریب بارود خانہ بازار سے نکانا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت مقبول ہوگیا۔ ہر لکھنے والا خواہش مناہ رہتا کہ اس میں اس کے مضامین کو بھی جگہ ملے کیونکہ اس رسالے نے پنجاب کی فضا میں ایک ادبی رنگ بھر دیا تھا۔ دراصل رسالہ رسالے نے بعد ایک ایسے ہی ادبی رسالے کی سخت ضرورت تھی۔ چنانچہ

اس رسالے نے بہت جلد ایک مقام حاصل کر لیا اور اس کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ''نیرنگ خیال'' کے مدیر حکیم یوسف حسن (جو اب بھی حیات ہیں اور راولپنڈی میں قیام کرتے ہیں) بہت ہردلعزیز ہوگئے کیونکہ آنھوں نے بڑے خلوص اور لگن کے ساتھ اس جریدے کو سجایا سنوارا تھا۔ آنھوں نے ناگوار تنقید سے احتراز کرتے ہوئے وسیع القلبی سے ہر صاحب ذوق لکھنے والے کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ راقم نے خود بھی اس ہرچے کے لیے کئی مضامین لکھے ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ حکیم صاحب نے (ستمبر - اکتوبر) ۱۹۳۲ع میں وانیرنگ خیال' کا ''اقبال 'مبر'' شائع کیا تھا جو ''بانگ درا'' سائز کے . می صفحات پر مشتمل تھا - اس میں بڑے' مفید مضامین شامل تھے - علامہ اقبال ۱۹۳۹ع میں لندن کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں تشریف لے گئے تو یہ نمبر ان کے ہمراہ تھا -

اس سے قبل ۱۹۲۲ء میں لاہور ہی سے ایک ساہوار ادبی رسالہ بنام 
''ہزار داستان'' حکیم احمد شجاع مرحوم نے نکالا تھا اور آنھوں نے چغتائی 
سے اس کے سرورق کا ڈیزائن بھی بنوایا تھا۔ یہ رسالہ بھی چغتائی کے پاس 
ہمیشہ آتا رہا مگر یہ ''نیرنگ خیال'' سے خاصا مختلف تھا۔ اس میں محققائه 
مضامین بھی کبھی کبھی چھپتے تھے ورنہ زیادہ تر یہ ادب ہی سے متعلق 
تھا۔ آنھی دنوں لاہور سے ایک اور ماہوار جریدہ ''عالم گیر'' کے نام سے 
بھی نکلتا تھا جس کا تعلق چغتائی سے بالکل نہ تھا۔ چغتائی کی ایک رنگین 
تصویر رسالہ ''ہزار داستان'' میں بہ عنوان ''تخلیق موسیقی'' چھپی تھی جو 
قابل دید تھی۔ بعد میں ''غزن'' کا احیا حفیظ جالندھری نے کیا تھا۔

#### علامه اقبال اور چغتائی:

مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں کہ عبدالرحمان چغتائی کب علامہ اقبال سے زیادہ قریب ہوا۔ اتنا یاد ہے کہ اس نے علامہ اقبال کی اکثر نظمیں جلسوں میں سنی تھیں۔ ۱۹۲۱ء میں لندن کے ہفت روزہ علمی اخبار ''اینتھم''

میں ''اسرار خودی'' کے انگریزی ترجمے (از ڈاکٹر نکاسن) پر ای ۔ ایم ۔

فورسٹر کا تبصرہ شائع ہوا ۔ یہ شارہ مجھے لاہور پبلک لائبریری میں نظر
آیا تو میں اسے لے کر میو سکول آف آرٹ گیا اور عبدالرحمان کو دکھایا ۔

غالباً یہ اکتوبر ۱۹۲۱ع کا زمانہ تھا ۔ پھر ہم دونوں بھائی یہ شارہ لے کر
علامہ کے یہاں پہنچے ۔ وہ اس زمانے میں انارکلی والے مکان میں رہتے تھے ۔

علامہ نے یہ تبصرہ اس سے پہلے نہ دیکھا تھا اور نہ ہی انھیں اس کے
علامہ نے یہ تبصرہ اس تبصرے کا آردو ترجمہ ''معارف'' اعظم گڑھ
بارے میں علم تھا ۔ اگرچہ اس تبصرے کا آردو ترجمہ ''معارف'' اعظم گڑھ
(جون) میں شائع ہو چکا تھا جو سجاد علی انصاری نے کیا تھا مگر ہمیں
اس کا علم کافی دیر بعد ہوا ۔ چنانچہ علامہ انگریزی تبصرہ دیکھ کر بہت
خوش ہوئے ۔ اسی ملاقات میں آنھوں نے چغتائی کی تصاویر دیکھنے کی
خواہش بھی کی ۔

جب علامہ نے اپریل ۱۹۲۲ ع میں انجمن حایت اسلام کے سالانہ جاسے میں ، جو شیرانوالہ ہائی سکول کے احاطے میں منعقد ہوا تھا ، اپنی مشہور نظم ''خضر راہ'' ترنم کے ساتھ سنائی تھی تو عبدالرحمان بھی اس جلسے میں شریک تھا ۔ حسب سابق یہ نظم بھی مطبوعہ صورت میں سامعین میں تقسیم کی گئی تھی اور اس کے سرورق کے پیچھے چھپا ہوا تھا کہ اس نظم کا مصور ایڈیشن بھی شائع کیا جائے گا ۔ اس جلسے میں سر ذوالفقار علی اور شیخ عبدالقادر حضرت علامہ کے قریب بیٹھے تھے اور راقم علامہ کے پیچھے سٹیج پر بیٹھا تھا ۔ عبدالرحمان کے ساتھ اس کے دوست سردار کشمیرا سنگھ، کا ٹھا کر سنگھ اور بھائی ویر سنگھ خاص طور پر نظم سننے کے لیے امرتسر سے آئے تھے ۔ کلام اقبال کو مصور کرنے کے لیے چغتائی اور علامہ اقبال کے درسیان کئی دفعہ گفت و شنید ہوئی تھی جو ایک الگ داستان ہے ۔ کے درسیان کئی دفعہ گفت و شنید ہوئی تھی جو ایک الگ داستان ہے ۔ بہرحال اقبال کے کلام کو مصور کرنے کی ضرورت اس وقت بھی محسوس کی جا رہی تھی جسے میں آگے چل کر تفصیل سے بیان کروں گا ۔

# عد دين تاثير اور مرقع چغتائي :

لاہور کی علمی فضا میں آج بھی وہ مہک محسوس ہوتی ہے جو ڈاکٹر مجد دین تاثیر کی ذات سے عبارت تھی۔ تاثیر کا انتقال یکم دسمبر . ۹۹ عبلا کو لاہور میں ہوا۔ وہ عبدالرحملن چغتائی سے ۱۹۲۵ع میں ''نیرنگ خیال'' کے توسط سے ملے تھے۔ آن دنوں وہ بارود خانہ میں سیاں نظام الدین کے ہاں رہتے تھے اور ابھی تک آنھوں نے ایم ۔ اے انگریزی کا امتحان پاس نہیں کیا تھا۔ جب وہ عبدالرحملن چغتائی سے پہلی مرتبہ نیرنگ خیال کے دفتر میں ملے تو ان کے ہاتھ میں دیوان ِ غالب کا نسخہ تھا جو آسی زمانے میں جامعہ مائیہ دہلی نے جرمنی سے طبع کروا کر منگوایا تھا۔ تاثیر نے چغتائی کو دیوان سے اپنے مطاب کے چند اشعار بھی سنائے تھے اور چغتائی کو اکسایا تھا کہ اس دیوان کو مصور ہونا چاہیے۔ چغتائی نے اس امر کو اکسایا تھا کہ اس دیوان کو مصور ہونا چاہیے۔ چغتائی نے اس امر نے تاثیر کے ہاتھ سے وہ نسخہ لے کر اس میں سے غالب کی تصویر پھاڑ کی تھی کہ وہ نہایت ناموزوں تصویر تھی۔ میرے نزدیک یہ ملاقات ایک طرح سے ''مرقع چغتائی'' یا مصور ایڈیشن دیوان ِ غالب کی اشاعت کے طرح سے ''مرقع چغتائی'' یا مصور ایڈیشن دیوان ِ غالب کی اشاعت کے سلسلے میں محرک ثابت ہوئی۔

## چغتائی کی مندوانی تصاویر:

جب ملک تقسیم ہوا تو عبدالرحمان چغتائی بحیثیت آرٹسٹ ہندوستان کے کونے کونے میں مشہور ہو چکا تھا۔ اس نے بمبئی، مدراس، اله آباد، کلکته اور اکھنو کی کئی بمائشوں میں نام پیدا کیا تھا اور میڈل حاصل کر کے بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ وہ آن لوگوں میں زیادہ مشہور تھا جو رقم خرچ کر کے ان کی تصاویر سے اپنے رہائشی مکانوں کی زیب و زینت بڑھاتے تھے۔ اگر صحیح طور پر تجزیہ کیا جائے تو عبدالرحمان کی تصاویر کو اور خود ان کو چاہنے والوں کی ایک کثیر تعداد سامنے آئے گی۔

تاہم سلانوں میں فن مصوری سے بہت کم لگاؤ پایا جاتا تھا اور مسلان مصوری سے آتنے مانوس نہیں تھے جتنے کہ ہندو تھے ۔ اس کے باوجود ہارے معاشرے میں ہندو رسم و رواج خاصے مقبول تھے اور پنجاب کے مسلان گھرانوں میں بھی بیاہ شادی کے موقع پر کرشن اور رادھا کے گیت بغیر کسی تمیز کے گائے جاتے تھے ۔ یہاں تک کہ علاقہ پنجاب میں کرشن اور رادھا کی تصاویر بہت عام تھیں ۔ ہندو علم الاصنام میں کرشن اور رادھا کی محبت ایک مستقل موضوع ہے اور یہ ان کے ہاں عین مذہب ہے ۔ اس ضمن میں میرا بائی کو ایک خاص شہرت حاصل ہے جو راجپوتانہ کے علاقہ جودھپور کی ایک صوفی منش عورت تھی جو ۱۵۱۹ ۔ ۱۵۲۹ کے برسوں میں رادھا اور کرشن کی مورتیاں بنا کر پوجا کرتی تھی ۔

غرض کہ ہندو سنہب میں اس قصے کا اظہار تصاویر میں بھی ملتا ہے اور عبدالرحمان نے کرشن اور رادھا کی بے شار پرانی تصاویر اصل رنگوں میں جمع کی ہوئی تھیں ۔ پھر اس نے خود بھی کرشن اور رادھا کی مختلف کیفیات کی تصاویر بنائی تھیں جو نمائشوں میں فوراً فروخت ہو جاتی تھیں ۔ ان تصاویر میں ہندوستان کا ساحول اپنی پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہے ۔ پختائی نے کرشن اور رادھا کی یہ تصاویر بہت محنت سے بنائی تھیں ۔

جھے یاد ہے اس نے ایک تصویر ہولی کے تہوار کی بھی بنائی تھی جس میں عورتیں ہولی کھیلتی دکھائی گئی تھیں ۔ ایک عورت کے ہاتھ میں رنگ سے بھری ہوئی پچکاری ہے جو وہ اپنی ساتھی عورتوں پر اپنے بازو پھیلا کر پھینک رہی ہے ۔ مصور نے عورت کے بازوؤں کو اس طرح پھیلا کر پھینک رہی ہے ۔ مصور نے عورت کے بازوؤں کو اس طرح پھیلایا ہے کہ یہی عمل تمام تصویر کی جان نظر آتا ہے اور دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ۔ اسی طرح چغتائی نے کوروؤں اور پانڈوؤں کی کہانی کی تصویر بھی بنائی تھی جس میں ارجن تیروں کا دھنش پانڈوؤں کی کہانی کی تصویر بھی بنائی تھی جس میں ارجن تیروں کا دھنش آٹھائے ہوئے ہے ۔

(رسالہ ''سہیل'' علی گڑھ ، سہ ماہی ، ستمبر ۱۹۲۹ع ، ج ۱ ، شارہ ۳) ۔ میرے سامنے پنجاب لٹریری لیگ لاہور کا رسالہ ''جرنل آف آرف اینڈ لٹریچو" ۱۹۳۵ع ہے جس کے سرورق پر چغتائی کی ایک دل کش رنگین تصویر چھپی ہوئی ہے۔ تصویر کا عنوان ہے "سندر ویلی"۔ یہی نظریہ "کرشن و رادھا" کا ہے۔ بہت ہی چابک دستی سے نیلے ' بسنتی اور سرخ رنگ استعال کیے گئے ہیں جو میرا خیال ہے کوئی عام فن کار استعال نمیں کر سکتا۔ اس خوب صورت رسالے میں عبد الرحمان کی مصوری پر ۹۔ صفحات کا ایک مضمون مدراس کے مشہور مصنف مسٹر وینکٹاچام وینکٹاچام (Vankatachalam) نے لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے: "اس کی تصاویر رادھا اور کرشنا اس قدر دل کش ہیں جیسا کہ مجنوں لیائی۔"

جب میں ۱۹۳۲ عیں نواب سالار جنگ (حیدرآباد دکن) کے ہاں تصاویر فروخت کرنے کے لیے گیا تو انھُوں نے مجھے بتایا کہ سہارانی کوچ بہار نے چغتائی کی تصویر ''رادھا و کرشن'' کی بہت تعریف کی تھی۔ ایک مرتبہ لالہ ہرکشن لال نے مجھے اپنی کوٹھی میں ، جہاں اب فاطمہ جناح میڈیکل کالیج ہے ، بلا کر کہا کہ ''کاکا بھرا'' سے ہمیں ایک تصویر ''موہن بھوگ آٹا'' کے اشتہار کے لیے لادو ۔ اُنھوں نے مجھے ایک جاٹ کی بنائی ہوئی تصویر دکھائی جس میں کرشن گیہوں کے پودے کو ہاتھ میں لیے کھڑا ہے ۔ اس کے بعد چغتائی نے بھی ایک تصویر بنائی جو نہایت دل کش رنگوں میں تھی ۔ میں یہ تصویر لے کر لالہ ہرکشن لال کے پاس بھارت بلڈنگ میں گیا تو وہیں پر لالہ ہرکشن لال کا بیٹا بھی آ گیا ۔ پھر لالہ تصویر اپنے کمرے میں لے گیا اور واپس آ کر مجھے ساڑھے تین سو رو نے کا چیک تصویر اپنے کمرے میں لے گیا اور واپس آ کر مجھے ساڑھے تین سو رو نے کا چیک تیں کہ کر دیا کہ ہم نے ابھی تازہ تازہ کام شروع کیا ہے ۔ آپ اس رقم کو قبول کر لیں ۔ میں مطمئن ہو گیا اور چیک مصور کو لا کر دے دیا ۔

اس قسم کی ہندوانی تصاویر کافی ہیں جو ہندوؤں کے ہاں آج بھی موجود ہیں۔ ایک روز میں نے ہندوستان کے ٹی وی پر چغتائی کے متعلق ایک پروگرام دیکھا تو حیران رہ گیا ، کیونکہ ان کے باں اب بھی چغتائی کی ہندوانی تصاویر کافی تعداد میں موجود ہیں ، جبکہ یہاں کسی کو

خیال بھی نہیں آ سکتا ۔ کاکتہ کے رامانندا چیٹرجی نے بھی اپنی اہم میں چغتائی کی اس قسم کی تصاویر چھاپی تھیں ۔

ایک دفعہ چغتائی نے مہاراجہ پٹیالہ کو لکھا کہ وہ ان کے لیے گرو بابا نانک کی تصاویر بنا کر ارسال کرے گا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ چغتائی اپنے مرقجہ انداز سے بہٹ کر تصاویر میں کوئی اور کیفیت پیدا کرے مگر چغتائی پر گز اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ آخر اس نے ایک جداگانہ تصویر بھی بنائی مگر اسے پسند نہیں کیا گیا اور وہ واپس آگئی۔ وہ تصویر ابھی تک پہلک میں نہیں آئی۔ میرا اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ فن کار یا شاعر خوشامد یا لالچ کی وجہ سے کوئی شمہکار پیدا نہیں کرسکتا ، اور جب بھی اس نے ایسا کیا ہے اسے ناکامیابی کا منہ پیدا نہیں کرسکتا ، اور جب بھی اس نے ایسا کیا ہے اسے ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔

چغتائی کی بعض تصاویر کو ہندو اداروں نے بھی اپنے ماحول کے مطابق شائع کیا اور ہندی اور بنگلی میں ان پر مضامین بھی لکھے۔ ان اداروں نے چغتائی کو ہندوستان کا ایک منفرد مصوّر سمجھ کر اس کی تصاویر کو چھاپا تھا۔ اس ضمن میں بے شار رسالے اور کتابیں ملتی ہیں۔ میرے پاس بنگال کا مشہور رسالہ ''وشوا بھارتی'' موجود ہے جس میں چغتائی کے اتنے شاہکار طبع ہوئے جن کا کوئی شار ہی نہیں۔ وہ ان کو ماڈرن ریویو'' کلکتہ کی معرفت حاصل کرتے تھے جس کا ہمیں بہت کم علم ہے۔ اسی طرح اللہ آباد کے انڈین پریس نے بھی بےشار تصاویر چھاپیں۔ میرے پاس مجموعہ مضامین باعزاز ''اچاریہ مہاویرا پرشاد چھاپیں۔ میرے پاس مجموعہ مضامین باعزاز ''اچاریہ مہاویرا پرشاد گیویدی'' کا ایک گراں قدر اور یادگر نسخہ موجود ہے ، جسے میں نے ایک نایاب کتاب سمجھ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس میں ہندو فن تعمیر اور ہندو کاچر پر گراں قدر مضامین ہیں اور آن کو نہایت عمدہ طریقے سے اور ہندو کاچر پر گراں قدر مضامین ہیں اور آن کو نہایت عمدہ طریقے سے اور ہندو کاچر پر گراں قدر مضامین ہیں اور آن کو نہایت عمدہ طریقے سے اور ہندو کاچر پر گراں قدر مضامین ہیں اور آن کو نہایت عمدہ طریقے سے اور ہندو کاچر پر گراں قدر مضامین ہی اور آن کو نہایت عمدہ طریقے سے اور ہندو کاچر پر گراں قدر مضامین بیں اور آن کو نہایت عمدہ طریقے سے اور ہندو کاچر پر گراں قدر مضامین بیں اور آن کو نہایت عمدہ طریقے سے اور ہندو کاچر پر گراں قدر مضامین بیں اور آن کو نہایت عمدہ طریقے سے اس فن کو ختائی نے تقسیم سے قبل ایک ہندوستانی ٹی وی نے چغتائی کی تصاویر اور خطوط اپنایا ہوا تھا اس لیے ہندوستانی ٹی وی نے چغتائی کی تصاویر اور خطوط

اپنے پروگرام میں دکھائے ہیں اور یوں فن کار کو گراں قدر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ عبد الرحمان کی بیوی نے ہندوستان کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کا ایک ذاتی خط مجھے دکھایا تھا جس میں اس نے عبدالرحمان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ مجھے یاد ہے جواہر لال نہرو کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح عبدالرحمان سے اس کی پرانی تصاویر کا مجموعہ (کانگڑہ دبستان) حاصل کرے مگر نہ معلوم اس کی یہ خواہش پوری ہوئی یا نہیں۔

فورمین کرسچن کالج لاہور کے پروفیسر سی - ایچ - رائس ، عبدالرحمان کی تصاویر کو بہت پسند کرتے تھے - میر سے سامنے اسی کالج کا مجلہ ماہ نومبر . ۱۹۲ ع جس میں ایک مضمون از قلم شو ناتھ دوارکا بعنوان الندین آرٹ " چھپا ہے جو قابل مطالعہ ہے - اس میں چغتائی کا ذکر بھی موجود ہے - اسی طرح اسلامیہ کالج کے مجلہ "کریسنٹ " (۲۹۲ع) میں خواجہ عبدالحمید پروفیسر فلسفہ نے چغتائی کی ایک تصویر اور اس کے ساتھ علامہ اقبال کا ایک مراسلہ بھی طبع کیا ہے - اس طرح ان رسائل کی انفرادیت اور اہمیت چغتائی کی تصاویر کی بدولت دوچند ہوگئی ہے -

ایک می تبید لاہور میں ڈاکٹر جیمز ہنری کزنز (James H. Cousins)

آیا تھا جو مدراس کے قریب ادارہ تھیوسوفسٹ میں مادام اپنی بینٹ کے ہاں رہتا تھا۔ مادام اپنی بینٹ کی وجہ سے کانگرس کے حامی بعض ہندوؤں میں اس کا بڑا عمل دخل ہوگیا تھا۔ اس نے اپنے اسی اثر کی وجہ سے ریاست میسور میں ایک آرٹ گیلری مہاراجہ میسور کی فرمائش پر بنانی شروع کی تھی جس کا نام ''جگن موہن چترا شالہ میسور'' تھا۔ یہ گیلری اس نے مہم ہ اع میں شروع کی تھی۔ اسی سال وہ لاہور میں بھی آیا تھا اور لالہ ہرکشن لال کے صاحبزادے جیون لال گوبا کے ہاں مہان ٹھہرا تھا۔ وہ عبدالرحمان سے بھی ملنے آیا مگر عبدالرحمان اس سے نہیں ملا اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ لاہور میں نہیں ہے۔ تاہم میں اس شیخص کو لاہور میں ہیں ہر جگہ اپنے ہمراہ لے کر پھرا۔ وہ طبعاً تھیوسوفسٹ تھا اور بجائے میں ہر جگہ اپنے ہمراہ لے کر پھرا۔ وہ طبعاً تھیوسوفسٹ تھا اور بجائے

ٹائی کے گلے میں روسال باندھتا تھا۔ نہایت خلیق شخص تھا۔ میں نے بھی اس کی گیلری کو میسور میں ہمہ اع میں ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کے جلسے کے سوقع پر دیکھا ہے۔ اس میں عبدالرحمان کی بھی چار تصاویر (نمبر ۱۲۰ تا ۲۰۳) بنام ''لغمہ' شیریں'' ، ''گیت کا تحقہ'' ، ''شہزادہ سلیم و انارکلی'' اور ''خانہ بدوش گوئے '' موجود تھیں۔ ان تصاویر کے اندراج کے بعد فہرست میں لکھا ہے:

''چغتائی کا کام بوجہ اس کی حسین نقاشی اور خط کی کشش کے پسند کیا جاتا ہے۔ اس کی ہر تصویر میں ایک . . . ہوتی ہے جیسا کہ شاعری میں رنگ اور صورت ہوتے ہیں۔ یہ جدید ایرانی دبستان مصوری کے قریب ہے۔''

(فهرست جگن موهن چترا شاله میسور)

ڈاکٹر جیمز کزاز نے ''مراقع چغتائی'' پر ایک مقدمہ بھی لکھا ہے جو ''مراقع چغتائی'' کے ساتھ موجود ہے ۔ یہ شخص اگرچہ چغتائی سے نہیں ملا مگر اس نے چغتائی کی بعض تصاویر کو فروخت بھی کیا تھا جو اسی کی سفارش پر سہارانی کوچ بہار وغیرہ نے خریدی تھیں ۔

 ڈرائنگ کے اعتبار سے یہ ایک شاہکار تھا ۔ اس طرح کی بہت سی ہندوانی تصاویر اب بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں ۔

#### عيد كارد برائے نواب بهاولهور:

سام ۱۹۲۸ عبیں ایک روز ماسٹر ضیاء الدین (متوفی ے مارچ ۱۹۳۵) نے ، جو ہارے عزیز اور رشتے میں بہنوئی ہوتے تھے ، تجویز کیا کہ کیوں نہ ایک اعلی رنگین عید کارڈ نواب صاحب بہاولہور کی خدمت میں عید کے موقع پر پیش کیا جائے ۔ چنانچہ عبدالرحملن نے علامہ اقبال کے کلام سے مندرجہ ذیل شعر لیا :

تیری پیشانی پہ تحریر پیام عید ہے شام تیری کیا ہے ، صبح عیش کی ممہید ہے

اور اسی شعر کو مد نظر رکھ کر ایک عمدہ رنگین تصویر بنائی ۔ پھر خود ہیں اس کے بلاک وغیرہ بنوائے اور عید کارڈ کی صورت میں نہایت دیدہ زیب رنگوں میں طبع کی ۔ چنانچہ یہی عید کارڈ ساسٹر ضیاء الدین چغتائی نے لے جا کر نواب صاحب کی خدمت میں پیش کیا جس کا نواب صاحب نے معقول معاوضہ دیا اور اسے اپنے احباب میں تقسیم کیا ۔ نواب صاحب بہاولپور نے عبدالرحملن کے حق میں جن مراعات کا اعلان کیا تھا ، موہ وع میں ان کا ذکر انھوں نے انجمن ترق اردو کراچی میں کانفرنس کے موقع پر بھی کیا تھا ۔

#### سر اکبر حیدری سے ملاقات :

پنجاب یونیورسٹی نے حیدر آباد دکن کے صدرالمہام خزانہ سر اکبر حیدری کو کانووکیشن کے خطبے کے لیے ۔ ۱۹۹ ع کے اواخر میں مدعو کیا تھا۔ وہ لاہور میں سر میاں جد شفیع کے مہان تھے۔ ایک روز علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں کل سر اکبر حیدری سے کانووکیشن کے موقع پر ملنے جاؤں گا۔ جب اس کا ذکر میں نے گھر آکر عبدالرحمان سے کیا تو وہ

بھی علامہ کی معرفت سر اکبر حیدری سے ملنے پر تیار ہوگیا۔ اس زمانے میں علامہ کے پاس اپنی موٹر تھی۔ ہم جلسے کے بعد سر شفیع کے مکان پر گئے۔ علامہ نے عبدالرحملین کا تعارف سر اکبر حیدری سے کرایا اور اس کے غالب کو مصور کرنے کے ارادے کا ذکر بھی کیا۔ سر اکبر حیدری مردم شناس آدمی تھے۔ نہایت مخلصانہ طریق پر عبدالرحملین سے گفتگو کی اور پر قسم کی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ اس موقع پر بعض دیگر موضوعات مصوری بھی زیر بحث آئے تھے۔ میں اس کا مفصل ذکر اپنے قیام حیدر آباد کے ضمن میں کروں گا۔

# . ٣- مرقع چفتائي :

اس ضمن میں اوپر بھی ذکر کر چکا ہوں۔ یہ کام ہاری مصوری کی تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تاثیر نے ۱۹۲۹ء میں اسلامیہ کالج میں اپنی معلمانہ زندگی کا آغاز کیا تو سب سے پہلے کالج کے میگزین اور کریسنٹ کا ظاہری حلیہ تبدیل کیا۔ اس کے سائز میں تبدیلی ہوئی اور عبد الرحمان سے ایک پتلے سے کریسنٹ (ہلال) کا نقش سرورق کے لیے عبد الرحمان سے ایک پتلے سے کریسنٹ (ہلال) کا نقش سرورق کے لیے بنوایا گیا جو پورے صفحے پر چھایا ہوا تھا۔ جب وہ چھپ کر آیا تو پروفیسر کراست نے اسے دیکھ کر انگریزی میں کہا ''یہ اب نمونہ' فن پروفیسر کراست نے اسے دیکھ کر انگریزی میں کہا ''یہ اب نمونہ' فن

تاثیر نے ایک دفعہ عبد الرحمن کے مکان پر اس کی پہلے کی بنائی ہوئی کچھ تصاویر دیکھی تھیں جن کا بظاہر اشعار غالب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تاہم تاثیر نے اس موقع پر غالب کے بعض اشعار پڑھے اور ان کا ان تصاویر سے موازنہ کیا ۔ اس طرح دیوان غالب کو مصور کرنے کا خیال پیدا ہوا اور تاثیر نے تجویز پیش کی کہ غالب کے ان اشعار کو ذہن میں رکھ کر ان کو مصور کیا جائے ۔ تاثیر نے تیار شدہ چند تصاویر کو بھی پسند رکھ کر ان کو مصور کیا جائے ۔ تاثیر نے تیار شدہ چند تصاویر کو بھی پسند کیا مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہمیں چند تصاویر ہر حال میں مزید بنانی ہوں گی ۔ اس طرح ہم علم و ادب میں مصوری کے ذریعے ایک لئے باب

کا اضافہ کریں گے ۔ یہ تجاویز پیش کر کے تاثیر چلے آئے۔

اکلے روز تاثیر نے کالج میں مجھ سے کہا کہ اگر ہم اس ضمن میں بعض ادبا سے بھی مشورہ کریں اور بالخصوص علامہ اقبال سے بھی غالب کے مصور ایڈیشن کا ذکر کریں تو نہایت سناسب ہوگا۔ چنانچہ جب پروفیسر حافظ محمود خال شیرانی سے تاثیر نے اس پروگرام کے بارے میں ذکر کیا تو انھوں نے سب سے پہلے غالب کے آردو دیوان کا صحیح متن تلاش کرنے کا مشورہ دیا ۔ یہ واقعی ایک کٹھن کام تھا اور یہ بات ابتدا میں کسی کو نہیں سوجھی تھی۔ پھر ہم کالج سے نکل کر علامہ اقبال کے ہاں پہنچے ۔ آپ سے اس ارادے کا ذکر کیا تو انھوں نے اسے بہت پسند کیا مگر ان کا خیال یہ تھا کہ اگر غالب کو مصور کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے کلام فارسی کو مصور کیا جانا چاہیے - یہ ان کا ایک ذاتی نقطہ نگاہ تھا مگر تاثیر اس سے متفق نہ ہو سکے ۔ پروفیسر شیرانی اور علامہ اقبال سے جب ہم بات کر چکے تو سب نے اردو کلام غالب کو فوقیت دی ۔ اس کے بعد ہم نے صحیح اور موزوں متن کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا ۔ چنانچہ اسی شام جب تاثیر صاحب مع اپنے خاص احباب کے دوبارہ تشریف لائے تو یہی موضوع (یعنی مصور نسخہ دیوان غالب) پھر زیر بحث آیا ۔ علامہ کے ہاں جو گفتگو ہو چکی تھی ، افھوں نے عبدالرحمان سے اس کا وضاحت سے ذکر کیا۔

عبدالرحمان کے ہاں ابھی تک اس طرح کے کسی مصور ایڈیشن (غالب) کا واضح تصور نہیں تھا۔ وہ سمجھا ہوا تھا کہ پہلے کی تیار شدہ چند تصاویر کو غالب کی شاعری پر منطبق کر کے ایک مجموعہ تصاویر مرتبب کرنا ہوگا۔ چنانچہ جب اس کے سامنے ایک وسیع منصوبہ اشاعت کلام غالب کا رکھا گیا تو وہ بھی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔

لاہور کے فضلا میں سے غلام رسول مہر مرحوم کا نام بھی غالب کے آردو متن کی صحت کے ضمن میں لیا گیا کیونکہ غلام رسول مہر کو کلام غالب میں بہت درک تھا۔ اگرچہ تاثیر بذات خود بھی نہایت موزوں

آدمی تھا مگر سزید مدد کے لیے دوسرے فضلا سے بھی استفادہ کیا گیا۔
ان مراحل کے بعد جب کاتب کے انتخاب کا مسئلہ سامنے آیا تو علامہ
اقبال مطمئن تھے کہ اس کام کے لیے کاتب عبدالمجید پروین رقم ہی بہتر
رہے گا۔ مگر جب اس سے فی صفحہ اجرت طے نہ ہو سکی تو آخر میں
منشی اسدالته پر سب نے اتفاق کیا ۔ ان کے پاس غالب کے آردو کلام کا
وہ مطبوعہ نسخہ بھی موجود تھا جس میں غالب کی اپنی ایک تصویر بھی
ہے ۔ اس کے بعد عبدالرحملن نے متن کی طباعت وغیرہ کا کام اپنے چھوٹے
بھائی عبدالرحم کے سپرد کر دیا ۔ دراصل ''مرقع چغتائی'' کی طباعت

زیادہ تر اسی کی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے۔

كاتب منشى اسد الله مرحوم نے متن غالب كو مصور كے حسب بدايت بڑے سائز کے ڈرائنگ کاغذ پر نہایت عمدہ نستعلیق طرز میں لکھنا شروع کیا۔ ادھر ہم نے یورپ سے کاغذ سنگوانے اور ساتھ ہی کاتب کے لکھے ہوئے متن کو بلاکوں میں تیار کرنے کا انتظام بھی کیا ۔ عبدالرحمان نے اپنے ماموں زاد بھائی معراج دین کو آمادہ کیا کہ آپ ہارے ساتھ متن کے بلاک بنانے میں مصروف ہو جائیں۔ چنانچہ وہ بھی اپنا مشینری وغیرہ كا كام ترك كركے اس كام پر لگ گيا ـ لاہور ميں آنھى ايام ميں خواجہ نذير احمد بن خواجہ كال الدين أور فقير سنگھ نے احمديہ بلڈنگ ميں ايک فرم ''لالہ اینڈ کمپنی لمیٹڈ'' کے نام سے قائم کی تھی جو دراصل لنڈن کی ایک فرم کے تمائندہ تھے۔ چنانچہ میں نے اور عبدالرحملی نے ان کے ہاں جا كر ان كے كاغذ كے نمونے ديكھے اور فيصلہ كيا كم كاغذ بنام "جاپن ويلم" ہم انھی سے لیں گے۔ ہم نے نہایت سوچ سمجھ کر دو قسم کے پیلے رنگ کے ''جاپن ویلم'' کا آرڈر دے دیا ۔ اگرچہ ہم نے اس وقت کچھ پیشکی رقم بھی ان کو ادا کر دی مگر طے ہوا کہ مال آنے پر اسے مسلم کمرشل بینک میں محفوظ کر لیا جائے گا اور ہم روپیہ بالاقساط دے کر مال لیتے جائیں گے۔ چنانچہ وقت پر کاغذ آگیا اور پروگرام کے مطابق وہ بینک میں محفوظ بھی ہوگیا مگر جب یہ کاغذ بینک سے حاصل کرنے کا

موقع آیا تو ہمیں اپنی مالی حالت کے اعتبار سے خاصی تکلیف اٹھانی پڑی۔ بھرحال یہ مرحلہ بھی طے ہوگیا اور ہم نے کتاب کی مثالی طباعت کے لیے منصوبے بنانے شروع کردہے۔

چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ کتاب کا متن ہم اپنے ذاتی پریس اوربائٹل آرٹ پریس میں خود چھاپیں گے تاکہ کام حسب منشا ہو۔ اس کے لیے ہمیں نسبة ویادہ بجلی کی ضرورت تھی جس کے لیے ہم نے ایک عرضی دے دی۔ اس زمانے میں میکلوڈ روڈ پر بجلی کا دفتر ہوا کرتا تھا اور مسٹر گوردیال اس کے سیکرٹری تھے۔ ہم نے درخواست کا پیچھا کرنا شروع کر دیا جو قریباً تین ماہ کی پیچم کوششوں کے بعد منظور ہوئی۔ ادھر ہم نے بمبئی کی ایک فرم کی معرفت لندن کی ایک فرم کو ایگل مشین کا آرڈر دے دیا جو وقت پر آگئی اور معراج دین مرحوم نے اسے چالو کیا۔ مگر جب یہ مشین چالو ہوگئی تو عبدالرحمان کی توقع پر پوری نہ آتری جسے میں نے مشین چالو ہوگئی تو عبدالرحمان کی توقع پر پوری نہ آتری جسے میں نے کوشش کر کے مسٹر کنھیا لال گوبا کے ہاتھ اسی قیمت پر فروخت کر دیا جو ہم نے ادا کی تھی۔ پھر عبدالرحمان نے ایک پرانے سکھ دوست جورا سنگھ کے مشورے پر موہن لال روڈ لاہور سے ''آرٹ فالکن'' نام کی جسے گھر میں لگایا گیا اور معراج دین اور عبدالرحم چغتائی مشین حاصل کی جسے گھر میں لگایا گیا اور معراج دین اور عبدالرحم چغتائی مشین حاصل کی جسے گھر میں لگایا گیا اور معراج دین اور عبدالرحم چغتائی مشین حاصل کی جسے گھر میں لگایا گیا اور معراج دین اور عبدالرحم چغتائی

عبدالرحملن نے تصاویر تیار کرنے اور ان کے انتخاب کرنے پر پوری
توجہ دی ۔ اسی ضمن میں ہم ایک روز علامہ اقبال کے ہاں گئے اور انھیں
اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اس کتاب پر ایک ''پیش لفظ'' انگریزی
زبان میں لکھیں گے ۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے شروع شروع میں بہت انکار
کیا مگر بالآخر وہ مان گئے ۔ عبدالرحملن نے بھی ان کو کچھ تفصیل بتائی اور
وہ خود بھی اس سے سوالات کرتے رہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اردو کے مصور
دیوان پر انگریزی میں مقدمہ لکھا جا رہا تھا۔ عبدالرحملن نے ڈاکٹر ہنری
کزنز کو بھی اپنی مصوری پر ایک مقدمہ لکھنے کے لیے لکھا ۔ چنانچہ اس
کزنز کو بھی اپنی مصوری کر ایک مقدمہ لکھنے کے لیے لکھا ۔ چنانچہ اس

چند ہی ماہ بعد ارسال بھی کردیا ۔ علامہ اقبال نے اپنے پیش لفظ کی تیاری پر بہت محنت کی اور فن مصوری کا بہت گہرا مطالعہ شروع کر دیا ۔ چنانچہ اسی سلسلے میں وہ مجھے اپنے ایک خطا (مورخہ نے ستمبر ۱۹۲۹ع) میں لکھتے ہیں :

" دُير ماستر صاحب ! السلام عليكم

اگر آپ کے پاس ہندوستانی مصوروں کی بنائی ہوئی تصویروں کا کوئی چھپا ہوا مجموعہ ہو تو ایک دو روز کے لیے مرحمت کیجیے ۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں ۔ اگر ایسا کوئی مجموعہ نہ ہو تو چند مشہور تصاویر کے نام ہی سمی ۔ ان کے ساتھ ان کا مضمون بھی ہونا ضروری ہے ۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی مصور بالعموم کیسے مضامین اپنے فن کی نمائش کے لیے انتخاب کرتے ہیں ۔

بنگال اسکول کی تصاویر کے نام خاص کر چاہییں ۔ اس کے علاوہ مغلوں کے آرٹ پر اگر کوئی کتاب ہو تو وہ بھی ساتھ لائیے ۔ 

لائیے ۔

چنانچہ میں نے یہ خط موصول ہونے کے بعد ''چیٹرجی ایلم'' کی تمام جلدیں اور بنگال دہستان کی چند دیگر تصاویر ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے علامہ نے مصوری کے موضوع پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ تاثیر اور عبدالرحمان چغتائی نے بھی علامہ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ دراصل یہ بہت ذمہ داری کا کام تھا کیونکہ یہاں آج تک نہ تو اس طرح کی کوئی کتاب چھپی تھی اور نہ ہی علامہ کے سامنے ایسا کوئی مجموعہ موجود تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں ان کے ماتھ کئی نشستیں ہوئیں۔ چغتائی تو کچھ بیزار بھی ہو چلا تھا مگر میں اور ماتھ کئی نشستیں ہوئیں۔ چغتائی تو کچھ بیزار بھی ہو چلا تھا مگر میں اور

١- اقبال نامه ، جلد دوم ، صفحات ١٣٦ - ٢٣٢ -

ڈاکٹر تاثیر مصر تھے کہ یہ کام علامہ سے ضرور لینا چاہیے۔ اس ضمن میں ان کے مکان (میکلوڈ روڈ) پر کئی مرتبہ طویل طویل گفتگو ہوئی مگر ان کو اطمینان نہ ہوا۔ چنانچہ ہم، فروری ۱۹۲۷ع کو لکھتے ہیں: (اقبالنامہ، جلد م، ص ۱۳۳)

الجناب ماسٹر صاحب !

آپ کے چلے جانے کے بعد اس تصویر پر غور کرتا رہا جس کے متعلق ہم دیر تک بحث کرتے رہے تھے ۔ سیری رائے میں شاید اس . . . میں یورپ کی تصویر انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ عبدالرحمان پھر آئیں گے تو ان سے مفصل گفتگو ہوگی ۔ ۔ عبدالرحمان پھر آئیں گے تو ان سے مفصل گفتگو ہوگی ۔

ایک مرحلے پر ہم ان کے ہاں ''مرقع چغتائی''کی چند تصاویر چھوڑ بھی آئے تھے تاکہ وہ اطمینان سے ان کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے اپنا ''پیش لفظ'' لکھیں ۔ اسی اثنا میں تمیں نے ایک تازہ طبع شدہ کتاب پنجاب یونیورسٹی لائبریری لاہور میں (بعنوان "Art and the Unconscious") یونیورسٹی لائبریری لاہور میں (بعنوان "مطالعے کا اشتیاق ظاہر دیکھی اور علامہ سے ذکر کیا تو آپ نے اس کے مطالعے کا اشتیاق ظاہر فرمایا ۔ چنانچہ وہ مجھے ے اپریل ۱۹۲ے کو لکھتے ہیں : (اقبال نامہ ، مرمایا ۔ چنانچہ وہ مجھے ے اپریل ۱۹۲ے کو لکھتے ہیں : (اقبال نامہ ، جلد دوم ، ص ۱۳۳

"جناب ماستر صاحب! السلام عليكم

آپ نے کتاب Art and the Unconscious بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کے حافظے سے یہ بات اترگئی ۔ مہربانی کر کے جلد بھجوائیے ۔ مجد اقبال ، لاہور،،

ایک روز صبح صبح مجھ سے عبدالرحمان نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنی ایک تصویر علامہ کے ہاں چھوڑ آئیں تاکہ وہ ان کی رہنائی کرے میں نے اس بات کو پسند کیا اور ہم صبح صبح آپ کے ہاں دو تصاویر لے کر چنچے ۔ یہ دونوں تصویریں دراصل خطوط سے بنائی گئی تھیں ۔ ان

میں سے ایک ''مراقع چنتائی'' میں بھی شامل ہے جو اس شعر کی تمایندگی کرتی ہے:

اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب لطمہ موج کم از سیلی استاد نہیں دوسری تصویر عبدالرحمان کی دیرینہ خواہش کے مطابق علامہ کے اس شعر پر بنائی گئی تھی :

کند تلواریں ہوئیں ، عہد زرہ پوشی گیا جاگ آٹھ 'تو بھی کہ دور خود فراموشی گیا

علامہ اقبال نے یکم فروری ۱۹۹۹ع کو بریڈلا ہال میں (زیر صدارت گورنر پنجاب) جنگ عظم کے خاتمے پر جو نظم پڑھی تھی ، یہ آسی نظم کا آخری شعر تھا مگر اب یہ علامہ کے مطبوعہ کلام میں شامل نہیں ہے۔ ہم یہ دونوں تصویریں فریموں میں لگا کر لائے تھے ۔ آپ آس وقت اپنی کوٹھی کے منشی خانے ، یعنی لائبریری ، میں بیٹھے تھے ۔ ایک تصویر میں ایک شخص اپنے لڑکے کو تلوار دکھا کر اسے زندگی کے مقاصد سمجھا رہا ہے ۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہ تصویریں آپ کے ہاں چھوڑ بھی آئے تھے اور مطمئن تھے کہ ہم نے علامہ کے ساتھ عمدگی سے تفہیم تصاویر کے ضمن میں گفتگو کر لی ہے۔ بہرحال علامہ سے اس قسم کا ''پیش لفظ'' لکھوانا ، میں گفتگو کر لی ہے۔ بہرحال علامہ سے اس قسم کا ''پیش لفظ'' لکھوانا ، میں گفتگو کر لی ہے۔ بہرحال علامہ سے اس قسم کا ''پیش لفظ'' لکھوانا ،

بالآخر علامه اقبال نے "مرقع چغتائی" کا پیش لفظ انگریزی زبان میں مکمل کر لیا جو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ فن مصوری ان کا موضوع نہیں تھا۔

اپنے پیش لفظ میں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں:
''کسی زوال پذیر آرٹسٹ کی تخلیقی تحریک \_ اگر اس میں یہ
صلاحیت ہے کہ وہ اپنے نغمے یا تصویر سے لوگوں کے دل لبھا
سکے \_ قوم کے لیے بہ نسبت اٹیلا (۲۲۲۹ع) یا چنگیز خال
(۲۲۲۹ع) کے لشکروں کے زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے امراؤ القیم کے متعلق ، جو قبل اسلام کا سب سے بڑا عرب شاعر گزرا ہے ، فرمایا تھا : وہ شاعروں کا سردار اور جہنم کی راہ میں ان کا قائد ہے ۔ جہاں تک اسلامی ثقافتی تاریخ کا تعلق ہے ، یہ میرا عقیدہ ہے کہ باستثنا ہے فن تعمیر ، اسلامی مصوری اور موسیقی نے ہنوز رونما ہونا ہے ۔ "

ایک شام ہم علامہ کے ہاں بیٹھے تھے۔ تاثیر نے کہا کہ 'مرقع' میں غالب کے کلام کا صحیح معنوں میں انتخاب بھی شامل ہونا چاہیے ۔ علامہ نے اس سے اتفاق کیا اور تاثیر سے فرسایا، کہ پہلے تم اپنے طور پر ایک انتخاب کر لاؤ اور مجھے دکھا دو ۔ اگر پسند آگیا تو ''مرقع چغتائی'' کے ساتھ بطور ضمیمہ شامل کرلیں گے۔ پروفیسر شیرانی نے بھی اس بات کو پسند کیا جو وہاں اتفاق سے آگئے تھے ۔ تاثیر کو غالب کا آردو کلام حفظ تھا۔ اس نے گھر جا کر فورا غالب کے تمام اردو کلام کا خلاصہ کر ڈالا۔ ہم نے اسے دیکھ کر تاثیر صاحب سے عرض کیا کہ یہ تو دیوان غالب کا ویسا ہی خلاصہ ہے جیسا بازار میں بھی دستیاب ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک بڑے سائز کی کاپی پر اشعار غالب کا ایک انتخاب درج کیا اور اسے لے کر میں علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنی پسند کے بعض اشعار پر پینسل سے نشان لگا دیے جن کو عبدالرحملن نے بعنوان "انتخاب از شاعر مشرق علامه اقبال، چهاپ دیا ـ مگر میرا یه خیال درست ثابت بوا که علامہ اس انتخاب کے ساتھ اپنا نام پسند نہیں فرسائیں گے۔ چنانچہ جب میں نے ان کو یہ مطبوعہ اشعار دکھائے تو آپ بہت ناخوش ہوئے۔ اس پر میں نے فوراً چغتائی سے ایک دوسرا فرما تیار کرایا جس سے سابقہ عبارت محو کر دی گئی اور علامہ مطمئن ہوگئے ۔ آج بھی ''مرقع چغتائی'' کے اخیر میں یہ انتخاب موجود ہے مگر یہ کسی سے بھی منسوب نہیں ۔

چغتائی نے "مرتع چغتائی" کی اشاعت کا ذکر بعض احباب سے کیا تو انھوں نے اس فنی کارنامے کو بہت سراہا ۔ چنانچہ لاہور کے بعض اداروں

اور جرائد نے اس علمی کام کی اشاعت میں بہت دلچسپی لی ۔ میر بے پیش نظر اس وقت ''نیرنگ خیال'' لاہور کا سالنامه (۱۹۲۸ع) اور روزنامه ''انقلاب'' لاہور کا اسی سال کا ''عید نمبر'' ہے ۔ اول الذکر نے صفحہ ۱۵۹ پر''لمحات'' کے عنوان سے اور ''انقلاب'' نے بعنوان ''دیوان غالب کا مصور ایڈیشن'' بہت حوصلہ افزا تبصرہ کیا ہے ۔ ''انقلاب'' سے مندرجہ ذیل مختصر اقتباس ملاحظہ فرمائیر:

'اس میں اکیس ہفت رنگ تصاویر غالب کے مختلف اشعار پر ہیں ۔ گیارہ مختلف تصاویر ، پنسل کے دو خاکے ، تمام متن اردو دیوان غالب مراکو مجلد ۔ اول خاص اشاعت کی قیمت یکصد دس روپیہ ۔ ہر نسخے پر آرٹسٹ چغتائی کے دستخط ہوں گے ۔ کتاب کو حضرت میر عثان علی خاں والی دکن کے نام معنون کیا گیا ہے ۔ اس خاص اشاعت کے بعد معمولی اشاعت بھی شائع ہوگی جس کی قیمت سترہ روپے فی نسخہ ہوگی ۔"

ان انتظامات کے بعد جب چغتائی مطمئن ہوگیا اور تاثیر نے بھی اس
سے اتفاق کر لیا تو ہم نے رنگین تصاویر کے بلاک بنوانے کا تہیں کرلیا۔
آسٹریا کے مقام وائنا میں ایک مشہور بلاک میکر کمپنی تھی مگر بعض
احباب نے اسے پسند نہ کیا۔ شاید اس لیے کہ یہ ایک غیر انگریز ادارہ
تھا۔ ہم نے سوچا ممکن ہے کوئی الجھن پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد لندن
کی ایک فرم سے ہم نے تصاویر کے بلاک بنوانے اور ان کی رنگین طباعت کا
فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ تمام تصاویر پارسل کرانے کے لیے ہم ڈاکخانے
فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ تمام تصاویر پارسل کرانے کے لیے ہم ڈاکخانے
مسٹر عزیز احمد نے ہاری رہنائی کی اور ان کے تعاون سے ہم نے یہ پارسل
ندن روانہ کر دیا۔ ادھر لاہور میں کاغذ بھی آ گیا تھا اور متن کے بلاک
لندن روانہ کر دیا۔ ادھر لاہور میں کاغذ بھی آ گیا تھا اور متن کے بلاک
میں تیار ہو رہے تھے۔ منشی اسد اللہ صاحب بھی پورے انہاک سے
دیوان غالب کا متن لکھ رہے تھے اور سارا کام حسب غواہش ہو رہا تھا۔
بھر عبدالرحمان نے کتاب کی دونوں اشاعتوں کی جلد کے لیے یورپ

کی ایک فرم ''اورک لمیٹالہ'' کو ایڈن برا لکھا جہاں سے پہلے تو کپڑے کے چند نمونے آئے اور پھر کئی اقسام کی جلدیں بن کر آگئیں۔

جب متن چھپ گیا تو کتاب کی جز بندی کے لیے کسی موزوں دفتری کی تلاش شروع ہوئی ۔ اس زمانے میں عطرچند کپور کے ہاں میاں دتا ہیڈ دفتری تھے ۔ چنانچہ انھی کی معرفت کتاب کو تیار کروایا گیا اور انھی جلدوں کو استعال کیا گیا جو یورپ سے آئی تھیں ۔ تصاویر کو متعلقہ مقامات پر چسپاں کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو عمدگی سے طے ہو گیا ۔ اس طرح اعالٰی درجے کے دو سو دس نسخے ، جن کی قیمت فی نسخہ یک صد دس روبے تھی ، تیار ہوئے جن پر 'سہر لگا کر مصور نے اپنے دستخط کر دیے ۔

جب یہ شاہکار کتاب مجلد صورت میں سامنے آئی تو عبدالرحمان نے مناسب سمجھا کہ ہر نسخہ کسی مضبوط ڈ بے میں محفوظ ہونا چاہیے۔ آن دنوں ڈی۔ اے ۔ وی ۔ کالج کے قریب ، ٹریننگ کالج کے پرنسپل کی کوٹھی کے مشرق جانب ایک فرم ڈ بے بناتی تھی جس کا مالک ایک کانگرسی نوجوان بلراج ساہنی (ہنس راج ساہنی کا لڑکا) تھا ۔ ہم اس کے ہاں گئے تو وہ نہایت اخلاق سے پیش آیا اور پوری دلچسپی لے کر یہ ڈ بے تیار کر د ہے۔ ان ڈبوں کی قیمت اس قدر کم تھی کہ آج کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا ۔

# 'مرقع' کی تقسیم :

ہارے محققین نے ''مرقع''کی یہ تعریف کی ہے کہ اس میں فنی مستظرفہ کے نمونے جمع ہوں اور یہ سامان مسرت ہونے کے علاوہ جالیات کے اعلی ذوق کی تسکین کا باعث بھی ہو۔ چنانچہ ''مرقع چغتائی''کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا ہر صفحہ ایک نمونہ' فن ہے ۔ یہ واقعی ایک مرقع ہے اور اس پر مرقع کی تعریف صحیح معنی میں صادق آتی ہے۔

" مرقع چغتائی" کی ابتدا میں ، متن کلام غالب سے پہلے ، دس صفحات کا مقدمہ "سخنہائے گفتنی" کے نام سے شامل ہے جو عبدالرحمان چغتائی نے

خود لکھا ہے۔ میں نے اسے آج تک نہ خود پڑھا ہے اور نہ کسی نے کبھی اس کے متعلق دریافت کیا ہے کیونکہ کسی نے اسے کوئی مرتب عبارت نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر تاثیر نے اسے ٹھیک کرنے کی بھی بہت کوشش کی تھی مگر میرے نزدیک اس طرح کا مقدمہ سرے سے غیر ضروری تھا۔ البتہ یہ ضروری تھا کہ سؤلف یا مصنف ، کتاب کی تیاری کے مراحل اور تکالیف کا ذکر کرتا اور آن احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا جنھوں نے مؤلف کا ہاتھ بٹایا تھا۔ اس ضمن میں ڈاکٹر تاثیر کا نام یقینی طور پر سر فہرست ہوتا۔ کتاب کے پہلے صفحے پر حدیث شریف ''الاعال النیات'' اس لیے درج کی گئی ہے تاکہ مطالعہ کرنے والا جان اے کہ ان تصاویر سے مقصود فقط کی گئی ہے تاکہ مطالعہ کرنے والا جان اے کہ ان تصاویر سے مقصود فقط تشریج کلام ہے ، نہ کہ پرستش کی غرض سے انھیں شامل کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ کتاب مصور کی فنی صلاحیتوں کا نجوڑ ہے جس میں ڈاکٹر تاثیر

اس کے بعد کتاب کو آن احباب تک پہنچانے کا مرحلہ آیا جنھوں نے پیشگی آرڈر بک کرا رکھے تھے۔

اور دیگر احباب کا تعاون ناقابل فراموش ہے -

چونکہ یہ کتاب حضور نظام دکن نواب میر عثان علی خال کے نام معنون تھی لہ لذا سب سے پہلے آن تک کتاب پہنچانے اور ان سے استعانت کی تجویز زیرِ غور آئی ۔ ہم کتاب کو ان کے نام معنون کرنے کی درخواست سر اکبر حیدری کی معرفت پہلے ہی کر چکے تھے ، جن کا آوپر ذکر ہو چکا ہے ۔ چنانچہ چغتائی کے مشورے سے راقم چالیس کتابیں دو بکسوں میں بند کر کے حیدر آباد دکن روانہ ہوا ۔ یہ دکن کا میرا پہلا سفر تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کاغذات برائے حصول اجازت ''انتساب'' ہنوز محکمہ تعلیم میں نہیں پہنچے ۔ بہرحال میں نے اپنے دوران قیام میں ''مرقع چغتائی'' کا وہ نسخہ جو چمڑے کی جلد میں ، بڑے سائز پر بطور خاص تیار کیا کیا تھا ، بالآخر نظام دکن کی خدمت میں پیش کر دیا ۔ وہ جمعہ کا روز تھا اور نماز جمعہ کے بعد جناب آغا جانی کوتوال کے ذریعے سے یہ روز تھا اور نماز جمعہ کے بعد جناب آغا جانی کوتوال کے ذریعے سے یہ نسخہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا ۔ حضور نے نہایت خندہ پیشانی نسخہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا ۔ حضور نے نہایت خندہ پیشانی

سے اسے قبول فرما لیا اور اس واقعے کی خبر وہاں کے روزنامہ ''رہبر دکن''
میں بھی چھپ گئی ۔ اس طرح اس مصوّر نسخے کے کوائف دوسرے لوگوں
کو بھی معلوم ہوگئے ۔ اس زمانے میں ایک صاحب بعد حسین جعفری
ناظم تعلیات تھے ۔ چنانچہ ان سے بھی مدد کی درخواست کی گئی ، نیز
مولوی عبدالحق اور سر اکبر حیدری کے تعاون اور سیکرٹری نواب
فخر یار جنگ کی اعانت سے باقی کتاب کو بیچنے کا انتظام بھی کیا گیا ۔
فخر یار جنگ کی اعانت سے باقی کتاب کو بیچنے کا انتظام بھی کیا گیا ۔
اسی طرح نواب سالار جنگ بهادر ، مہاراجہ کرشن پرشاد تک بھی کتاب
کو چنچایا گیا ۔ غرض کہ تمام علاقہ بمبئی اور حیدر آباد دکن میں یہ
چالیس کتابیں بیچی گئیں ۔ چونکہ میں آن دنوں اسلامیہ کالج لاہور میں
پڑھاتا تھا اس لیے وقت مقررہ پر واپس آ گیا۔

والے تھے ، میں بھی ان کے ہمراہ دہلی ، بمبئی ، مدراس اور حیدر آباد گیا والے تھے ، میں بھی ان کے ہمراہ دہلی ، بمبئی ، مدراس اور حیدر آباد گیا اور کتاب کی فروخت کا کہاحقہ انتظام کیا ۔ غرض کہ میرے ان دو سفروں اور ساتھ ہی سفر شملہ نے اس کتاب کی شہرت اور فروخت میں خاصی مدد کی ۔ شملہ میں علامہ اقبال دراصل کونسل کے اجلاس میں شمولیت کی غرض سے تشریف لے گئے تھے اور میں آپ کے ہمراہ تھا ۔ جنوری کی غرض سے تشریف لے گئے تھے اور میں آپ کے ہمراہ تھا ۔ جنوری ۹۲۹ میں اگرچہ علامہ اقبال حیدر آباد سے واپس آگئے تھے مگر میں میں مقیم رہا تھا اور اس کے نتائج بہت حوصلہ افزا نکلے تھے۔

# چغتائی اور أستاد الله بخش :

عبدالرحان نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ آستاد اللہ بخش سے ان کی پہلی ملاقات ہ ، ہ ، ہ ، ہوئی تھی جب وہ بمبئی سے واپس آئے تھے اور پیسہ اخبار سٹریٹ میں مقیم تھے ۔ راقم ان کو ۱۹۲ے سے جانتا ہے جب وہ رنگ محل میں منی شنکر کپڑے والوں کے مکان میں کرایہ پر رہتے تھے۔ اس زمانے میں علامہ اقبال کے انتخاب کو نسل کی ایک پروپیگنڈا میٹنگ

دراصل استاد الله بخش ہی کے مکان میں ہوئی تھی۔ تاہم عبدالرحمان پہلے سے ان کو اور ان کے رجحان مصوری کو جانتے تھے۔ وہ آن دنوں ہندو او تار "رادھا کرشن" کی تصاویر بہت عمدگی سے بنایا کرتے تھے اور یہ بھی مشہور تھا کہ وہ گوشت اور پیاز نہیں کھاتے۔ عبدالرحمان ان کے ہاں اکثر جایا کرتے تھے حالانکہ وہ عبدالرحمان کے طرز مصوری سے مختلف طریقے پر کام کیا کرتے تھے اور ان کے تلامذہ بھی اسی نہج پر مصوری کرتے تھے اور ان کے تلامذہ بھی اسی نہج پر مصوری کرتے تھے ۔ ان کے نزدیک روغنی تصویر اور آبی تصویر میں کوئی زیادہ فرق نہ تھا۔

اسی زمانے میں مجھے معلوم ہوا کہ استاد اپنے مکان کا کرایہ ، جو ستر روپے ماہوار تھا ، اپنی مالی حالت کی وجہ سے کئی ماہ سے ادا نہیں کرسکے ۔ چنانچہ اُنھوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ مالک مکان کو اپنی بنائی ہوئی کرشن کی چند تصاویر عنایت کردیں اور اُنھوں نے وہ تصاویر اپنی دکان کرشن کی چند تصاویر عنایت کردیں اور اُنھوں نے وہ تصاویر اپنی دکان کو عین سامنے لگا دیں جنھیں ہر آنے جانے والا دیکھتا تھا ۔ ایک روزشام کو علامہ اقبال کا ایک انتخابی جلوس اس بازار سے گزرا تو میں نے خود بھی استاد اللہ بخش کی یہ تصاویر وہاں دیکھیں اور علامہ کو بھی دکھائیں ۔ اس ضمن میں فن سے چغتائی کی سچی لگن کا ثبوت ہمیں یوں ملتا ہے کہ اس ضمن میں فن سے چغتائی کی سچی لگن کا ثبوت ہمیں یوں ملتا ہے کہ اس نے استاد اللہ بخش کی مذکورہ تصاویر آن لوگوں سے حاصل کیں اور کلکتے سے ان کو رنگین طباعت میں چھپوایا ۔ پھر انار کلی کے ایک مکھ کہ دکان دار سے ان کی فروخت کا مناسب انتظام کیا ۔ اس نے بجھے بحبور کیا کہا دیک ناقابل فراموش واقعہ ہے ۔ استاد اللہ بخش کے تعلقات حکم فقیر بحد ، کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے ۔ استاد اللہ بخش کے تعلقات حکم فقیر بحد ، غلام رسول سہر اور عبدالمجید سالک سے بہت گہرے تھے اور وہ انھیں غلام رسول سہر اور عبدالمجید سالک سے بہت گہرے تھے اور وہ انھیں اپنے بہت ہی عزیز دوست سمجھتے تھے ۔

۱۹۲۸ ع میں جب میں براستہ بمبئی حیدر آباد دکن جا رہا تھا تو استاد اللہ بخش بھی (دیوالی کے سوقع پر) اسی گاڑی میں بمبئی جا رہے تھے۔ ہم نے سل کر سفر کیا اور بمبئی میں بھی میں ان کے ہمراہ ٹھہرا۔ میں بے

دیکھا کہ لوگ بحیثیت ایک اعلی فن کار کے استاد اللہ بخش کی بہت تکریم کرتے ہیں۔ استاد صاحب کا یہ سفر تجارتی نوعیت کا تھا۔ آنھوں نے اپنے اخلاق سے احباب کا ایک وسیع حلقہ پیدا کر لیا تھا۔ وہ "آئل کار" کا کام خوب کرتے تھے اور اکثر لوگ ان سے صلاح مشورہ کرتے اور کام کرواتے تھے۔

میرے نزدیک استاد اللہ بخش ایک مکمل مصور تھے اور ان کا ہر طرح کا کام مکمل ترین ہوتا تھا۔ انھوں نے پنجاب کی دیمی زندگی کی بہت عمدہ اور حقیقت پسندانہ عکاسی کی ہے۔ مجھے یاد ہے ، ایک مرتبہ سابق چیف منسٹر پنجاب محد حنیف رامے کو مصور بننے کا خیال آیا تو وہ اپنے بھائی چودھری رشید احمد اور مجھے ساتھ لے کر ان کے مکان واقع مسلم ٹاؤن میں گئے اور باقاعدہ مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد ان کی شاگردی قبول کی ۔ میرے لڑکے عبدالخالق چغتائی نے بھی ان کے مکان پر جا کر ان کی خد تصاویر خریدی تھیں کیونکہ اسے وہ بہت پسند تھیں۔

استاد الله بخش کے خصوصی ذکر سے میرا مقصود یہ ہے کہ عبدالرحملن اپنے معاصر فن کاروں کی بہت عزت کرتا تھا اور خلوص سے ملتا تھا ۔ بعض دوسرے مصور ، جو چغتائی کے معاصر تھے ، ان میں سے مجد حسین قادری (جو آرٹ سکول کے پرنسپل بھی رہ چکے تھے) ، روپ کرشنا (راما کرشنا) ، عبدالرحملن اعجاز اور میاں عنایت الله قابل ذکر ہیں ۔ چغتائی کے عزیز دوستوں میں میاں عبدالرفیع اور ان کے بھائی عبدالسمیع شامل تھے ، حالانکہ ہر ایک کا فنی مسلک الگ الگ تھا ۔ عبدالسمیع کے علاوہ سب نے لندن کی ایمپائر نمائش (۱۹۲۳ع) میں اپنی تصاویر بھیجی تھیں ۔

# تصاوير مراتع :

۱۹۲۸ ع میں ''مرقئع چغتائی'' فروخت کے لیے بازار میں آگیا تھا۔ اس وقت چغتائی کی عمر ۳۵ سال ہو چکی تھی اور وہ ایک فرن کار کی حیثیت سے پوری طرح جلوہ گر ہو چکا تھا۔ سب نے اسے اپنے زمانے کا ایک بہترین فن کار اور پنجاب کا خصوصی ترجان تسلیم کر لیا تھا۔ "مرقع چغتائی" جس کی تفصیل میں نے اوپر بیان کر دی ہے ، اس میں کئی اصناف کی تصاویر شامل ہیں۔ یہ مرقع ہمیں چغتائی کو اس کے معاصرین سے متمینز کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔

اس مرقع میں ہم رنگین تصاویر آئے علاوہ پانچ خاکے بھی شامل ہیں۔ یہ سب تصاویر فن کار کے معجزہ فن پر دلالت کرتی ہیں اور پاک و ہند میں یہ فن آج تک کسی دوسرے فن کار کو نصیب نہیں ہوا۔ کیفیت تصاویر اس قدر عیاں ہے کہ عنوان کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں ہوتی ۔ خطوط میں اس قدر گہرائی اور گیرائی ہے کہ انسان عش عش کر آٹھتا ہے ۔ یہاں دو تصاویر کا ذکر بطور خاص کرتا ہوں ۔ ایک تصویر میں ایک شہزادی اون نے پاس محمل کے سائے میں بیٹھی ہے اور میں ایک شہزادی اون نے کہ پاس محمل کے سائے میں بیٹھی ہے اور دوسری میں کچھ طلبا اپنے آستاد کے گرد بیٹھے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ۔ فور سے مشاہدہ کیا جائے تو واضح ہوگا کہ فن کار نے محض چند خطوط سے غور سے مشاہدہ کیا جائے تو واضح ہوگا کہ فن کار نے محض چند خطوط سے وغیرہ کا سہارا نہیں لیا ۔ یہ صرف چغتائی ہی کا حصہ ہے کہ محض خطوط کی مدد سے شعر کی پوری کیفیت بیان کر کے اسے مکمل شاہکار بنا دیا ہے۔ کی مدد سے شعر کی پوری کیفیت بیان کر کے اسے مکمل شاہکار بنا دیا ہے۔ کی نظر نہیں آبا ۔

اگرچہ چغتائی نے اپنی طرف سے غالب کی شہیہ کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے مگر میرے نقطہ نگاہ سے وہ اس شہیہ کو پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ رنگین تصاویر میں سے وہ تصویر جس میں رخش عمر مالند ''شمع'' بے سہارا جا رہا ہے ، اس کا نام میں نے ''انسانی زندگی'' رکھا تھا ، کیونکہ انسان بھی ہر حال میں بے سہارا ہے اور اس کے انجام کا علم صرف اللہ تعالٰی کی ذات کو ہے ۔ چغتائی نے ''مرقع چغتائی'' کو برائے تبصرہ لندن کے مشہور ماہنامہ ''کار'' کو ارسال کیا تو انھوں نے برائے تبصرہ لندن کے مشہور ماہنامہ ''کار'' کو ارسال کیا تو انھوں نے

اس تصویر کو جو ''دیکھو اے ساکنان خطہ' ہاک'' کے تحت چھی تھی ، اسی طرح رنگ دار (. ۱۹۳۰ عیری) ''دی فلوور گیدرز سالسن'' کے عنوان سے شائع کر دیا تھا۔ رنگ دار تصاویر میں سے قبرستان کے منظر والی تصویر بعنوان ''سب کہاں کچھ لالہ وگل میں'' اور سے کدہ کے منظر والی تصویر ''جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے'' قابل دید ہیں۔ والی تصویر ''جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے'' قابل دید ہیں۔ غرض یہ کہ ان تصاویر کو اگر اشعار کی قیود سے آزاد کرکے مطالعہ کیا جائے تو ہر تصویر میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے تخیہ لات کا اور ان میں معانی کا ایک سمندر موجزن ہے۔

میں نے ۱۹۲۹ع کا سال قریب قریب لاہور سے باہر گزارا۔ جب اسر قطع چغتائی اور اس کی اصل تصاویر لے کر حیدر آباد دکن گیا تو میں نے نواب سالار جنگ بہادر کی وساطت سے کتاب کی فروخت کا آغاز کیا اور سر اکبر حیدری کے مشورے سے حیدرآباد کونسل کے ساسنے (سید جد مہدی سیکرٹری کونسل کی معرفت) یہ تجویز رکھی کہ یہ مرقع چونکہ سرکار عالی حضور نظام کے نام معنون ہے لہا نا تمام اصل تصاویر نظام گور تمنٹ ، نظام پیلس دہلی کے لیے حاصل کر لے ۔ یہ تجویز بسند کی گئی اور ہم نے تصاویر وہاں ارسال کر دیں ۔ مگر بعد میں معلوم ہوا کہ شہزادہ معظم جاہ یعنی حضور نظام کے بڑے صاحبزادے نے ، جن کی شادی شہزادی در شہوار (ترکیہ) سے ہوئی تھی ، یہ تمام تصاویر حیدرآباد دکن ہی میں شہزادی کے لیے محفوظ کر لی تھیں ۔

# مراتع كے مطبوعه لسخے:

"مرقع چغتائی" کا وہ ایڈیشن جس کی قیمت یک صد دس روپے تھی ، اس کی تمام جلدیں ایک جیسے کپڑے کی تھیں مگر چند نسخے بہت اعلی اور عام نسخے سے ذرا ہڑے تھے اور ان کی جلدیں بھی مخملی کپڑے کی تھیں ۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ، انھی میں سے ایک نسخہ حضور نظام دکن کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ ایک ایسا ہی نسخہ چغتائی

نے علامہ اقبال کی خدمت میں بھی پیش کیا تھا۔ چنانھہ اسی ضمن میں علامہ نے مجھے ۲۲ اکتوبر ۱۹۲۹ع کو لکھا:

("اقبال نامه ، حصه دوم ، ص ٢٣٧)

" و استر عبدالله !

"مرقع چغتائی"کی ایک کاپی ، جو عبدالرحمان صاحب نے بھیجی ہے ، مجھے سل گئی ہے ۔ مگر یہ کتاب بیش قیمت ہے اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جگہ دوسرے ایڈیشن کی کاپی ہدیت مجھے دے دیں اور اس کو اپنے مصرف میں لائیں ۔ کاپی ہدیت مجھے دے دیں اور اس کو اپنے مصرف میں لائیں ۔

مگر میں نے آپ سے یہ نسخہ واپس لینے سے انکار کردیا تھا اور آپ نے اسی سال یہ نسخہ ایک خاتون اقبال النساء حسن کو دے دیا تھا جو بنگلور سے آئی تھیں۔ وہ اس سے پہلے بنگلور میں بھی علامہ سے ملاقات کر چکی تھیں۔ غالباً وہاں کے محکمہ تعلیم میں وہ سکول انسپکٹر تھیں۔

اسی طرح ایک بڑا نسخہ آپ نے نواب احمد یار خان دولتانہ کو (مع دوسری دو کتابوں کے) جس کی قیمت یک صد دس روپی فی نسخه تھی ، میری معرفت ارسال کیا تھا جنھوں نے ان کے حصول پر ایک چیک بھی عنایت کیا تھا۔ ایک بڑا نسخہ آپ نے میاں نظام الدین آنریری محسٹریٹ لاہور (والد ایم اسلم) کو بھی دیا تھا جنھوں نے "مرقع چغتائی" کی طباعت سے پیشتر مبلغ پانچ سو روپے نقد عطا کیے تھے۔

غرضيكه اس طرح چغتائى نے كتاب كى طباعت كے بعد تمام خاص اسخے احباب ميں تقسيم كيے۔ ميں نے اس كتاب كى تقسيم ميں خاصا حصہ ليا تھا اور خاص طور پر اسے فروخت كيا تھا۔ چنانچه ايك دفعه ميں شمله ميں ايك صاحب كيپٹن ممتاز ملك ٹوانه كے باك چهنچا اور انھيں كتاب دكھائى تو انھوں نے كتاب كو ہاتھ ميں لے كر غالب كے كتاب دكھائى تو انھوں نے كتاب كو ہاتھ ميں لے كر غالب كے عاسن كلام بيان كرنا شروع كر ديے۔ ميں حيران تھاكه ايك دور دراز علاقے كا رہنے والا پنجابى غالب كے كلام سے اس قدر شغف ركھتا ہے۔ علاقے كا رہنے والا پنجابى غالب كے كلام سے اس قدر شغف ركھتا ہے۔

یہی حالت نواب احمد یار دولتانہ کی بھی تھی۔ اس کے ہرعکس حیدر آباد دکن کے ایک نواب صاحب نے اس کتاب کو نہ تو خریدا اور نہ اس کی تصاویر کو پسند کیا۔ بلکہ اپنی طرف سے مشورہ دیا کہ تصویر "رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے" کو اس طرح مصور کیا جانا چاہیے تھا کہ ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا دکھایا جاتا۔ میں حیران ہوا کہ دنیا میں اس قسم کے ذہن کے لوگ بھی موجود ہیں۔

اسی زمانے میں عبدالرحمان نے ''مرقع چغتائی'' کا ادنای ایڈیشن میں بھی ان تمام خوبیوں کے ساتھ شائع کیا جو اعلی کاغذ والے ایڈیشن میں تھیں ۔ اس کی قیمت سترہ روبے مقرر کی گئی تھی ۔ سر عبدالقادر کی سفارش پر پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی نے اس ایڈیشن' کے ایک سو نسخے خریدے تھے ۔ اس زمانے میں پروفیسر احمد شاہ بخاری (پطرس) اس ادارے کے سیکرٹری تھے اور انھوں نے کچھ رعایت سے یہ نسخے حاصل کیے تھے ۔ بعض دوسرے دیگر اداروں نے بھی اس ایڈیشن کی فروخت میں مدد کی تھی ۔ ایک نسخہ یکصد دس روبے والا میری لائبریری میں بھی محفوظ تھا مگر انقرہ یونیورسٹی (ترکی) کے ریکٹر ڈاکٹر سوت کال یقتین مجھے ملنے مگر انقرہ یونیورسٹی (ترکی) کے ریکٹر ڈاکٹر سوت کال یقتین مجھے ملنے

مگر انقرہ یونیورسٹی (ترکی) کے ریکٹر ڈاکٹر سوت کال یقتین مجھے ملنے آئے تو انھوں نے وہ نسخہ اپنی یونیورسٹی کی لائبریری کے لیے مجھ سے مانگ لیا اور میں بھی انکار نہ کر سکا۔ غرضیکہ دنیا کی تمام اعالٰی لائبریریوں میں ''مرقع چغتائی'' پہنچ گیا ہے۔

مجھے یاد ہے جب میں سہاراجہ کرشن پرشاد صدر اعظم حیدرآباد دکن کے ہاں ''مرقع چغتائی'' لے کر گیا تھا تو آپ نے اپنے دیگر مصاحبوں کو بھی یہ نسخہ دکھایا تھا اور بہت اچھے الفاظ میں اس کا تعارف کرایا تھا ۔ کئی نسخے خود بھی انھوں نے خرید لیے تھے ۔ جس طرح ایک امیر کبیر کسی تحفے کی پذیرائی کرتا ہے ، انھوں نے بھی اسی طرح کیا تھا ۔ یہ ایک مشکل امر ہے کہ میں ان تمام احباب کے اسامے گرامی پیش کروں جنھوں نے آس وقت وہ نسخے قیمت ادا کر کے حاصل کیے تھے جن پر چغتائی نے اپنے دستخط کر رکھے تھے ۔

### سالناسه "كاروان" اور چغتائى:

عبدالرحمان چغتائی کو بعض جرائد کے رویے نے اس بات پر آمادہ

کیا کہ فن مصوری کی اشاعت کے لیے اپنا ایک پرچہ جاری کیا جائے۔
ان کے سب سے قابل اعتباد مشیرڈا کٹر بجد دین تاثیر تھے۔ چنانچہ انھوں نے
بھی اس کی تائید کی اور کہا کہ اس طرح ہم اپنی تحریروں اور تصویروں

کو حسب منشا شائع کر سکیں گے۔ تاہم اس جریدے کے لیے مضامین کی
فراہمی اور اس کی طباعت کا انتظام ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ بہرحال طے
پایا کہ یہ رسالہ ''کارواں'' کے نام سے شائع ہوگا اور ماہوار ہوگا۔ لیکن
جب اس سلسلے میں اپنے حالات اور ذرائع کا دوبارہ جائزہ لیا گیا تو ۱۳۹ ع
کے اخیر میں طے پایا کہ یہ پرچہ سالنامہ ہونا چاہیے۔ اس طرح اس کے
لیے کسی اجازت یا ڈیکلریشن کی بھی ضرورت نہ رہی۔ نیز یہ بھی طے
لیے کسی اجازت یا ڈیکلریشن کی بھی ضرورت نہ رہی۔ نیز یہ بھی طے
پایا کہ اس کے مدیر اعالی تاثیر صاحب ہوں گے۔ اس وقت میرے پاس
سالنامہ ''کارواں'' کے ۱۹۳۳ میں تاثیر کاحب ہوں گے۔ اس وقت میرے پاس
سالنامہ ''کارواں'' کے ۱۹۳۳ میں تاثیر لکھتے ہیں:

"کارواں آن ادبا کو صلائے عام دیتا ہے جو باقی رسائل میں مضامین بھیجنے سے اس لیے احتراز کرتے ہیں کہ وہاں ہر رطب و یابس کی نکاسی ہوتی ہے۔ اچھے ماہوار پرچوں میں بھی بعض محققانہ مضامین محض طوالت کی وجہ سے شائع نہیں ہو سکتے اور کئی لکھنے والے "باق آیندہ" کی الجھن سے گھبراتے ہیں۔ "کارواں" میں ہرغیر معمولی چیز کی سائی ممکن ہے۔"

اس پرچے میں وہ واقعہ بھی درج ہے جب علامہ اقبال نے ''کارواں''
کے لیے ایک غیر مطبوعہ اور فی البدیمہ آردو غزل تاثیر کی درخواست پر
عنایت کی تھی ۔ ہم تینوں بھائی بھی اس موقع پر علامہ کے پاس موجود
تھے ۔ یہ دلچسپ داستان تاثیر کی زبانی سنیے :

الميري خاموشي پر حضرت علامه بولے: بھئي کچھ سناؤ کے

تو شاید جمهاری قسمت کی کوئی چیز ہو جائے۔ اس پر چغتائی 'کارواں'' کے مفاد پر مجھے قربان کرتے ہوئے کہ اٹھے: وہ ''سمجھا تھا میں'' والی غزل سناؤ۔ باقی دو بھائی (چغتائی کے) بھی متفق ہوگئے: ہاں ہاں ''سمجھا تھا میں'' والی غزل سنائیے۔ علامہ اقبال مسکرائے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور جی کڑا کر کے پہلے ایک مطلع پڑھا ، پھر دوسرا۔ علامہ اقبال اس کا ایک مصرع ''تم کو اپنی زندگی کا آسرا سمجھا تھا میں'' دوہرائے لگے۔ مجھے کچھ تسکین ہوئی۔ آخری شعر پر مجھے خود یقین تھا:

"زلف آواره ، گریباں چاک اے مست شباب تیری صورت سے تجھےدرد آشنا سمجھا تھا میں"

حضرت علامه کو بھی پسند آیا ۔ کہنے لگے: زمین اچھی ہے ، 
'خدا''کا قافیہ کیوں چھوڑ دیا ۔ اور کچھ دیر چپ ہو گئے ،
فکر شعر میں سر جھکا لیا۔ ہاری امیدیں بلند ہو گئیں مگر مجھے
ایک اور فکر لاحق ہو گیا ۔ میری غزل اچھی تھی ، جت اچھی
تھی لیکن اگر حضرت علامہ نے اس پر کچھ کہہ دیا تو فدوی
کی عاقبت ہے حیثیت ہو کر رہ جائے گی ۔ حضرت علامہ کہنے
لگے: لو سنو ۔ تم غزل غزل پکار رہے تھے ، تغیرل ہی سہی:

عرصه محشر میں میری خوب رسوائی ہوئی داور محشر کو اپنا رازدار سمجھا تھا میں دوسرا شعر ''جاوید نامہ'' کی کیفیات کا حامل تھا:

مهر و ماه و مشتری کو هم عناں سمجها تها میں جوں جوں شعر ہوتے جاتے تھے ، علامہ کی حالت بدلتی جاتی

تھی -- جھوم جھوم کر:

تھی وہ اک درمائدہ رہرو کی صدائے دردناک جس کو آواز رحیل کارواں سمجھا تھا میں

وہ بھی رو رہے تھے اور ہم بھی : اپنی جولار گاہ زیر آساں سمجھا تھا سیں

کس رباط کہنہ کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں

\_\_ ان فیضانی لَمحات کی یادگار کو جوں کا توں رہنے دیا ۔''

غرضیکہ جب ہم نصف شب کے قریب گھر آئے تو ہم خوشی سے سرشار تھے ۔ دوسرے دن صبح ہی صبح چغتائی نے اس غزل کے لیے ایک خاص ڈیزائن تیار کیا جو ''کارواں'' کے جلے شارے میں شامل ہے۔ یہ شارہ بڑے سائز کے ہم ہ س صفحات پر مشتمل ہے اور مضامین اور غزلیات کے اعتبار سے ایک بیش بہا ذخیرہ ہے ۔ اس میں مندرجہ ذیل حضرات کے مضامین چھپے تھے: چودھری محد حسین ، پروفیسر تاثیر، عبدالرفیع ، پروفیسر شیرانی ، ابوالاثر حفیظ جالندهری ، سید نذیر احمد ، محید ملک ، صوفی غلام مصطفلي تبسم ، غلام عباس ، جميل الرحمان ، ممتاز حسين ، سيد امتیاز علی تاج ، احمد شاه بخاری ، غلام رسول (حیدر آباد دکن) ، ایم اسلم ، مجد اشرف ، چغتائی صاحب ، شیخ عنایت الله اور عبدالله چغتائی ـ شعرا میں تاثیر ، محید ملک ، عبدالمجید سالک اور حفیظ جالندهری تمایاب تهر -چغتائی کی کئی تصاویر ، خطاطی کے چند نمونے ، استاد اللہ بخش ، یورپین فنکاروں اور پرانی ایرانی مصوری کے فن پارے بھی اس میں موجود تھے۔ سالنامہ ''کارواں'' کے دوسرے شارے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جو سم ۱۹۳ ع کے شروع میں شائع ہوا تھا۔ اس کے لیے حضرت علامه نے اپنا مندرجہ ذیل شعر عنایت فرمایا تھا:

بمود تیری بمود اس کی ، بمود اس کی بمود تیری خدا کو تو ہے حجاب کردے

عبدالرحمان چنتائی نے اسے اپنے مخصوص انداز میں پورے صفحے پر نقش کیا تھا۔ یہ رسالہ مجید ملک صاحب نے مرتب کیا تھا اور انھوں نے ہی 'سخن ہائے گفتنی'' لکھے تھے۔ یہ رسالہ بہت ہی پسند کیا گیا جو سمح صفحات پر مشتمل تھا۔ مضامین لکھنے والے مذکورہ حضرات کے

علاوه رشيد صديقي ، حجاب اساعيل ، مرزا مجد سعيد ، آغا حيدر حسن ، آغا عبدالحميد ، ناگاميان ، سيد سليان ندوى ، سولوى عبدالحق اور سيد مجد شاه بخاری نے بھی حصہ لیا تھا۔ ایک مضمون "الاہور کا جغرافیہ" بہت عمدہ تھا مگر ایک اور طویل مضمون (بعنوان ''یوپی کے تنقید نگاروں کی خدمت میں'' از نیازمندان لاہور) نے یوپی کے علمی حلقوں اور خصوصاً علی گڑھ کے اہل قلم میں خاصا اضطراب پیدا کیا تھا۔ اس شارے میں تصویروں کا حصه بھی بہت عمدہ تھا۔ ایک یورپی مصور کی تصویر "الدھا" اور چغتائی کی تصویر ''مریاب'' اور ''قلندر'' بھی شامل تھیں۔ ''قلندر'' والی تصویر میں ایک درویش سر پر خاص طرز کا کلاہ پہنے ہے ، آنکھوں میں چمک لیے اور ڈھیلے سے لباس میں ہاتھ میں عصا لیے نظر آ رہا ہے - علاوہ ان تصاویر کے "جدید فوٹو گراف" کی کچھ تصاویر بھی شامل ہیں ۔ اس شارے میں ٹیگور کی ایک رنگین تصویر ''جاوا کی رقاصہ'' چھاپ کر لوگوں کو بنگالی مصوری سے متعارف کرایا گیا ہے۔ شارے کی ابتدا میں چغتائی کی رنگین تصویر بعنوان ''سوز و ساز'' مصوری کا ایک گرال قدر نمونه ہے۔ اس تصویر میں ایک مقبرے کا اندرونی حصہ دکھایا گیا ہے۔ قبر کے تعوید پر قرآن کریم کی آیت ''و ان اللہ یبعث من فی القبور'' (اللہ تعالیٰی قبروں سے مردے اٹھائے گا) کندہ کی گئی ہے اور دو عورتیں اعلی لباس میں ملبوس قبر کے پاس بیٹھی ہیں۔ غرضیکہ ''کارواں'' کا یہ شارہ لوگوں کو آج بھی اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ایسا عمدہ سالنامہ پھر کبھی نہیں نکاد ۔

## چغتائی کا پہلا سفر یورپ :

چغتائی نے ۲۲ مئی ۱۹۳۲ عکو بذریعہ بحری جہاز لندن کا سفر اختیار کیا۔ راقم بھی بحیثیت خدمتگار مصور کے ہمراہ تھا۔ ہم لاہور سے ہمبئی میل میں سوار ہوئے۔ اس زمانے میں یورپ جانے والے مسافر عام طور پر ریل کے اس خاص ڈ بے میں سفر کرتے تھے جس پر''بیلاڈپیر'' لکھا ہوتا تھا۔

یہ ڈبد الھیں براہ راست جہاز تک لے جاتا تھا۔ ہم صبح کے وقت بمبئی پہنچے اور جہاز کے قریب اتر گئے - جہاز اسی روز بعد دوپہر چلنے والا تھا - ہماری ٹکٹوں کا انتظام بذریعہ تھامس کک کمپنی ہو چکا تھا۔ چنانچہ بمبئی میں ان کے ایجنٹ نے تمام انتظام کر دیا مگر میرے کپڑوں کو جہاز والوں نے ڈس انفیکٹ (Disinfect) کر دیا جو میرے لیے سخت تکلیف دہ تھا۔ راستہ بڑی تکایف سے کٹا ۔ جب ہم مارسیل پہنچے تو ہم پہلی گڑی پر آئے ۔ پھر پیرس سے رات کو سوار ہونے کا انتظام ہوا اور بعض انگریز مسافروں کی وجه سے، جو انڈیا سے لندن جا رہے تھے، خاصا پریشان ہونا پڑا ۔ پیرس سے ڈاکٹر جبین (پروفیسر پنجاب یونیورسٹی) ہارے رفیق سفر ہوگئے جن کی وجہ سے کافی سہولت ہوگئی ۔ لندن ریلوے سٹیشن سے ہم بذریعہ ٹیکسی مظفرالدین چغتائی کے مکان پر ہائی گیٹ پہنچے جہاں ہم نے پہلے دو ہفتے قیام کیا ۔ یورپ کی بود و باش کا ابتدائی تجربہ ہمیں یہیں رہ کر ہوا ۔

لندن پہنچ کر میرے سامنے یہ پروگرام تھا کہ کسی طرح کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ چغتائی انگریزی زبان میں مہارت پیدا کر لے تاکہ اپنے فن پر انگریزی تنقید کا اسے صحیح پتا چل سکے۔ لندن میں کئی ادارے موجود تھے جو انگریزی پڑھاتے تھے ۔ ہم نے بعض احباب سے مشورہ کیا اور یہ انتظام کر لیا ، مگر چغتائی میں خود اعتادی بالکل نہیں تھی۔ کوئی شخص یا اداره اس کی انگریزی تعلیم مکمل نہیں کرا سکا حالانکہ خرچ بھی خاصا ہوا۔ چغتائی نے سکول میں مشکل سے چھٹی یا ساتویں جاعت تک تعلیم حاصل کی تھی اور اب اس کی علمی استعداد پرائمری کے طلبا

سے بھی کم تھی -

لندن شہر بہت بڑا فنی مرکز ہے۔ اس میں کئی آرٹ گیلریاں ، میوزیم اور آرٹ کالج تھے۔ ماہرین فن کے کئی اجتاعات ہوتے تھے جن میں انگریزی آرٹ پر بحث ہوتی اور لوگ آرٹ میں واقفیت پیدا کرتے ۔ چغتائی نے بھی لندن کی نیشنل گیلری آف آرف سے خوب لطف آٹھایا ۔ اس نے قرون وسطلی کے بہت سے مستند یورپی مصورین کی تصاویر کا مطالعہ بھی

کیا اور اس پر کئی دن صرف کیے۔ اسی طرح برٹش میوزیم ، وکٹوریا البرٹ میوزیم اور وہاں کے اکثر تھیٹٹروں میں جاکر ڈرامے بھی ہم نے دیکھے۔ اسی دوران میں ایک طالب علم سید سراج الدین ناگا ہمیں ملا جو علاقہ گجرات کے مقام بہروچ کا رہنے والا تھا اور انگلش میں آئرز کر رہا تھا۔ اس نے بھی چغتائی کو انگریزی کی طرف خاصا متوجہ کیا اور کافی محنت بھی کی مگر چغتائی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔

میں نے اپنے مذاق اور طبیعت کے مطابق یہ بہتر خیال کیا کہ اوریئنٹل آرٹ کے خوانے جو یہاں برٹش میوزیم اور وکٹوریہ البرٹ میوزیم میں معفوظ ہیں ، ان کا مطالعہ کروں ۔ چنانچہ میں نے ان نوادر کا خوب مطالعہ کیا ۔ ایک مرتبہ میں نے برٹش میوزیم کے ڈاکٹر لارنس پینن ، مسز باسل گرہے ، مسٹر ولکنسن اور پروفیسر کریسیویل سے درخواست کی کہ وہ میرے ہاں چائے پر تشریف لائیں ۔ اصل مقصد چنتائی سے ان حضرات کی ملاقات کرانا تھا اور خیال تھا کہ فن پر کھل کر گفتگو ہو سکے گی ۔ مہرات وقت مقررہ پر آئے اور دیر تک میرے ہاں رہے مگر چنتائی عنائب ہوگیا جس کا مجھے بہت افسوس ہوا ۔ میں نے اس کے پنسل کے چند خاکے ڈاکٹر پینن کو دکھائے تو اس نے ان میں سے چند برٹش میوزیم کے لیے پسند کر لیے ۔ چنانچہ چنتائی سے اجازت حاصل کر کے میں نے اگلے روز وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیے ۔ وہ لوگ خواہش مند ہی رہے کہ روز وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیے ۔ وہ لوگ خواہش مند ہی رہے کہ آرٹسٹ چنتائی سے بھی ملاقات ہو جائے مگر ایسا نہ ہو سکا ۔

اسی دوران میں علامہ اقبال بھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی غرض سے لندن میں تشریف لے آئے تھے ۔ سید امجد علی شاہ ان کے ہمراہ تھے اور انھی نے ہمیں ہارے ہائی گیٹ والے مکان پر آکر مطلع کیا تھا ۔ چنانچہ میں اور چغتائی دونوں ان سے ملنے آئے لیے گئے اور دیر تک وہاں رہے ۔

ایک روز چنتائی کی ملاقات ایک پڑھی لکھی دوشیزہ سے کسی آرٹ گیلری میں ہوگئی جو جرمن نژاد تھی اور دنیا کے فنی شاہکاروں سے خوب واقف تھی۔ یہ لڑکی ایک روز چنتائی کے ہمراہ علامہ کے ہاں بھی گئی تھی۔ اسے خود بھی اقبال جیسے مفکر کو دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ اس لڑک کا نام ایلزا ہیفنز تھا اور وہ جرمنی کے مشہور مقام بریمن کی رہنے والی تھی۔ اسے آرٹ اور یورپی تاریخ سے خوب واقفیت تھی۔ ایک روز میں علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عبدالرحمان کے ساتھ یہ لڑکی بھی علامہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ علامہ نے حسب معمول میرے ساتھ بے تکلفی سے بات بیٹھی ہوئی تھی۔ علامہ نے اس لڑکی سے میرا تعارف یہ کہہ کر کرایا کہ ''یہ میرا بہت قریبی عزیز'' ہے۔ اس پر علامہ نے فورا تصحیح کی کہ یہ ان کا حقیقی بھائی ہے اور بہت بڑا مؤرخ ہے۔ میں نے اس سے پیشتر بھی ان کا حقیقی بھائی ہے اور بہت بڑا مؤرخ ہے۔ میں نے اس سے پیشتر بھی اس جرمن لڑکی کا ذکر اپنی ''یاد داشتوں'' میں کیا ہے۔ اس سلسلے میں میری کتاب ''اقبال کی صحبت میں'' اور میرا انگریزی مضمون رسالہ میری کتاب ''اقبال کی صحبت میں'' اور میرا انگریزی مضمون رسالہ میری کتاب ''اقبال کی صحبت میں'' اور میرا انگریزی مضمون رسالہ میری کتاب ''اقبال ، لاہور) کی انگریزی اشاعت (جولائی ۱۹۵۸ع) میں دیکھیر۔

لندن میں قیام کے دوران میں چغتائی نے رسالہ 'سٹوڈیو' کا پورا فائل خرید لیا تھا اور بعض دوسری ضروری کتابیں بھی خریدی تھیں۔ انھی دنوں چغتائی کے مشورے اور ڈاکٹر بنیئسن کے توسط سے میں نے ڈاکٹر نکلسن کو کیمبرج میں لکھا کہ میں آپ سے مانا چاہتا ہوں جس کی انھوں نے خوشی سے اجازت دے دی ۔ چنافیہ ہم تین آدمی (چغتائی، انھوں نے خوشی سے اجازت دے دی ۔ چنافیہ ہم تین آدمی (چغتائی، ڈاکٹر مظفرالدین اور راقم) کیمبرج گئے مگر میں اکیلا ڈاکٹر نکلسن سے ان کے دولت کدے پر ملا ۔ وہ میرا انتظار یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں کر رہے تھے ۔ پہلے وہ میری درخواست پر مجھے یونیورسٹی لائبریری میں چند کتابیں دکھانے کے لیے لےگئے جن کے بارے میں نے ان کو پہلے سے اطلاع دے رکھی تھی ۔ پھر ہم ان کے مکان پر گئے جہاں انھوں نے چائے کا انتظام کیا ہوا تھا ۔ میں نے چغتائی کا ایک ارادہ آن پر ظاہر کیا اور یہ درخواست کی کہ اگر آپ اقبال کے چیدہ چیدہ کلام کا انگریزی میں ترجمہ کر دیں تو چغتائی تصاویر بنائے گا اور ''مرقع'' کی طرح شائع کر دے گا۔

مگر ڈاکٹر نکاسن نے بعض مشکلات کے پیش نظر معذرت کر لی اور ہم رات کو واپس لندن آ گئے ۔

لندن میں قیام کے دوران میں چغتائی نے یہ کارنامہ بھی انجام دیا کہ اس نے ''ایچنگ'' کا کام ایک اعلی فنکار سے باقاعدہ سیکھا اور واپس آکر ایک ایچنگ پریس بھی قائم کیا ۔

غرضیکہ ماہ دسمبر میں ہم لوگ لندن سے واپس پیرس آگئے اور پھر وہاں سے اٹلی آئے۔ پیرس سے برلن ، وائنا اور وینس تک کا سفر ہم نے بذیعہ ویل کیا اور پھر جہاز سے بمبئی پہنچ گئے۔

# تعمير سكان :

یورپ سے واپسی پر چغتائی نے راوی روڈ پر زمین کا ایک پلاٹ مکان تعمیر کرنے کے لیے خرید لیا تھا۔ چنافچہ یہ مکان ۱۹۳۳ع سے بننا شروع ہوا اور ۱۹۳۸ع میں مکمل ہوگیا۔ اس مکان کی تعمیر معار فیروز میر نے کی تھی جو ہارہے والد مرحوم کا شاگرد تھا۔ ۱۹۳۵ع میں جب ہم اس نئے مکان میں منتقل ہوئے تو ابھی تک چغتائی کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ چغتائی نے اسی مکان میں فروری ۱۹۵۵ع میں وفات پائی تھی۔

### عطائے خطاب :

"مرقع چغتائی" نے عبدالرحمان کو دنیا میں بحیثیت ہندوستانی فنکار
کے اچھی طرح روشناس کرا دیا تھا اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل
گئی تھی۔ جب میں . ۳ و اع میں شملہگیا تو مجھے پنجاب گور نمنٹ کے دفتر
بارنزکورٹ میں بھی مسٹر اختر کی معرفت جانا پڑا ۔ وہاں میں نے "مرقع چغتائی" کا ایک نسخہ عاریۃ دیا جو بعد میں شکر نے کے ایک خط کے ساتھ واپس کر دیا گیا ۔ اسی طرح ایک اور مسئلے کے ضمن میں ایک صاحب احمدالدین خان صاحب سے بھی میں ملا جو وائسرائے گل لاج میں احمدالدین خان صاحب نے بھی میں ملا جو وائسرائے گل لاج میں میر منشی تھے۔ انھوں نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور خواہش کی

میں "مرقع چغتائی" بھی ساتھ لاؤں ۔ چنانچہ اگلے روز سیں ان کے ہاں بہنچا تو انھوں نے یہ مہربانی کی کہ سیری ایک ملاقات وائسرائے صاحب سے بھی طے کرا دی ۔ آس وقت لارڈ ارون وائسرائے ہند تھے ۔ وہ پہلے ہی "مرقع چغتائی" کو کہیں دیکھ چکے تھے مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ بوقت ملاقات بھی انھوں نے یہ نسخہ بڑے اطمینان سے دیکھا اور پھر شکریے کے ساتھ مجھے واپس کر دیا اور میں واپس آگیا۔ بعد ازاں گورنر ہاؤس کے سیکرٹری مسٹر پینڈرل مون بھی ہارے مکان پر آئے جس کا وہم وگان بھی ہمیں نہ تھا۔ بہرحال اسی دوران ہمیں معلوم ہو گیاکہ اوپر سے تجویز آئی ہے کہ چغتائی کے فنی کارناموں کے اعتراف میں اسے کسی خطاب یا انعام سے نوازا جائے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا چلاکہ پنجاب گور نمنٹ سے سعلق بعض حضرات نے اس تجویز کی مخالفت بھی کی ہے۔ بہرحال ابھی ہم ان اطلاعات کے چکر میں تھے کہ میاں نظام الدین (بارود خانہ والے) نے یہ مشورہ دیا کہ اگر گورنمنٹ چغتائی کو کسی انعام یا خطاب سے نوازے تو اسے قبول کر لینا چاہیے ۔ یہ اشارہ دراصل میاں سر فضل حسین کی طرف سے تھا - بہرحال یکم جنوری ۱۹۳۳ع کو گور نمنٹ نے اخبارات میں خطاب یافتگان کی جو فہرست شائع کی اس میں چغتائی کا نام بھی شامل تھا اور اس کو ''خان بہادر'' کے خطاب سے سرفراز کیا گیا تھا۔ چنانچہ عطائے خطاب کا باقاعدہ اجلاس گورنر ہاؤس میں مارچ س ۱۹۳۸ ع میں منعقد ہوا ۔ میں بھی چغتائی کے ہمراہ اس تقریب میں موجود تھا جہاں اکثر رؤسامے پنجاب نے چغتائی کو مبارک پیش کی تھی -

## لقش چغتانی :

''مرقع چغتائی'' کی اشاعت کے بعد ۱۹۳۵ع میں چغتائی نے ''نقش چغتائی'' شائع کیا تھا جس کے ایک سو نسخے پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی نے خریدے تھے ۔ راقم بھی اس کے خاصے نسخے ہمراہ لے کو حیدر آباد دکن گیا تھا جہاں یہ مکتبہ' ابراہیمیہ کے حوالے کر دیے گئے

تھے۔ مکتبے نے ایک بڑے سائز کا اشتہار تمام دکن میں چسپاں کرایا تھا جس سے کتاب کی فروخت میں بہت مدد ملی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ عوام کے خیالات اور آرا کا پتا چل گیا جس سے چغتائی کی شہرت پر بہت اچھا اثر پڑا۔ جو جذبات و احساسات میں نے وہاں کے عوام کے محسوس کیے تھے آن سے میں نے چغتائی کو آگاہ کر دیا تھا۔

''نقش چغتائی'' چھوٹے سائز پر شائع ہوا تھا۔ اس میں ڈاکٹر کزنز کا 'مقدمہ' اور علامہ اقبال کا 'پیش لفظ' شامل نہیں تھا۔ اس کا کاغذ اور جلد بھی اسی معیار کے تھے۔ اس کے مقدمہ بعنوان ''استدعا'' میں لکھا تھا :

''آمید ہے 'نقش چغتائی' 'مرقع' سے بھی زیادہ وسعت نظر پیدا کرے گا کیونکہ میری کوشش اغراض و مقاصد مرقع سے بھی ہلند اور فن کے اعتبار سے زیادہ عمیق ہے ۔''

میرا خیال ہے کہ عوام نے مرقع سے زیادہ اسے خریدا کیونکہ اس کی قیمت کم تھی۔ پاکستان کے ظمور میں آنے کے بعد جب اس کی مانگ مزید بڑھی تو چنتائی نے اسے اسی نام سے از سر نو شائع کیا اور اپنے محسن جناب جسٹس ایس۔ اے۔ رحان کے نام اسے معنون کیا۔ ''نقش چنتائی'' کی دونوں اشاعتوں میں زیادہ تصاویر ایک ہی رنگ کی ہیں۔ اس کے باوجود وہ چنتائی کی شاہکار تصاویر ہیں۔

## اجنثا ، کلکته اور دکن کی سیاحت :

جب چنتائی کی شہرت بحیثیت مصور ایک طرح مسلم ہوگئی ، جو زیادہ تر ''مرقع چنتائی'' کی مرہون منت تھی ، تو ہم تینوں بھائی چند تصاویر ہمراہ لے کر حیدر آباد دکن روانہ ہوگئے ۔ خیال تھا کہ نواب سر مالار جنگ نواب یوسف علی خان ان تصاویر کو خرید لیں گے کیونک وہ ان کے بارے میں اکثر دریافت کرتے رہتے تھے ۔ مگر جب ہم دکن

چہنچے تو اتفاق سے وہ وہاں موجود نہ تھے۔ ہم نے تصاویر ان کے ہاں چھوڑ دیں اور خود اُجنٹاکی سیر کے لیے بمبئی آگئے۔ وہاں سے ہم جلگاؤں آگئے جہاں سے بذریعہ ' بس اُجنٹا گاؤں چہنچے۔ چغنائی دراصل ایک بنگالی آرٹسٹ مسٹر اسیت کار ہالدار کی کتاب ''مائی پلگریمیج ٹو اجنٹا'' (یعنی میرا سفر اِجنٹا) سے بہت متاثر تھا جس میں اجنٹا کے دو ہزار سال پرانے 'بمونہ مصوری کا بھرپور مطالعہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ ہم نے تمام غارنہایت توجہ سے دیکھے اور محظوظ ہوئے۔ اس سے پیشتر بھی میں اجنٹا کو توجہ سے دیکھے اور محظوظ ہوئے۔ اس سے پیشتر بھی میں اجنٹا کو میکھ چکا تھا۔ میں نے یہاں دیکھا کہ بعض لوگ اجنٹا کے دریا میں صرف مشنان کو نے کے لیے آئے تھے کیونکہ یہ دریا ان کے نزدیک بہت مقدس تھا۔

یہاں سے فارغ ہو کر ہم پھر جل گاؤں آ گئے اور وہاں سے بنارس پہنچے جہاں کچھ دیر قیام کرنے کے بعد ہم کاکتہ چلے گئے ۔ اُس زمانے میں کاکتے میں رابندر ناتھ ٹیگور کی جوبلی سنائی جا رہی تھی اور اوریئنٹل آرٹ سوسائٹی کے کام کی بہت بڑی نمائش ہو رہی تھی ۔ ہم نے یہاں کے اداروں کو اچھی طرح دیکھا اور عبدالرحمان چغتائی نے نمائش سے ایک فن کار وشورسین کی بنائی ہوئی ایک تصویر بھی خریدی ۔ اس طرح ہم متذکرہ مقاسات کی سیر و سیاحت کر کے اور بنگال سکول آف آرٹ کے کام متذکرہ مقاسات کی سیر و سیاحت کر کے اور بنگال سکول آف آرٹ کے کام سے استفادہ کر کے بالآخر لاہور واپس آ گئے ۔

چند ماہ کے بعد راقم تو پھر حیدر آباد چلا گیا اور چنتائی کشمیر جانے کے لیے تیار ہو گیا ۔ میں نے حیدر آباد پہنچ کر نواب سر سالار جنگ سے ملاقات کی اور وہ تصاویر ان کے پاس فروخت کردیں جن کو ہم پہلے سفر میں وہاں چھوڑ آئے تھے ۔ نواب صاحب یہ تصاویر حاصل کرکے بہت مسرور تھے کیونکہ اب ان کے پاس تصاویر کا بہت اچھا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا ۔ اس دوران میں چغتائی کا ایک خط بھی مجھے موصول ہوا جس سے معلوم ہوا کہ وہ کشمیر کی سیاحت سے لطف اندوز ہو کر لاہور واپس پہنچ چکا ہے ۔

## چغتائی کا دوسرا سفر بورپ:

انھی دنوں مسٹر گازار کی دعوت پر ، جو چغتائی کی پہلی بیوی کا بھائی تھا اور یورپ میں تجارت کرتا تھا ، چغتائی نے یورپ جانے کا عزم کیا ۔ ہم لوگ اس سفر میں بمبئی تک چغتائی کے ساتھ گئے۔ میرے علاوہ گازار کے والد اور بیگم بھی چغتائی کے ہمراہ تھی ۔ چنانچہ ۱۹۳۹ع کے وسط میں چغتائی ایک اطالوی جہاز کے ذریعے یورپ روانہ ہوا۔ میں چونکہ حیدر آباد دکن سے بمبئی آیا تھا للہذا اس سفر کی زیادہ تفصیلات کا علم مجھے نہیں تھا۔ چغتائی دراصل ''ایچنگ'' میں مزید مہارت حاصل کرنے اور یورپ کے فنون لطیفہ کا مزید مطالعہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔

آ بمبئی سے واپس آ کر میں نے بھی پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے سفر یورپ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ چنانچہ دسمبر ۱۸۳۹ع کے آخری ہفتے میں میں بھی پیرس پہنچ گیا اور جنوری ۱۹۳۵ سے بحیثیت طالب علم رجسٹر ہو کر تاج محل کے موضوع پر کام شروع کر دیا۔ مجھے پیرس ہی میں یہ اطلاع ملی کہ عبدالرحملن ایچنگ کے کام کی عملی تربیت حاصل کر رہا ہے اور اس نے مشہور فنکار ریمبرانٹ کے کام کا ہولینڈ میں باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ وہ ریمبرانٹ کے قدیم مکان میں اس کا کام دیکھنے کے لیے خود گیا ہے۔ ریمبرانٹ کا زمانہ اور جہانگیر و شاہجہاں کا زمانہ ایک ہے۔ ریمبرانٹ نے یورپ میں بطور ایک مصور اور ایچنگ کے ماہر کے بہت نام ریمبرانٹ نے یورپ میں بطور ایک مصور اور ایچنگ کے ماہر کے بہت نام پیدا کیا تھا۔ یہوں میں اپنے سفر ہولینڈ کا تمام حال لکھا تھا۔

# رائل اکیدسی آف آرٹ سی شمولیت :

عبدالرحمان لاہور سے چلتے وقت غالباً اس بات کی تیاری کرکے نکلا تھا کہ اسے رائل اکیڈمی آف آرٹ لندن میں اپنی تصاویر کی نمائش بہرحال کرانی ہے۔ چنانچہ اس نے لندن پہنچ کر اپنی چند تصاویر کو فریم لگوائے اور ۱۹۳۷ع میں رائل اکیڈمی آف آرٹ کے قواعد کے مطابق انھیں نمائش کے لیے پیش کردیا جو ایک لحاظ سے غیر معمولی واقعہ تھا۔ یہ اکیڈمی کی ایک سو انہترویں نمائش تھی اور کسی غیر یورپی کو اس سے پہلے اس میں شمولیت کا اعزاز نصیب نہ ہوا تھا۔ چنانچہ عبدالرحمان کی دو تصاویر اس نمائش کے لیے منتخب کر لی گئیں اور ان تصاویر کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ ۱۹۳۷ع کی اس نمائش میں اٹھارہ ہزار تصاویر پیش کی حاصل ہوئی۔ ۱۹۳۷ع کی اس نمائش میں اٹھارہ ہزار تصاویر پیش کی گئی تھیں۔ چغتائی کی تصاویر میں سے "مغل شہزادی" اور "شاہجہاں" انتخاب کی گئی تھیں ، مگر جگہ کی کمی کے باعث پہلک کے سامنے صرف انتخاب کی گئی تھیں ، مگر جگہ کی کمی کے باعث پہلک کے سامنے صرف "مغل شہزادی" ہی آ سکی۔ اس کے باوجود چغتائی مغربی ممالک میں نہ صرف مقبول ہوا بلکہ تسلیم بھی کیا گیا۔ جولائی ۱۹۳۷ع میں جب میں پیرس سے لندن پہنچا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان تصاویر کو پیرس سے لندن پہنچا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان تصاویر کو رائل گیلری میں آویزاں دیکھا تھا۔

اسی سفر یورپ کے دوران چغتائی پیرس میں بھی آیا تھا اور میرے ہاں ٹھہرا تھا۔ میں نے اسے لوور عجائب گھر اور ''رودان'' آرٹسٹ (مجسمہ ساز) کا میوزیم بھی دکھایا تھا۔ وہاں ہم ایک مجسمے کو ، جو ڈیوڑھی میں نصب تھا ، کئی گھنٹے دیکھتے اور فن کار کے کہال کا مطالعہ کرتے رہے تھے ۔ اسی فن کار نے انگلینڈ کو پہلی جنگ عظیم کی یادگار کے طور پر ایک مجسمہ انڈر گراؤنڈ ریلو نے اسٹیشن ''سینٹ جیمز'' کے لیے بنا کو دیا تھا جو وہاں اب بھی نصب ہے۔

## چغتائی کے ایجنگز:

چغتائی کی شہرت بحیثیت آرٹسٹ پہلے ہی اپنا سکہ جا چکی تھی۔
دوسرے سفر یورپ کے بعد اس نے اپنی ان تصاویر کو ، جو زیادہ تر خطوط
میں پایہ تکمیل کو پہنچی تھیں ، اپنے مکان میں ایجنگ پریس لگا کر ،
نہایت دیادہ یزی اور محنت سے تیار کیا ۔ ہندوستان کے بعض دیگر فن کاروں
نے بھی اس فن کی طرف توجہ کی تھی مگر جو شہرت چغتائی کو اس ضعن



میں ملی ،کسی دوسرے فن کار کو حاصل نہ ہو سکی۔ چنانچہ اس نے اپنی جن خاص تصاویر کے ایجنگز تیار کیے ان میں سے ایک تصویر 'مرقع' سے لی گئی تھی جو رنگ دار خطوط میں تھی۔ یہ غالب کے اس شعر کے تحت تھی:

جب بہ تقریب سفر یار نے محمل باندھا تپش شوق نے ہر ذرے پہ اک دل باندھا

یمی تصویر ''چغتائی پینٹنگز'' میں بعنوان ''شہزادی صحرا'' چھپی ہے جو واقعی ایک شاہ کار تھا اور لوگوں نے دل کھول کر اس کی خریداری کی تھی ۔ ایک تصویر ''بوڑھا موسیقار'' کے زیر عنوان تھی جس میں ایک معمر شخص چوغہ پہنے عود بجا رہا ہے ۔ اس میں موسیقار کا لباس اور دیگر لوازمات قابل مشاہدہ ہیں ۔ اسی طرح ''عمل چغتائی'' کا ایک گراں بہا نمونہ ہے ۔

غرضیکہ چغتائی نے دنیائے فن میں اپنے ایچنگز کے ذریعے بھی ایک خاص شہرت حاصل کی جو کسی اور آرٹسٹ کو ہندوستان میں نصیب نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں نے چغتائی کے ابتدائی کارناموں کو زیادہ اہمیت دی ہے مگر دراصل چغتائی کے فن میں جو نکھار پیدا ہوا وہ . ہم اع کے بعد زیادہ نمایاں ہو کر ساسنے آیا ۔

## چغتائی کی گھریلو زندگی :

میں یورپ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر واپس آ چکا تھا مگر ابھی تک چغتائی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کی پہلی بیوی سے شادی کے فوراً بعد ایک بچہ پیدا ہو کر مرگیا تھا اور اس کے بعد یہ بیوی مستقل بیار رہنے لگی تھی۔ اس طرح ۱۹۱۱ ع سے ۱۹۸۰ع تک نہ تو چغتائی کی کوئی اولاد ہوئی اور نہ ہی اس نے دوسری شادی کی ۔

میں یورپ سے واپسی پر پٹیالہ گیا ہوا تھا۔ سہاراجہ پٹیالہ کا انتقال ہو چکا تھا اور چغتائی کی کچھ رقم وصول نہ ہو رہی تھی۔ میں اسی رقم

کے تقاضر کے لیے پٹیالہ گیا تھا ، حالانکہ یہ بات میرے مزاج کے خلاف تھی اور میں عبدالرحمان کے اس طرح کے ذاتی معاملات سے پریشانی سی محسوس کرتا تھا۔ بہرحال میں اور سیرا چھوٹا بھائی پٹیالہ سے واپس آ چکے تھے اور راوی روڈ والے نئے مکان میں منتقل ہو چکے تھے ۔ ایک شام میں گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی اور چغتائی کی پہلی بیوی وزیرالنسا بیگم کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں ۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ چغتائی کے لیے رشتہ دیکھنے کی غرض سے راولپنڈی جا رہی ہیں ۔ اور یہ بھی پتہ چلا كه مجھے بھى ان كے ساتھ جانا ہوگا۔ يہلے تو ميں سخت حيران ہوا اور كچھ پس و پیش بھی کیا مگر پھر یہ سوچ کر کہ جب اس کی اپنی بیوی بھی ہمراہ جا رہی ہے تو میرے جانے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ ہم بذریعہ ربل راولپنڈی پہنچے تو پنڈی کے سٹیشن پر عبدالکریم ناسی ایک شخص ہارے استتبال کے لیے موجود تھا۔ اس کی رہنائی میں ہم شہر کے ایک اچھے سے علاقر میں پہنچے اور گھر دیکھا۔ خاندان بھی معقول اور معزز تھا اور وہ لوگ چغتائی کی پہلی بیوی کی موجودگی کے باوجود اپنی لڑکی کا رشتہ طے کرنے پر رضامند تھے۔ ہم وہاں ایک رات گزار کر مطمئن واپس آئے اور پھر جلد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔

جب یہ شادی ہوئی تو میں ملازمت کی تلاش کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ عبدالرحمان دوسرے اہل خاندان کے علاوہ میرے بڑے لڑکے عبدالرؤف کو ہمراہ لے کر راولپنڈی گیا اور باقاعدہ نکاح کے بعد شادی کر لایا ۔ لڑکی والوں نے عبدالرحمان اور دولھن کو ایک موٹر میں سوار کرکے لاہور روانہ کر دیا ۔ مگر نئی دولھن غالباً ایک ہی رات یماں رہی تھی کہ عبدالرحمان نے اس سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا ۔ مجھے ان معاملات کا کچھ علم نہ تھا کیونکہ میں سفر میں تھا اور بیروزگاری سے سخت پریشان تھا ۔ جب میں آگیا تو اس نے مجھے اور اپنے ماموں زاد بھائی معراج دین کو مجبود کیا کہ راولپنڈی جاؤ اور اس شادی کو منسوخ کر کے آؤ۔ ہم نے آن لوگوں سے گفتگو کی تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ اس دوران میں تمیں نے اپنے طور سے گفتگو کی تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ اس دوران میں تمیں نے اپنے طور

پر لکاح خواں کے پاس جا کر نکاح کے کاغذات مطالعہ کیے تو عبدالرحمان كى طرف سے حق مہر دس ہزار روپيہ مقرر كيا ہوا پايا ـ لڑكى والے چاہتے تھے کہ خواہ کچھ ہو ، اس شادی کو ہر حال ہی نباہنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اور معراج دین نے لاہور آکر تمام حالات سے چغتائی کو آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ خود بھی منت ساجت کرنے کے لیے لاہور آئے تھے ۔ ان کا کہنا تھا کہ خواہ کچھ ہو ، ہاری لڑکی کو ہر حال میں اپنے گھر میں بساؤ ۔ لڑکی نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں گھر میں ملازمہ بن کر رہوں گی مگر طلاق نہیں لوں گی ۔ اس ضمن میں جب عبدالرحمان نے اپنی پہلی بیوی کے بھائی گلزار چغتائی سے بات کی تو اس نے ایک و کیل شیخ عبدالعزیز کے مشورے سے بتایا کہ تمام جائداد کو کسی طرح مقروض ظاہر کیا جائے۔ ہم سے (یعنی مجھ سے اور میرے چھوٹے بھائی عبدالرحم سے) بھی ایک کاغذ پر دستخط کرائے گئے کہ ہارا اس جائداد سے کوئی تعلق نہیں ۔ ویسے بھی اس بات کا اظہار چغتائی نے کئی بار کیا تھا ۔ یہاں اتنا عرض کرتا چلوں کہ ہم اپنے خاندانی حالات اور خاص کر عبدالرحملن کے رویے کی وجہ سے ۱۹۳۵ع میں ہی الگ ہوگئے تھے ۔ میں آن دنوں سخت پریشانی کے عالم میں تھا ۔

میں ۱۹۳۹ء کے اخیر میں لاہور سے یورپ روانہ ہوا اور ڈاکٹریٹ حاصل کرنے کے لیے پیرس یونیورسٹی میں میں نے داخلہ لے لیا۔ مجھے مارچ ۱۹۳۸ء میں یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطاکی اور جب میں اپریل ۱۹۳۸ء میں پیرس سے واپس آیا تو عبدالرحملین نے کہا کہ سب خیالوں کو چھوڑ دو۔ ہم مل کر کام کریں گے اور ایک رسالہ ''شاہین'' کے نام سے جاری کریں گے۔ تم کسی ملازست کا خیال ست کرو۔ چنانچہ میں بھی مطمئن ہوگیا۔ ساتھ ہی عبدالرحملین نے مجھے اور عبدالرحیم کو روپیہ وصول کرنے کے لیے پٹیالہ بھیج دیا۔ ہم پٹیالہ گئے اور روپیہ وصول کر نے کہے پٹیالہ بھیج دیا۔ ہم پٹیالہ گئے اور روپیہ وصول کر نام عبدالرحملیٰ نے وعدے کے مطابق میرے حالات کو ہرگز نہ

جس طرح او پر ذکر کیا گیا ہے ، عبدالرحمان شادی کر چکا تھا اور میں تلاش روزگار کے سلسلے میں زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا ۔ انھی دنوں مجھے بمبئی سے ایک دعوت آ گئی کہ گجرات کی تاریخ پر آ کر لیکچر دو۔ وزگار کے لیے میں پہلے ہی پریشان تھا لہاذا فورآ بمبئی چلا گیا اور ڈاکٹر بذل الرحمان پرنسپل اساعیل یوسف کالج اندھیری بمبئی کی کوشش سے دکن کالج پونہ میں ملازم ہوگیا ۔ اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ لاہور میں کیا ہوا اور عبدالرحمان کی شادی کا معاملہ کس طرح طے ہوا۔ میں دکن کالج میں ہمہ و ع کے اخیر میں گیا تھا جہاں سے پاکستان بن میں دکن کالج میں ہم و و ع اخیر میں سے اپنے بال بچوں کے واپس لاہور میں جانے کے بعد اکتوبر ہم و و ع میں مع اپنے بال بچوں کے واپس لاہور آ گیا۔ میں چونکہ عبدالرحمان سے سخت بیزار ہو چکا تھا لہاذا اتنے طویل عرص تک ، جو کئی سالوں پر محیط ہے ، نہ تو میں نے کوئی خط لکھا اور نہ ہی عبدالرحمان کی طرف سے اس کی شادی اور دوسرے معاملات کے متعلق کوئی اطلاع موصول ہوئی ۔

پاکستان بن جانے پر ہم ۲۱۔ اکتوبر ۲۸ و اع کو لاہوو پہنچے اور ہمیں لاہور کے حالات کا قطعی کوئی علم نہیں تھا۔ لاہور کے ربلوے سٹیشن پر میدان حشر کا منظر تھا جو ایک الگ داستان ہے۔ ہم لاہور پہنچے تو پتہ چلاکہ عبدالرحملن پرانے مکان میں رہ رہے ہیں حالانکہ ہم راوی روڈ والے نئے مکان سے روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد عبدالرحملن پھر اپنے نئے مکان میں راوی روڈ پر مع دیگر ارکان کے چلاگیا اور ہم پرانے مکان میں رہنے لگے۔ چونکہ میں بے روزگار تھا اور کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اس لیے بہت پریشان تھا۔ آخر ہم نے کچھ روپیہ خرچ کر کے ایک دکان حاصل کی اور کام شروع کر دیا۔ عبدالرحملین جب ہمیں ملنے کے لیے دکان حاصل کی اور کام شروع کر دیا۔ عبدالرحملین جب ہمیں ملنے کے لیے پرانے مکان میں آیا تو میری مرحوسہ بیوی نے باقاعدہ اس کے اعزاز میں دعوت کا اہتام کیا۔ اس موقع پر اس کے ساتھ ایک کم سن بچی بھی تھی دور تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اس کی اپنی بچی ہے اور اس کی تیسری ہیوی کی اولاد ہے۔ پھر ۱۹۵۸ ع میں جب ہم گلبرگ میں منتقل ہوگئے تو

ہمیں ایک روز عبدالرحمان کی طرف سے عقیقے کا گوشت ملا اور معلوم ہوا کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے ۔ اسی طرح کئی سال کے بعد جب ہمیں اطلاع ملی کہ عبدالرحمان کی پہلی بیوی ، جس کی شادی اس کے ساتھ اللاع ملی کہ عبدالرحمان کی پہلی بیوی ، جس کی شادی اس کی تدفین کے لیے گئے ۔ ہنوز ہم میں سے کسی نے بھی اس کی نئی بیوی نہیں دیکھی تھی ۔ میں نے اسے اس کی وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل دیکھا تھا جب تھی ۔ میں نے اسے اس کی وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل دیکھا تھا جب ہم اس کی عیادت کے لیے گئے تھے ۔ اس کے بعد ۱۸ جنوری ۱۹۵۵ کو اس کا انتقال ہوگیا ۔ چغتائی نے اپنے پیچھے ایک بیوہ ، ایک لڑکی اور ایک لڑکا چھوڑا ہے ۔

#### جاويد ناس :

اس کے متعلق چودھری جد حسین مرحوم لکھتے ہیں:

"حضرت علامہ اقبال نے ۱۹۲۹ع کی ابتدا میں "جاوید نامہ" لکھنا

شروع کیا۔ کم و بیش تین سال کے بعد یعنی ۱۹۳۱ع کے شروع

میں یہ کتاب چھپ کر شائع ہو گئی۔ " (کارواں ، ۱۹۳۳ع)

یہ کتاب ۱۹۳۲ع میں چھپ گئی تھی اور یہ وہ وقت تھا جب علامہ اقبال

سال کے آخری چار مہینوں میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے

یورپ تشریف لے گئے تھے۔ جب علامہ لندن سے ۱۹۳۳ع کی ابتدا میں

واپس آئے تو ان کے پیش نظر سفر افغانستان تھا۔ چنانچہ آپ ستمبر ۱۹۳۳ع

میں افغانستان چلے گئے اور واپسی (۱۹ - اکتوبر ۱۹۳۳ع) پر آپ نے

افغانستان کی مجوزہ یونیورسٹی کا خاکہ بھی پیش کیا۔ عبدالرحملی چفتائی

واپس آیا۔ علامہ نے مجھے ۱۱۔ اگست ۱۹۳۵ع کو پیرس میں لکھا تھا:

واپس آیا۔ علامہ نے مجھے ۱۱۔ اگست ۱۳۵۱ع کو پیرس میں لکھا تھا:

واپس آیا۔ علامہ نے مجھے ۱۱۔ اگست ۱۳۵۱ع کو پیرس میں لکھا تھا:

مخبریت ہیں۔ چفتائی صاحب سنا ہے کہ لاہور چنچ گئے ہیں لیکن

مخبہ سے اب تک ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کے ذہن میں جو تجویز

مخبہ سے اب تک ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کے ذہن میں جو تجویز

ہے اس کے معلوم ہونے پر رائے ظاہر کر سکوں گا۔ مجد اقبال" (اقبال ناسہ ، جلد دوم ، ص ۲۳۵ - ۲۳۹)

چغتائی نے ''عمل چغتائی'' کی ابتدا میں لکھا ہے:

"علامه" اقبال کی ہمیشہ یہ آرزو رہی کہ ان کے کلام کا ایک با تصویر اور جامع ایڈیشن شائع کیا جائے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صحت بحال ہو جائے تو ''جاوید نامہ'' کا انگریزی ترجمہ کروں گا اور اسے ترتیب دوں گا۔ اس میں تمھاری بنائی ہوئی تصویریں ہوں گی اور اس کو نوبل پرائز کے لیے پیش کروں گا۔'' علامہ نے بہت کوشش کی تھی کہ چغتائی ''جاوید نامہ'' کے اشعار کو ان کی مرضی کے مطابق مصور کر دے مگر یہ حقیقت ہے کہ چغتائی علامہ کی تسلی نہیں کر سکا تھا۔ علامہ دراصل ان تصویروں کو بھی اپنے تغییل کے مطابق دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے برعکس جب علامہ نے اپنے تغییل کے مطابق دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے برعکس جب علامہ نے اپنے انھی خیالات کی مصوری کے لیے استاد اللہ بخش سے کہا تو اس نے بعض خیالات کو زیادہ تسلی بخش طریقے سے پیش کیا۔ مجھے یاد ہے ۱۹۲۳ میں ''خضر راہ'' کا مصور ایڈیشن بھی پیش کرنے کا اعلان ہوا تھا مگر یہ ایڈیشن کبھی تیار نہ ہو سکا۔

#### چغتائی پینٹنگز:

بعض احباب کی طرف سے تحریک ہوئی تھی کہ جن مقامات پر اردو زبان زیادہ مقبول نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے لیے چغتائی کی تصاویر انگریزی زبان کے وسیلے سے شائع کی جائیں ۔ چنانچہ ، ۱۹۳۳ ع میں پہلی مرتبہ یہ تصاویر ''چغتائی پینٹنگز'' کے نام سے منظر عام پر آئیں جن کا مقدمہ رضیع سراج الدین نے لکھا تھا ۔ موصوفہ پروفیسر سراج الدین کی بیوی تھیں اور خود بھی مصور تھیں ۔ میں پروفیسر سراج الدین اور ان کی بیگم کو خود بھی مصور تھیں ۔ میں پروفیسر سراج الدین اور ان کی بیگم کو بیت آکسفورڈ میں مل چکا تھا ۔ چغتائی نے پروفیسر سراج الدین ہیں آکسفورڈ میں مل چکا تھا ۔ چغتائی نے پروفیسر سراج الدین ہیے درخواست کی تھی کہ وہ رضیہ کو آن کی مصوری پر مقدمہ لکھنے کے

لیے آمادہ کریں ۔ چنانچہ پروفیسر سراج الدین ہی کے کہنے پر رضیہ نے یہ مقدمہ لکھا تھا جو ''چغتائی پینٹنگز'' میں شامل ہے ۔

''چغتائی پینٹنگز'' میں بیشتر تصاویر وہی ہیں جو ''مرقع چفتائی'' میں بھی طبع ہو چکی تھیں ۔ یہ کل ۵م تصاویر ہیں جن میں سے بیس کے قریب ''مرقع چفتائی'' میں چھپ چکی تھیں اور کچھ ''مرقع چفتائی'' سے بھی پہلے طبع ہو چکی تھیں ۔ یوں نئی تصاویر بمشکل چند ایک ہوں گی ۔ یہ کتاب اپنی ظاہری دلاویزی کے باعث بہت مقبول ہوئی تھی ۔ اس کا سائز بڑا تھا اور طباعت بہت اعالٰی درجے کی تھی ۔ رضیہ سراج الدین کا انگریزی دیباچہ چار صفحات پر مشتمل تھا ۔

چغتائی کا یہ شاہکار آن لوگوں میں زیادہ مقبول ہوا جو آردو نہیں جانتے اور فن کے شیدائی ہیں۔ اس کی ایک دوسری اشاعت چغتائی نے ۱۹۵۰ میں طبع کی تھی جس میں ڈاکٹر ہنری کزنز کا وہ مقدمہ بھی شامل کر لیا گیا جو ''مرقع چغتائی'' میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تحریریں چغتائی کی اپنی بھی شامل ہیں۔

### قديم تصاوير سے شغف:

چنتائی نے قدیم مصوری اور خطاطی کے کافی شاہکار جمع کر رکھے تھے جن میں سے کچھ میری کوشش سے بھی حاصل ہوئے تھے ۔ قیام یورپ کے زمانے میں بھی وہ ان نوادر کی جستجو میں رہتا تھا ۔

جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ، ۱۹۳۹ع سے اکتوبر ۱۹۳۵ تک میں دکن کالج پونہ سے منسلک رہا اور چفتائی سے میرا ہر قسم کا رابطہ ختم ہو گیا ۔ ۱۹۳۹ع میں چفتائی اپنے چھوٹے بھائی عبدالرحیم کے ساتھ پونہ آیا تھا اور اس نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں بمبئی مالابارہل جا کر ایک ہندو رئیس کو اس بات پر آسادہ کروں کہ وہ اپنی کانگڑی تھلم کی پرانی تصاویر ہارے ہاتھ بیچ دے۔ میں اس کام کے لیے دلی اطاور اپر تیار نہ تھا مگر چفتائی کے اصوار پر اپنے تمام کام چھوڑ کو ابھائی گیا اور تیار نہ تھا مگر چفتائی کے اصوار پر اپنے تمام کام چھوڑ کو ابھائی گیا اور

آس غیر معروف ہندو رئیس سے ملاقات کر کے تصاویر کی بات کی ۔ مگر آس شخص نے کسی طور بھی آن تصاویر کو اپنے سے جدا کرنا مناسب نہ سمچھا۔ چنانچہ میں بے نیل مرام لوٹ آیا اور چنتائی کو صورت حال سے آگاہ کر دیا ۔

## فلم کی تیاری :

میرے قیام پونہ کے زمانے میں جب چغتائی پونہ آیا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں پونہ کے ایک آئی ۔ سی ۔ ایس مسلمان آفیسر سے کہوں کہ وہ اپنے دوست سے آنھیں فلم کا لائسنس دلوا دیں ۔ لائسنس دینے والے مسلمان آفیسر کا دفتر بئی دہلی میں تھا ۔ چنائچہ میرے کہنے پر آس مسلمان آئی ۔ سی ۔ ایس آفیسر نے بادل نخواستہ دوسرے آفیسر سے سفارش کی اور آخرکار فلم کا لائسنس ملگیا ۔ اس کے بعد چغتائی نے ایک فلم "بت تراش" کے نام سے شروع کر دی اور خود اس میں سب کام کیے ۔ یہ ۱۹ میں وہ اس فلم کی تیاری میں ہمہ تن مصروف تھا اور اس کا بیشتر کام راوی روڈ وہ اس فلم کی تیاری میں ہمہ تن مصروف تھا اور اس کا بیشتر کام راوی روڈ وہ اس فلم کی تیاری میں ہمہ تن مصروف تھا اور اس کا بیشتر کام راوی روڈ سکی اور چغتائی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ۔ نتیجت فلم کا لائسنس اور دوسرا سازو و سامان اس نے ملک عبدالحمید (برادر ملک غلام مجد گورنر باکستان) کے ہاتھ معقول رقم کے عوض فروخت کر دیا ۔ اس سے زیادہ مجھے اس قصے کا علم نہیں ہے ۔

#### اقساله نویسی:

۱۹۳۸ عکا ابتدائی زمانہ تھا۔ فلیمنگ روڈ لاہور پر میں نے ایک کیاڑیے کو دیکھا جو ریڑھی پر سستے داموں بلکہ ردی کے بھاؤ کتابیں بیچ رہا تھا۔ میں نے کتابوں کا جائزہ لیا تو ان میں چغتائی کی دو تصافیف "کاجل" اور "لگان" بھی موجود تھیں۔ میں نے دو دو آنے کے حساب سے یہ دونوں کتابیں خرید لیں۔ "کاجل" کے دیباچے کا عنوان تھا "پہلے پہل"

جس کے آخر میں ''چغتائی'' لکھا تھا اور سنہ ۱ م ۱ م اع - اسی طرح ''لگان''
کے دیباچے کا عنوان ''آج تک'' تھا ۔ یہ چغتائی کے افسانوں کے مجموعے
تھے جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھے تھے ۔ ان کے علاوہ بھی شاید چغتائی
نے افسانوں کے کچھ مجموعے لکھے تھے مگر میں اُنھیں دیکھ نہیں سکا ،
کیونکہ میں اس کی افسانہ نویسی کے حق میں نہیں تھا ۔ چنانچہ ''کاجل''
کے النساب میں چغتائی نے خود لکھا ہے :

# "اُن کے نام

ایک وہ جس نے ہمیشہ میرے لکھنے کی مخالفت کی ۔ ایک وہ جس نے ہمیشہ میرے لکھنے کی حایت کی \_\_ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی \_\_ عبدالرحیم اصغر چغتائی

عبدالرحمان چغتائی ، لاہور''

جیسا کہ میں نے کہا ہے ، مجھے ان کتابوں کا پہلے کوئی علم نہ

تھا اور نہ کسی نے آج تک ذکر کیا تھا ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ میں

نے ہمیشہ عبدالرحمان کی افسانہ نگاری کی بڑی شات سے مخالفت کی تھی

کیونکہ مجھے اس کے مبلغ علم کا بخوبی علم تھا ۔ میر نے نزدیک یہ غیر
متعلق امور ایک اچھے مصور کی صلاحیتوں پر منفی اثر ڈالتے ہیں ۔ میں
عبدالرحمان کی مصوری کا صادق دل سے اعتراف کرتا ہوں اور اسے اپنے
فن میں بے مثال اور یکتا سمجھتا ہوں ۔ اللہ تعالی نے اس کے فن کو عظمت
بخشی ہے اور اس کی انفرادیت محض اسے ہی عطا ہوئی ہے ۔ یہی وجہ ہے
کہ میں یہاں ''چغتائی'' کو صرف بحیثیت ''مصور'' پیش کر رہا ہوں اور
مصور بھی منفرد جس کی مثال مانا محال ہے ۔ بہرحال میر نے لزدیک بحیثیت
فرقگار یا افسانہ نویس چغتائی کا کوئی خاص مقام نہیں ہے ۔ علامہ اقبال

کے بارے میں عبدالرحمان نے ''لگان'' کے دیباچے میں لکھا ہے: ''اکثر لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کچھ نہیں جانتے ، جاننے کا دعوی نہیں چھوڑتے ، لیکن ڈاکٹر صاحب کو فنون کے سمجھنے کا بالکل دعوی نہ تھا۔ وہ کھلے لفظوں میں اقرار کرتے تھے کہ اُنھیں فنون کے متعلق کچھ پتہ نہیں۔ ہمیشہ ہنس کر فرمانے کہ اس باب میں میرا خانہ بالکل خالی ہے۔ یہی الفاظ اُنھوں نے ''مرقع چغتائی'' کا تعارف نامہ لکھتے وقت کہے تھے۔ 'مرقع' کا تعارف لکھوانے کی تجویز میرے عزیز دوست ڈاکٹر تاثیر اور میرے بھائی ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے پیش کی تھی۔ اُنھیں تاثیر اور میرے بھائی ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے پیش کی تھی۔ اُنھیں خب بھی ہم نے اس بارے میں دبے لفظوں میں کہا ، اُنھوں نے ہر بار انکار کیا۔ جب اصرار بہت بڑھ گیا تو ڈاکٹر تاثیر سے فرمایا جو مرضی آئے لکھ لو ، میں دستخط کر دوں گا۔ اس فرمایا جو مرضی آئے لکھ لو ، میں دستخط کر دوں گا۔ اس نے میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ تعارف نامہ تاثیر یا کسی اور کا لکھا ہوا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب ہی کا لکھا ہوا ہے اور اُنھوں نے اسے خود مکمل کیا تھا۔''

#### عمر خيام:

عبدالرحمان کی متذکرہ بالا تحریر ۲۱ ستمبر ۱۹۹۱ع کی ہے۔ اس کے بعد اسی کتاب ''لگان'' میں لکھتے ہیں :

"آج کل میں عمر خیام کے ایڈیشن کو مکمل کرنے میں کوشاں ہوں۔ اگرچہ وقت کی الجھنوں نے ہر تجریک کو صدمہ پہنچایا ہے مگر وہ اعتاد جو مجھے اپنے آپ پر اور اپنے فن پر حاصل ہے ، اس کی بدولت میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں عمر خیام کا "چغتائی ایڈیشن" شائع کرنے میں کامیاب ہوگیا تو میری یہ کوشش بیسویں صدی کی بہترین کتاب کہلائے گی ۔ خدا توفیق دے کہ باوجود ہزاروں مشکلات کے میں اپنی اس بلند آرزو کی تکمیل کر سکوں ۔"

عبدالرحمان نے اپنی کتاب ''لگان'' کے مقدمے میں خود متذکرہ بالا الفاظ ''عمر خیام'' کے ضمن میں لکھے ہیں۔ یہاں یہ بیان کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمر خیام ایک وسیع موضوع ہے اور اکثر مصوروں اور محقق قوں نے اپنے برش اور قلم کو اس موضوع پر آزمایا ہے۔ سب سے پہلے برطانوی شاعر اور مصنف ایڈورڈ فٹز جیرالڈ (متوفی ۱۸۸۳ع) نے خیام کی رباعیات کو انگریزی نظم کا جامہ پہنایا اور پھر اکثر فن کاروں نے ان رباعیات کی تصاویر بنائیں ۔ عمر خیام کا انتقال ۲۰۵۹ میں چھیاسی یا ستاسی سال کی عمر میں نیشاپور میں ہوا ۔ صدیوں پہلے مشرق کے ممتاز مصورین نے بھی ان کی رباعیات کو قابل اعتنا سمجھا تھا ۔ فٹز جیرالڈ کے مصورین نے بھی ان کی رباعیات کو قابل اعتنا سمجھا تھا ۔ فٹز جیرالڈ کے ترجمے کے بعد وہ یورپ میں روشناس ہوا اور بے حد شہرت پائی ۔ چغتائی کے سامنے زیادہ تر یورپ مصوروں کی تصاویر تھیں جو اس کے لیے زیادہ قابل قبول تھیں ۔ یورپ کے آرٹسٹ ایڈمانڈ ڈیولاک اور بنگال کے ڈاکٹر رابندر ثاتھ ٹیگور نے بھی ان کو مصور کیا تھا اور یہ دونوں نسخے چغتائی کے بیش نظر تھے ۔ ایڈمانڈ ڈیولاک نے ''الف لیلہ'' کو بھی مصور کیا تھا اور وہ مشرق کے ادبی شاہکاروں کے مصور کرنے میں خاصی شہرت رکھتا تھا ۔ اور یورپ مصوروں نے بھی طبع آزمائی کی مگر اس نے زیادہ نام پیدا تھا ۔ اور یورپ مصوروں نے بھی طبع آزمائی کی مگر اس نے زیادہ نام پیدا کیا ۔ تاہم چغتائی کو اس کام پر زیادہ آکسانے والا ٹیگور تھا ۔

میر سے خیال میں عمر خیام کے کلام کو مصوّر کرنا چغتائی کے لیے
کوئی مشکل امر نہ تھا کیونکہ اس کی اپنی مصوّری میں بھی وہی ماحول ،
وہی لباس اور وہی مشرق عارات موجود ہیں ۔ میر سے نزدیک تو چغتائی
کی بنائی ہوئی ہر تصویر عمر خیام کی کسی نہ کسی رباعی پر چسپاں کی جا
سکتی ہے ۔ اس کی وہ تصاویر ، جو ابھی تک محفوظ ہیں اور پبلک کے سامنے
نہیں آئی ہیں ، انھیں باسانی خیام کے کلام کے لیے استعال کیا جا سکتا ہے ۔

## آرث كولسل مين عائش :

پاکستان کا قیام چغتائی کے لیے برکت اور عزت کا باعث ہوا۔ پبلک میں تو چغتائی پہلے ہی ایک مقبول اور عظیم فن کارکی حیثیت سے مشہور تھا ، پاکستان گورنمنٹ نے بھی اس کے فن کا اعتراف کیا اور تمغہ ' "بلال پاکستان" عطا کر کے اسے عزت دی۔ اسی طرح ایک خاص وظیفے کا بھی اعلان ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کوئی مصور یا فن کار چغتائی كا مد مقابل نہيں تھا - ١٩٨٤ ع كے بعد آرف كونسل كے قيام پر توجه دى گئی - چنانچہ جب یہ قائم ہوگئی تو ۱۹۳۹ع کے اخیر میں پاکستان آرٹ کونسل لاہور کے زیر اہتمام چغتائی کی تصاویر کی ایک بہت بڑی تمائش دسمبر سے یکم جنوری . ۱۹۵ ع تک منعقد کی گئی ۔ اس سلسلے میں اس وقت دو کمیشیاں یعنی ایگزیکٹو کمیٹی اور آرٹ کمیٹی الگ الگ کام کر رہی تھیں ۔ پہلی کمیٹی کے صدر جسٹس ایس ۔ اے ۔ رحمان تھے اور اس كے پندرہ ركن تھے - آرك كمينى كے آئھ ركن تھے جن ميں سر فہرست فام مياں ممتاز مجد خاں دولتانہ كا تھا ۔ خود عبدالرحمان چغتائي اور فيض احمد فیض بھی اس کمیٹی کے رکن تھے ۔ تصاویر کے تعارفی کتابچے کا پیش لفظ ایس - اے - رحمان صاحب نے لکھا تھا ۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ چغتائی نے دو صد تصاویر برائے نمائش پیش کی ہیں۔ یہ وضاحت بھی کی گئی تھیکہ اس کے بعد کونسل تمام پاکستان میں ان تصاویر کی نمائش کرے گی - تصاویر کی فہرست میں ڈاکٹر تاثیر نے فنی اعتبار سے ایک نہایت بلند پایہ مضمون بھی لکھا تھا۔ ''چغتائی اور اس کا فن'' کے عنوان کے تحت ایک مضمون ملک شمس کا بھی شامل تھا ۔ ا فہرست میں ایک تصویر رنگین چھپی تھی

ا۔ ہفت روزہ ''آفاق'' لاہور نے ۲۹ جنوری ، ۱۹۵۵ کو''الحمراکی فنی سرگرمیاں''
کے عنوان سے چفتائی کی مصوری کے بارے میں یہ خبر شائع کی تھی :
''پچھلے ہفتے پاکستان آرف گونسل کے زیر اہتام اسی کے مرکز الحمرا میں ایک بڑی دل چسپ اور قابل رشک صحبت ہوئی جس میں فن مصوری کے شائقین نے شرکت کی مسب سے پہلے ملک شمس ، عجائب خاند لاہور کے نائب کیوریٹر نے مسلمانوں کے فن مصوری پر ایک 'پراز معلومات مضمون پڑھا اور بتایا کہ یہ فنی پس منظر سے چفتائی کے آرف کا ۔ اس کے بعد خود چفتائی صاحب نے اپنے فن کا تعارف اپنی زبان سے کرایا اور پھر ڈاگٹر تائیر نے چفتائی کے فن پر اپنے تاثرات سنائے اور اس کی خصوصیات پر روشنی ڈائی ۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا جس میں گئی اصحاب نے حصہ لیا ۔''

اور چھ تصاویر دوسری تھیں ۔ غرضیکہ یہ ایک بہت بڑی نمائش تھی جو آرٹ کونسل نے پاکستان کے ظہور میں آنے کے بعد چغنائی کی تصاویر کے لیے ترتیب دی تھی ۔

#### لندن میں عالشیں :

لندن میں ہندوستانی آرف کی دو نمائشیں ۱۹۳۹ ع میں انڈیا ہاؤس میں رائل انڈبن سوسائٹی کے تحت ترتیب دی گئی تھیں جن میں عبدالرحمان چغتائی کی تصاویر کو بھی شامل کیا گیا تھا ۔ پہلی نمائش گورنمنٹ آف انڈیا کے محکمہ تعلیم کے ایما پر ''معاصر ہندوستانی تصاویر'' کے نام سے منعقد ہوئی تھی ۔ افتتاح کے موقع پر سوسائٹی کے چیئرمین مسٹر آر ۔ اے ۔ بٹلر نے ایک نہایت اہم تقریر بھی کی تھی ۔

اسی طرح اس نمائش کے موقع پر محترمہ رنگا نادن اور مسٹر رابیندرا ناتھ چکرورتی نے بھی تقریریں کی تھیں۔ مسٹر چکرورتی ہی یہ ممام تصاویر ، جن کی تعداد ڈیڑھ سو کے قریب تھی ، ہندوستان سے لایا تھا۔ بعض مصورین کے متعلق تصاویر کی فہرست میں بھی کچھ کابات درج تھے۔ رائل انڈین سوسائٹی کے مارچ 200 اع کے رسالے میں چغنائی کے متعلق یہ الفاظ درج ہیں :

''خان بہادر بھد عبدالرحمان چغتائی نے لاہور سکول آف آرف میں تعلیم پائی۔ وہ مصوری کی ایک خاص طرز میں انفرادیت رکھتا ہے جو اس کی اپنی ہے اور وہ ایرانی اور مغل مصورین سے متاثر ہے۔ اس کی تصاویر نازک نقش و نگار والی اور شاعرانہ نوعیت کی ہوتی ہیں۔ آس نے ۱۹۳۷ میں انگلینڈ کا سفر بھی کیا تھا۔ وہ مصور کے ساتھ ساتھ ایچر بھی ہے۔''

رائل الدین سوسائٹی کے اسی رسالے میں عبدالرحمان کی بنائی ہوئی ایک تصویر "پنجاب کی دختر" ۲۰۱۹ ع اور ۲۰۱۲ ع میں دو دفعہ چھپی ہے۔

THE THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE

# يواائيئڈ لهشن ميں چنتائي كى تصاوير:

جب میں اپریل ۱۹۵۷ع میں نیویارک گیا تو میں نے خواہش کی کہ یونائیٹڈ نیشن کا ادارہ بھی دیکھنا چاہیے ۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کس طرح دوسری اقوام اس ادارے سے وابستہ ہیں اور کیا نظم و نسق ہے ۔ مجھے معلوم تھا کہ پاکستان کے پروفیسر احمد شاہ بخاری (پطرس) بھی اس ادارے کے کسی شعبے سے سرکاری طور پر منسلک ہیں ۔ چنانچہ میں نے ان سے فون پر ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کر لیا اور پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق ان سے ملنے کے لیے چلا گیا ۔ اس ملاقات کے طے شدہ پروگرام کے مطابق ان سے ملنے کے لیے چلا گیا ۔ اس ملاقات کے نگر بھٹ برس بعد ے دسمبر ۱۹۵۹ع کو پطرس کا انتقال ہوگیا اور نگی بھگ ڈیڑھ برس بعد ے دسمبر ۱۹۵۹ع کو پطرس کا انتقال ہوگیا اور ''نقوش'' نے ان کی یاد میں ستمبر ۱۹۵۹ع میں ایک نمبر شائع کیا ۔ میں نے بھی اس میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں مذکورہ ملاقات کی میں نے بھی اس میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں مذکورہ ملاقات کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے :

'بخاری صاحب نے . . . فرمایا کہ آج رات پاکستان ہاؤس میں میرا ایک لیکچر اقبال پر ہے ۔ میں نے ان سے کہا ''میں ضرور سننے آؤں گا۔ ویسے لیکچر تو آپ نے خوب عمدگی سے لکھ لیا ہوگا۔'' فرمانے لگے کہ کچھ کہا ہی ہے ۔ اس پر میں نے کہا کہ حال ہی میں میں میں نے یونیسکو کے مجلہ ''کوریر'' میں ایک مضمون بعنوان ''دنیا کے بہت زیادہ ترجہہ شدہ مصنفین ایک مضمون بعنوان ''دنیا کے بہت زیادہ ترجہہ شدہ مصنفین ہم صحیح جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اقبال کا کلام چین اور ہم صحیح جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اقبال کا کلام چین اور جاپان کے علاوہ قریب قریب سب ملکوں نے اپنے ہاں ترجمہ کیا ہے . . . جس شہر میں علامہ اقبال جیسا دنیا کا بہترین شاعر و فلسفی ، گاما پہلوان جیسا رستم زمان ، آغا حشر کاشمیری شہرین ڈرامہ نویس ، عبدالرحمان چنتائی جیسا بہترین ڈرامہ نویس ، عبدالرحمان کاتب ، مولانا ظفر علی خاں

جیسا اخبار نویس اور پطرس جیسا سزاح نگار ہوا ہو ، اس کی خوش نصیبی کی تو قسم کھانی چاہیے ۔

دراصل مجلے ہال میں ایک حصہ تمائش کا ہے جس میں تین تصاویر عبدالرحمان چنتائی کی بھی لگی ہوئی ہیں جن کو غالباً کسی سال پاکستان گور نمنٹ نے اقوام متحدہ کو دیا تھا۔ اس میں بھی بخاری کا انتخاب اور جد و جہد شامل ہے ورنس یہ کام نہ ہوتا۔ واقعی یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کئی ہزار کی تعداد میں سیاح روزانہ ان تصاویر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے تعداد میں سیاح روزانہ ان تصاویر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے تعویز کیا کہ بعض لوگوں کو یہ گان ہوتا ہوگا کہ یہ تصاویر کسی قدیم مصور کی ہیں لہاذا اس شبے کو رفع کرنے کے لیے تصاویر پر مصور کی ہیں لہاذا اس شبے کو رفع کرنے کے لیے تصاویر پر مصور کی نام کے آگے اس کی تاریخ پیدائش بھی لکھ دینا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ آرٹسٹ زندہ ہے اور یہ طرز مصوری اس تجویز کو انھوں نے پسند فرمایا مگر یہ علم نہیں ہو سکا کہ اس پر عمل بھی ہوا یا نہیں۔"

افسوس کہ ان تصاویر کے نام حافظے میں محفوظ نہیں رہے اور نہ ہی اب ان کی تفصیل یاد ہے -

# كامن ويلته انسنى ثيوث آرث كيلرى :

۱۵ دسمبر ۱۹۹۱ع کو لندن کی کامن ویلتھ انسٹی ٹیوٹ آرٹ گیلری میں ایک کمائش کا انتظام کیا گیا تھا جو چغتائی کی تصاویر سے متعلق تھی۔ اس کی ایک روٹیداد میرے ساسنے ہے جس کی ابتدا میں مسٹر ڈونالڈ نے داروغہ آرٹ کامن ویلتھ انسٹی ٹیوٹ کی حیثیت سے مصور کا تعارف یوں کرایا ہے:

ایک مشہور و معروف فنکار عبدالرحمان چغتائی کی آبی رنگوں کی تصاویر اور ایچنگز کی یہ نمائش ہند و پاکستان کے باہر پہلی نمائش ہے۔ لہاذا ہم ہائی کمشنر برائے پاکستان اور خود مصور کے ممنون ہیں جنھوں نے نہایت فیاضانہ طریقے سے اس نایاب محموعہ ہائے تصاویر کو یہاں لانے سیں ہماری مدد کی ۔"

اس تعارف میں آغا عبدالحمید اور رضیہ سراج الدین کے مضامین سے کچھ اقتباس بھی دیے گئے تھے جو چغتائی کے فن پر انھوں نے پہلے کبھی لکھے تھے ۔ اس نمائش میں ، جو جنوری ۱۹۹۸ع تک جاری رہی تھی ، چغتائی کی اڑسٹھ تصاویر پیش کی گئی تھیں ۔ نمائش کو ہزارہا شائقین ، ماہرین فن اور مورخین نے دیکھ کر حظ آٹھایا تھا ۔ میرے خیال میں یہ چغتائی اور اس کے فن کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو ابھی تک کسی اور پاکستانی فن کار کو نصیب نہیں ہوا تھا ۔ یہ نمائش دراصل چغتائی کے بھتیجے عبدالوحید چغتائی کی کوشش سے منعقد ہوئی تھی اور صحیح معنوں میں چغتائی کے فن کی نمائندہ تھی کیونکہ اس میں چغتائی کے فن کے شمامیں ختائی کے فن کے شمامیں جغتائی کے فن کے شمامیں دیا ہے ۔

## عمل چغتائی:

کامن ویلتھ کی متذکرہ بالا نمائش کے علاوہ انھی دنوں پاکستان میں بھی عبدالرحمان کی تصاویر کی ایک بہت بڑی نمائش لاہور آرٹ کونسل میں ۳۰ دسمبر ۱۹۸۸ ع کو منعقد ہوئی تھی ۔ اس کا مندرجہ ذیل دعوت نامہ میرے پاس آیا تھا :

"مصور مشرق جناب عبدالرحمات چغتائی کی فردوس نظر رنگین تصاویر اور انھی کے تیار کردہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے زندۂ جاوید کلام کے عدیم النظیر باتصویر ایڈیشن کی نمائش کا اہتام پاکستان آرٹ کونسل لاہور میں کیا گیا ہے۔ اس کا افتتاح صدر مملکت فیلڈ مارشل مجد ایوب خاب "نشان پاکستان و ہلال جرات" . ہد دسمبر ۱۹۸۸ ع کو صبح دس مجے فرمائیں گئے ۔"

میں نے اس نمائش یا اس کی کسی کارروائی میں شرکت نہیں کی تھی ۔ مجھے اس کے بارے میں صرف اتنا ہی علم ہو سکا جو اس وقت کے اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ کسی ایسے شخص سے بھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی جو اس تقریب میر خود شریک رہا ہو۔ چنانچہ اگلے روز میں جہیں ، ان کی ہو تصاویر اخبارات میں چھییں ، ان کی کیفیت یہاں پیش کرتا ہوں۔

شائع شدہ تصاویر میں سے ایک تصویر میں "عبدالرحمان چغتائی صدر پاکستان مجد ایوب خال کو افکار علامہ اقبال سے متعلق اپنا ایک مجموعہ تصاویر پیش کر رہے ہیں ۔ دوسری تصویر میں صدر مجد ایوب خال چغتائی کی بعض تصاویر کی تعریف کر رہے ہیں ۔ ایک اور تصویر میں جسٹس ایس ۔ اے ۔ رحمان صاحب (صدر آرٹ کونسل) صدر پاکستان سے محو گفتگو ہیں ۔

اس تقریب میں صدر پاکستان نے جو تقریر کی تھی ، اس کا خلاصہ "پاکستان ٹائمز" (مورخہ وہ دسمبر ۱۹۹۸ع) سے لیے کر ذیل میں پیش کر رہا ہوں:

''صدر پاکستان نے (۳۰ دسمبر ۱۹۹۸ ع ، بروز پیر) فنکاران پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کریں ، بلکہ اپنے آرٹ میں آج کی ضروریات کے مطابق جدید رجعانات کو بھی اپنائیں ۔ آنھوں نے ہمام سرکاری اداروں اور دولت مند حضرات سے استدعا کی کہ وہ حتی الامکان فن کاروں کی مدد کریں تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے اچھی روایات چھوڑ جائیں ، جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں ۔ آنھوں نے پاکستان آرٹ کونسل کے کھلے لیے چھوڑی ہیں ۔ آنھوں نے پاکستان آرٹ کونسل کے کھلے لیے چھوڑی میں مشہور مصور عبدالرحمان چنتائی کی تصاویر کی نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے چغتائی کے لیے دو لاکھ روپے کے عطیئے

کا اعلان بھی کیا جو اقبال کو مصور کرنے اور اس کی شان دار اشاعت کے اعتراف کے طور پر تھا ۔

اس کتاب کے محدود (یعنی ۲۵۵) نسخے طبع کیے گئے ہیں اور بر نسخے کی قیمت پندرہ سو روپے ہے۔ اتفاق سے اس نمائش میں کتاب کے دس نسخے فروخت بھی ہو گئے ہیں۔ اس کتاب کا ایک سستا ایڈیشن بھی طبع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ صدر ایوب نے فرمایا کہ چغتائی کو کلام اقبال کی اس اشاعت پر واقعی ناز کرنا چاہیے۔ اُنھوں نے مزید کہا کہ ادیبوں اور فن کاروں نے بھی آزادی کی جدو جہد میں برابر کا کام کیا ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کے لیے خود مختار ریاست کا جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے آ چک ہے۔ اُنھوں نے سزید کہا کہ فن کار ہی کسی ملک کی اعلیٰی اقدار کو بناتے ہیں اور یہی اقدار اعلیٰی افراد کو پیدا کرتی اعلیٰی اقدار کو بنا تے ہیں اور یہی اقدار اعلیٰی افراد کو پیدا کرتی پیں۔ ہمیں ان اقدار کو اپنا قومی سرمایہ سمجھ کر ان کی پوری حفاظت کرنا چاہیے۔ مسٹر چغتائی نے یہ کارناسہ انجام دے کر ایک قومی خدست کی ہے جس کے لیے وہ اور ان کے دے کر ایک قومی خدست کی ہے جس کے لیے وہ اور ان کے دے کر ایک قومی خدست کی ہے جس کے لیے وہ اور ان کے دے دے کر ایک قومی خدست کی ہے جس کے لیے وہ اور ان کے دے دے کر ایک قومی خدست کی ہے جس کے لیے وہ اور ان کے دے دے کر ایک قومی خدست کی ہے جس کے لیے وہ اور ان کے دی کر ایک قومی خدست کی ہے جس کے لیے وہ اور ان کے دی کارناسہ انجام دیش بھی ہیں۔ "

ابتدا میں ڈاکٹر جسٹس ایس ۔ اے ۔ رحمان نے اپنے استقبالیہ خطبے میں صدر بجد ایوب خان کا خیرمقدم کیا اور واضح کیا کہ کس طرح چغتائی نے یہ کام انجام دیا ہے ۔ اُنھوں نے کہا کہ مسٹر چغتائی کی شہرت کی ابتدا غالب کے ''مرقع چغتائی'' سے ہوئی تھی اور اس کی انتہا اقبال کے ''عمل چغتائی'' پر ہوئی ہے ۔ اس نے کلام اقبال پر اکتیس سال متواتر کام کیا ہے اور اقبال کے کلام کو مصور کرنے میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کردی ہیں ۔ اس سلسلے میں اس نے کافی تکالیف کا سامنابھی کیا مگر وہ اپنے ارادے پر قائم رہا اور آخرکار کامیابی حاصل کی ۔ اس کے بعد وہ اپنے ارادے پر قائم رہا اور آخرکار کامیابی حاصل کی ۔ اس کے بعد فراکٹر ایس ۔ اے ۔ رحمان نے اعلان کیا کہ مصور کی صلاحیتوں کا ڈاکٹر ایس ۔ اے ۔ رحمان نے اعلان کیا کہ مصور کی صلاحیتوں کا

اعتراف یوں ہو سکتا ہے کہ اس کی تصاویر کی نمائش تمام ممالک میں کی جائے کیونکہ یہ ایک قومی ورثہ ہے۔

اس موقع پر چغتائی نے خود بھی خطاب کیا ۔ وہ ممنونیت کے جذبات سے سرشار تھا جس کی وجہ سے اس کی آواز رندھ گئی تھی ۔ اس نے اپنے شکریے کے الفاظ میں کہا کہ جس طرح صدر محترم نے میرے کام میں دلچسپی لی ہے ، یہ میرے لیے باعث عزت ہے ۔ چغتائی نے خواہش کی کہ یہ نمائش صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک مثلاً ایران ، ترکی اور چین میں بھی کی جائے تا کہ وہ ملک پاکستان کے زیادہ قریب آ سکیں اور تعلقات مزید بہتر ہوں ۔

صدر محترم نے آرٹسٹ کو یقین دلایا کہ محکمہ تعلیم ایسے انتظامات کرے گا کہ نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی نمائشیں منعقد ہوںگی ۔ اس کے بعد صدر پاکستان ، گورنر پنجاب مجد موسلی خاں کے ہمراہ نمائش دیکھنے کے لیے گیلری میں تشریف لےگئے ۔ تصاویر کی تعداد ایک سو اکہتر (۱۵۱) ہے ۔ "عمل چغتائی" کے مذہب و مطلا صفحات بھی قابل دید ہیں ۔ اس کتاب کو ویلم پر طبع کیا گیا ہے جس میں مصور کے قابل دید ہیں ۔ اس کتاب کو ویلم پر طبع کیا گیا ہے جس میں مصور کے اپنے لکھے ہوئے اشارات بھی شامل ہیں ۔ کلام اقبال کے انتخاب کو انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے ۔

صدر ایوب نے واضح کیا کہ یہ ایک روح کو جلا دینے والا تجربہ تھا جو چغتائی نے کیا اور ان کی تصاویر کی وساطت سے یہ ہم تک پہنچا۔ صدر نے مہانوں کی کتاب میں لکھا: ''ان تصاویر نے چغتائی کی عظمت روح ، علم انسانی اور زندگی کی عظمت کو واضح کیا ہے ۔'' انھوں نے یہ بھی فرمایا کہ اقبال کے فلسفے کو تصاویر میں پیش کرنا ایک کارنامہ ہے ۔ صدر نے دعا مانگی کہ چغتائی پر اللہ تعالی کی رحمت ہو اور خدا تعالی صدر نے دعا مانگی کہ چغتائی پر اللہ تعالی کی رحمت ہو اور خدا تعالی اسے طویل عمر اور صحت عطا کرے تاکہ وہ مزید کام کرسکے اور قوم کے لیے مزید کارنامے انجام دے سکے ۔

اس جلسہ نمائش میں گور نمنٹ کے بہت سے اعالٰی آفیسر اور شہر کے

رؤسا بھی شریک تھے۔ یہ نمائش . ۲ - جنوری . ۱۹۵ ع تک جاری رہی اور دس ہزار سے زیادہ شائقین نے اس کو دیکھا ۔ اس میں "عمل چغتائی" کی ایک سو اکہتر اصلی تصاویر رکھی گئی تھیں جو علاسہ اقبال کے کلام سے متعلق تھیں ۔ غرضیکہ یہ نمائش ایک بے مثال کارنامہ تھا اور اس کے بعد پھر کسی اور کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا ۔

# "عمل چغتائی" پر ایک نظر:

اس وقت "عمل چغتائی" میرے سامنے ہے۔ اس کا سائز گیارہ ایخ ضرب تیرہ ایخ ہے اور موٹائی پورے تین ایخ ہے۔ متذکرہ بالا بیان میں چونکہ یہ تفصیلات درج نہیں ہیں اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ انھیں ذرا تفصیل سے بیان کر دیا جائے۔ بہرحال کتاب کا متن اور تصاویر نہایت اعالٰی موٹے آرٹ کارڈ پر چھپی ہیں۔ کل دو سو چالیس اوراق ہیں۔ ان میں علاوہ متن کے قریبا یک صد رنگدار تصاویر ہیں۔ ہر صفحے کو مزینن کیا گیا ہے اور چغتائی نے خود ان تصاویر کی وضاحت بھی کی ہے۔ ہر تصویر کا عنوان الگ الگ ہے۔ متن کا حاشیہ اس طرح گرہ بندی کر کے تقش و نگار سے مزین کیا گیا ہے کہ اس نفاست اور موزونیت کی جس قدر بھی تعریف کی جائے ، تھوڑی ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل مرقع ہے اور بھی تعریف کی جائے ، تھوڑی ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل مرقع ہے اور اس پر صحیح معنی میں مرقع کا لفظ صادق آتا ہے۔

یہ بات البتہ کھٹکتی ہے کہ کتاب کے متن میں اُردو اور انگریزی تحریر کو خاط ملط کردیا گیا ہے۔ بجھے یہ انداز ترتیب کسی طرح معقول و موزوں نظر نہیں آتا۔ اس طرح یہ بات ممکن نہیں رہی کہ لوگ ایک منظم کتاب سے استفادہ کر سکیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ علامہ اقبال کے منظم کتاب سے استفادہ کر سکیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ علامہ اقبال کے ارتقائے کلام کو مختلف عنوانات کے تحت مرتشب کیا جاتا۔ اگر اقبال کے ارتقائے شاعری پر بھی کچھ اشارات ہوتے اور ساتھ ہی مختلف عنوانات کے تحت شاعری کا تجزیہ بھی کیا جاتا تو پتہ چل جاتا کہ مصور اسے علمی نقطہ نظر سے بھی پیش کر رہا ہے۔ بہرحال چغتائی ایک مصور ہے اور اور ساتھ ایک مصور ہے اور اور ساتھ ایک مصور ہے اور استانہ نظر سے بھی پیش کر رہا ہے۔ بہرحال چغتائی ایک مصور ہے اور

یہ کتاب اس کی تصاویر کا مجموعہ ہے۔ اس سے زیادہ اس سے توقع بھی ہیں کرئی چاہیے۔

''عمل چغتائی''کی پہلی تصویر ''داستان گو'' ہے اور کتاب کا انتساب اس وقت کے صدر مملکت فیلڈ مارشل مجد ایوب خان کے نام کیا گیا ہے۔ متذکرہ بالا تصویر ''داستان گو'' میں ایک طاؤس (مور) تاج محل آگرہ کی عالی شان عارت پر اپنے پر پھیلائے درخت کے ایک تنے پر بیٹھا ہے۔ اس طرح یہ تصویر عظمت تاج محل کو بیان کر رہی ہے یا اس کی عظمت کی نشان دہی کر رہی ہے یا اس کی عظمت کی نشان دہی کر رہی ہے۔

میں نے ان صفحات میں چغتائی کے 'مفر دہلی و آگرہ کا حال (۱۹۱۹ میں) بیان کیا ہے۔ اگر چغتائی یہاں اپنے سفر آگرہ اور مشاہدہ تاج محل کا ذکر بھی کر دیتا تو ایک ربط پیدا ہو جاتا۔ اقبال نے خود بھی اپنی نظم ''در فن تعمیر مردان آزاد'' کے ذریعے مصور کے لیے نہایت عمدہ موقع بہم پہنچایا تھا کہ وہ اپنی اس تصویر میں ربط اور معنی پیدا کرنے کے لیے ان اسلامی آثار کا حوالہ دے جو مسلمانوں کی عظمت کی علامت ہیں۔ اس نظم کے چند اشعار ذیل میں پیش خدمت ہیں:

خیر و کار ایبک و سوری نگر وانما چشمے اگر داری جگر خویش را از خود بروب آورده اند ایب چنین خود را تماشا کرده اند سنگ ها بیا سنگ ها پیوست، اند روزگارے را باتے بست، اند

یک نظر آب گوهر نامے نگر تاج را در زیر سہتاہے نگر مرمرش ز آب رواب گردندہ تر یک دم آنجا از ابد پایندہ تر عشق مردان سر خود را گفته است سنگ را با نوک مژگار سفته است عشق مردان پاک و رنگین چون بهشت می کشاید نغمه ها از سنگ و خشت

همت او آنسوے گردوں گذشت از جہان چند و چوں بیروں گذشت وانکہ در گفتن نیاید آنچہ دید از ضمیر خود نقامے بر کشید

هر دو را در كار ها آميخت عشق! عالم در عالم انگيخت عشق!

اس نظم کے پس منظر میں چغتائی کی تصویر ''داستان گو'' ، جس میں تاج محل کی عارت پر ایک مور کو دکھایا گیا ہے ، بہت معنی خیز معلوم ہوتی ہے ۔ اقبال کی مذکورہ نظم ان کی کتاب ''زبور عجم'' سے لی گئی ہے جو ''بندگی نامہ'' کے تحت درج ہے ۔ ''بندگی نامہ'' کی سب سے پہلی نظم ''در بیان فنون لطیفہ' غلامال '' میں موسیقی اور مصوری وغیرہ کا ذکر بھی ہے جس سے ایک فن کار کاحقہ استفادہ کر کے بذریعہ' تصاویر ان اشعار کی عکاسی کر سکتا ہے ۔ واضح رہے کہ تاج محل بذریعہ' تصاویر ان اشعار کی عکاسی کر سکتا ہے ۔ واضح رہے کہ تاج محل آگرہ کو مساہم طور پر دنیا کے سات عجائبات میں شار کیا جاتا ہے ۔ اس میں شار کیا جاتا ہے ۔ اس میں شار کیا جاتا ہے ۔ اس میں ختائی'' میں ''داستان گو'' کے عنوان کے تحت لکھا ہے :

مل چعابی میں میں داستان کی دین ہے اور انسان کی سعادت اسی میں انعظمت آدم خالق کی دین ہے اور انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ رفعت اور کسب کال سے اپنے آپ کو خالق حقیقی کی بخششوں کا اہل ثابت کرے۔ مغلوں کے ذوق نظر اور شکوہ فکر کی یادگار تاج محل ان کے جالیاتی ذوق و تصور اور اقدار حیات کی درخشاں مثال ہے۔"

اس تصویر کے تعت چغتائی نے ''زبور عجم''کی مذکورہ نظم سے ایک

شعر دیا ہے۔ اقبال کی اس نظم کا لب بباب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس خالص جوہر یعنی تاج کو چاند کی چاندنی میں دیکھو۔ اس کا سنگ می می اپنی صفا میں بہتے پانی کو بھی مات کرتا ہے۔ تاج میں ایک لمحہ ٹھہرنا ہمیشگی سے بھی بالاتر ہے۔ یہ دراصل نیک آدمیوں کے خالص عشق کا اظہار ہے جنھوں نے پتھروں کو بھی اپنی نوک وژگاں سے چیر دیا ہے۔ نیک لوگوں کا عشق بہشت کی مانند پاک اور رنگین ہوتا ہے جو سنگ و خشت سے بھی میٹھے نغمے برآمد کر لیتا ہے۔ نیک لوگوں کا عشق ایک خشت سے بھی میٹھے نغمے برآمد کر لیتا ہے۔ نیک لوگوں کا عشق ایک کسوٹی ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ان کا بلند جذبہ آسان کو چیر کر آگے نکل جاتا ہے اور دنیا سے بھی بلند پرواز کر جاتا ہے۔ عشق نے ایسے حسین خالے ہے اور دنیا سے بھی بلند پرواز کر جاتا ہے۔ عشق نے ایسے حسین نظارے کا جلوہ دیکھا ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ۔ اس نے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار تاج محل کی تعمیر سے کیا ہے۔ انگریزی میں ''سٹوری ٹیلو'' کے تحت لکھا ہے :

The Story Teller :

Observational contrast between history and imagination, the melody of silence encompasses the solitude of the Taj-Mahal. There is an assurance of Chughtai's genius achieving a personal style and technique through which he expresses impressionistic form. This style is characterised by vigour of colouring and a new aesthetic.

Chughtai is the pioneer of this style in the East. People say, he is the master of colours and loves yellow colour immensely. As a matter of fact he loves neither red nor blue nor yellow. He treats all colours with the sense and strength of a master, for he has an extraordinary knowledge of colour scheme and its treatment. This has given him international fame.

His handling of the composition is particularly remarkable. The colour scheme is marvellous, fresh and unique.

"The Taj agleam in the light of the moon.

Its marble rippling like a flowering stream.

Each ripple a wave of eternity.

A man's love has expressed itself in it.

Stringing the stones together with the thread of his eyelashes as if they were pearls."

IQBAL

اداستان گو" کے بارے میں آردو میں لکھا ہے:

"چغتائی کی یہ تصویر علامہ اقبال کی توجہ کا مرکز رہی ہے اور آن تصویروں میں سے ایک ہے جو چغتائی نے علامہ اقبال کی حیات میں تخلیق کیں ۔ یہ "داستان گو" اسلاف کی داستان عظمت کو دہراتا ہے اور اس بات کی یاد دلاتا رہے گا کہ یہ لازوال یادگار تاج محل ہماری جالیاتی قدروں اور انسانی عظمت کا ایک ایسا آہنگ ہے جس سے فرد اور جاعت دونوں کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔"

چغتائی نے بحیثیت مصوّر اقبال کے اشعار کو حتی الامکان پوری کوشش
سے اپنی تصاویر میں پیش کیا ہے۔ اس نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ علامہ
نے خود بھی ''داستان گو'' کو پسند کیا تھا حالانکہ مجھے یہ امر بعید
از قیاس معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ چغتائی نے کلام اقبال کو اپنے نقطہ ' نظر
سے پیش کیا ہے۔ علامہ کے نقطہ ' نظر سے پیش نہیں کیا۔ میرا مطلب یہ ہے
کہ چغتائی نے اپنے طور پر تو فن کو بلاشبہ نہایت عمدگی سے پیش کیا ہے
لیکن جب ہم علامہ کے کلام سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہاری توقعات
پوری نہیں ہوتیں۔ بعض تصاویر کو علامہ نے غالباً اس لیے پسند فرمایا تھا
کہ انھوں نے ان تصاویر کو اپنے کلام کے نقطہ ' نظر سے نہیں دیکھا تھا۔
میرے نزدیک علامہ اقبال کے اشعار یا علامہ کے ما فی الضمیر کا تعلق ان
میرے نزدیک علامہ اقبال کے اشعار یا علامہ کے ما فی الضمیر کا تعلق ان
تصاویر سے بہت کم ہے۔

#### پاکستان میں مصوری:

یہ ایک اچھی مثال ہے کہ حکومت پاکستان کے محکمہ اطلاعات نے ایک بہت ہی مفید انگریزی کتابچہ بعنوان ''آرٹ اِن پاکستان'' بڑی معنت سے مرتب کیا ہے جس کا سہرا سابق سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر صاحب کے سر ہے ۔ انھوں نے مجھے اپنے ایک معاون نذیر احمد کی معرفت سے جنوری ۱۹۹۹ ع کو اس کا ٹائپ شدہ مسودہ ارسال کیا تھا۔ اس

printer spilling and spill the start

مسودے کے صفحہ ۲۰ - ۲۵ پر عبدالرحمان چغتائی کے ہارہے میں لکھا ہے :

"عبدالرحمان چغتائی اپنا رشتہ شاہ جہاں کے معار اعظم استاد احمد سے جوڑتا ہے۔ ابتدا سے ہی آس نے مغل طرز مصوری کو اپنایا (یہی منشا بنگال دبستان کا بھی تھا) اور یہی طرز اس کے فن کا اصل اصول رہا ۔ اپنی مصوری کے بارے میں چغتائی لکھتا ہے کہ میری یہ عاجزانہ تخلیقات اس زمانے کی مہک لیے ہوئے ہیں جب کہ ہم زندہ رہنے کی کوشش اپنی اسی سر زمین کے باسیوں کے ساتھ کر رہے تھے اور ان کے ہمراہ ہم اس کا خواب دیکھ رہے تھے۔ میرے فن کا یہ پس منظر پس پردہ نہ ڈال دیا جائے (مسٹر سین گپتا بجا طور پر یہ کہتا ہے کہ بنگالی دبستان مصوری کا احیا اس بات کی شعوری کوشش ہے کہ انڈبن مصوری کو قومی اقدار پر ہی زندہ رکھا جائے) ۔ ان جذبات کے تحت جو کچھ چغتائی نے عام طور پر تخلیق کیا ہے ' اس میں ایرانی اور مغل طرز مصوری کا رومان پسند بہلو نمایاں ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے چغتائی نے جو فن تخلیق کیا وہ دراصل ایران مغل طرز مصوری کا ہی ایک ہموار اور رومانی طریقہ تھا۔ اس کی افقی ترکیب اور مرکزی تصور کے لحاظ سے بعض امور مغل طرز مصوری کی بد نسبت ایرانی مصوری سے زیادہ قریب ہیں ، مگر چغتائی ان امور سے اکثر آنکھ چرا جاتا ہے ، حالانکہ وہ مغل مصوری کی جان ہیں۔ مکن ہے کہ اس کی بصیرت فن خطوں کے استعال میں مغل فن کاروں کے نظریہ ؑ فن کا اتباع کرتی ہو مگر برخلاف مغل فن کے اس کا خط کسی دوسرے نقطے کی طرف اشارہ كرتا ہے۔ اسى وجہ سے وہ اس سيبت كے پيدا كرنے ميں ، جسے وہ عایاں کرنا چاہتا ہے ، اکثر ناکام رہتا ہے اور محض خوبصورتی کو پیدا کرتا ہے۔ چغتائی کی مصوری سیں بھی بنگالی دہستان

کی خصوصیت ہے اور اس لحاظ سے وہ ایک گراں قدر فن کار ہے جسے اسی تحریک نے پیدا کیا ہے۔"

آغا عبدالحميد نے ، جو چغتائي کے فن کا سنجيدہ تنقيد نگار ہے ، چغتائي کی مصوّری کو تین واضح ادوار میں تقسیم کیا تھا \_\_ یعنی ۱۹۱۸ع سے ے ۱۹۲ ع تک ، ۱۹۲۷ع سے ۱۹۳۲ع تک اور ۱۹۳۲ع سے آخر تک \_\_ ابتدائی دور میں چغتائی نے خطوط کے ذریعے اظہار فن کیا تھا اور اس کے رنگ ماحول کے گہرے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں (جس طرح رابندرا ناتھ ٹیگور نے کیا ہے)۔ وہ رنگوں کو اس طرح استعال نہیں کرتا جس طرح وہ آج کل کیے جاتے ہیں۔ وہ زمانے کے ماحول کو اپنی رومانی تصاویر میں ہوبہو پیش کرتا ہے۔ مگر اس دور کے اختتام پر جب چغتائی نے کلام غالب کو مصور کر کے "مرقع چغتائی" پیش کیا تو دراصل اس نے مروجہ طرز مصوری سے بیزاری کا اظمار کیا ۔ یہ زندگی سے زیادہ انفعالی دور تھا ۔ دوسرا دور اس کے مشاہدہ ٔ یورپ سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں رومانی پہلو کے ساتھ آہستہ آہستہ واقعیت کا امتزاج بھی ہو جاتا ہے۔ اب خطوط پر کم اور ساحول پر زیادہ زور دیا جاتا ہے ۔ چغتائی نے اپنے آپ کو زیادہ واضح کیا ہے ۔ اس کے خطوط کی بندش میں ، جو دراصل مغلوں اور ایرانیوں کے طرز پر ڈھالی گئی تھی ، ایک نمایاں تبدیلی آگئی ۔ یورپ جانے سے قبل چغتائی کو اکثر رفائیل طرز کے مصورین سے ہی واسطہ پڑا تھا۔ رفائیل طرز کی مصوری دراصل و کثوریا عمد کی مصوری تھی ، یعنی یہ طرز اپنے ماحول کے خلاف تھا۔ یہ دراصل بنگال دہستان کی تقلید سے انحراف تھا۔ بنگالی مصورین کا کام زیادہ تر رومانی تھا جو زیادہ منظم ہیئت کا حامل اور خالص جالياتي تها ـ

خطوط میں مبالغے کی بدولت چغتائی کے کام میں بے رخی (جو اس زمانے کے بعد زیادہ کمایاں ہو جاتی ہے) تھی اور وہ برڈسلے کے کام سے زیادہ متاثر تھا جس کی ظاہری خوش کمائی صرف دس سال تک رہتی ہے۔ برڈسلے کی تصاویر فقط بہؤید اور سیاہ خطوط پر مشتمل ہیں مگر بعض اوقات ان میں

آبی رنگوں سے بھی ہیبت پیدا کی جاتی ہے۔ چغتائی کے مصور شدہ اشخاص کا لبابی وغیرہ ، جس کو آغا عبدالحمید سولھویں صدی کی اشیا کہتا ہے ، درحقیقت برڈسلے (۱۸۷۲ع - ۱۸۹۸ع) کے خاکوں سے لیا گیا ہے جو انیسویں صدی کے آخری حصے میں گزرا ہے۔ وہ تصاویر جو چغتائی کے آخیر زمانے سے متعلق ہیں ، کوئی فنی خصوصیت پیش نہیں کرتیں ، بلکہ ان پر زمانے سے متعلق ہیں ، کوئی فنی خصوصیت پیش نہیں کرتیں ، بلکہ ان پر پہلی تصاویر کی چھاپ ، نمایاں ہے۔ یہ تصاویر اپنی جزئیات کے لحاظ سے کسی قدر کم تر ہیں مگر چغتائی کے کام میں ایک سادگی اور اعتاد ضرور ملتا ہے جو مسلسل ریاضت کا نتیجہ ہے۔

# ایرانی مصور فرشچیان اور چنتائی:

اور اس کی صحت پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑا ۔ یہ ایک مسلمہ اس بیدا کیا اور اس کی صحت پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑا ۔ یہ ایک مسلمہ اس ہے کہ بند و پاکستان میں چغتائی ایک واحد فن کار تھا جو اپنے طرز مصوری کی وجہ سے ممتاز تھا ۔ . ۔ ۱۹ ع میں وہ اپنی زندگی کے ۵ سال مکمل کر چکا تھا ۔

اصفہانی کی نمائش کراچی میں ہوئی۔ جب میں نے یہ خبر پڑھی تو خیال آیا کہ یہ نمائش کراچی میں ہوئی۔ جب میں نے یہ خبر پڑھی تو خیال آیا کہ یہ نمائش لاہور میں بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہی ہوا اور ۲۸ نومبر ۱۹۵۳ کو میں یہ نمائش دیکھنے کے لیے ریس کورس روڈ پرگیا۔ یہ نمائش ایک چھوٹی سی آرٹ گیلری میں منعقد ہوئی تھی جو چھوٹی بڑی تیس تصاویر پر مشتمل تھی جنھیں اعلیٰ قسم کے فریموں میں پیش کیا گیا تھا۔ انسان ان تصاویر کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتا تھا۔ میں اکیلا اس نمائش کو دیکھتا رہا اور پانچ بجے شام سے آٹھ نو بجے رات تک وہاں موجود رہا۔ ایرانی مصور بھی بذات خود وہاں موجود تھا اور خاموش اشاروں میں لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ تصاویر ایسی تھیں کہ ان کو لمحہ بھر میں لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ تصاویر ایسی تھیں کہ ان کو لمحہ بھر میں لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ تصاویر ایسی تھیں کہ ان کو لمحہ بھر

دیکھ کر بیٹھ جانا ممکن نہ تھا بلکہ ہر تصویر کا تقاضا تھا کہ اس کا نہایت كہرا مشاہدہ اور مطالعہ كيا جائے ۔ تيسرے روز ميں پھر تمائش ميں كيا جب "بماشائی بھی نسبتا کم تھے ۔ چنانچہ تصاویر کا فردا فردا خوب مطالعہ کیا ۔ چھوٹی سے چھوٹی تصویر بھی ١٥ اپخ سے زائد طول و عرض کی تھی جب کہ بڑی سے بڑی تصویر تیرے فٹ سے بھی زیادہ طول و عرض کی تھی۔ نہ معلوم ان کو کیوں سنی ایچرز کا نام دیا جاتا تھا حالانکہ یہ سب تصاویر بہت اعلی فریموں میں مزین تھیں ۔ میں واقعی اپنے آپ کو عاجز محسوس کر رہا تھا کہ کس طرح فنکار کو ان تصاویر کی داد دوں۔ ان کے ہر حصے کو فنکار نے رنگوں اور خطوب میں اس طرح مکمل کیا تھا کہ میں اس کے کالات کو پوری طرح بیان کرنے سے قاصر ہوں ۔ مثلاً ایک تصویر "سیمرغ" کے عنوان سے تھی جو کافی بڑی تھی - میں نے اکثر "سیمرغ" کے نقوش شاہنامے اور خمسہ نظامی کے قدیم مصور نسخوں میں دیکھے ہیں مگر مجھے اس تصویر کا ہر خط ، ہر جزو ، ہر حصہ اور ہر چلو متحرک نظر آتا تھا۔ میں ابھی ان تصاویر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ پاکستان کے ممتاز کاتب حافظ یوسف صاحب تشریف لے آئے اور انھوں نے بھی یہ شاہکار تصاویر دیکھیں ۔ ان تصاویر کو اگر آزادانہ اور یکسوئی کی حالت میں دیکھا جاتا تو کسی قدر چغتائی کی جھلک بھی نظر آتی تھی ۔ اسی دوران فرشچیاں کو کسی طرح معلوم ہوگیا کہ میں چغتائی کا بھائی ہوں۔ چنانچہ اس نے خواہش کی کہ میں بھی زائرین کی کتاب میں اس کی تصاویر کے متعلق کچھ تحریر کروں ۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا كدكيا لكها جائے - آخر ميں نے يہ شعر كتاب ميں لكھ ديا:

شنیدہ کے بود مانند دیدہ ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ جب میں واپس آنے لگا تو محمود فرشچیاں نے کہا ''میں چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو چغتائی بھی ان تصاویر کو آکر دیکھ لیں۔'' میں نے عرض کیا کہ یہ بات میری طاقت سے باہر ہے۔ چنانچہ پھر وہ خود چغتائی کے مکان پرگیا اور باوجود اس کی خراب صحت کے وہ اس کو اپنے ہمراہ لے آیا۔

پھر جب نمائش کو دیکھنے کے لیے میں تیسرے روز وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایرانی مصور کے ساتھ چغتائی بھی وہاں موجود ہے جس سے وہاں کا ماحول ہی بدل گیا ۔ اس نے نمائش کی ایک ایک تصویر کو غور سے دیکھا اور ہم نے بھی خوب حظ اُٹھایا ۔ تاہم مجھے یہ علم نہیں ہو سکا کہ چغتائی نے بھی اس کتاب میں کچھ لکھا تھا یا نہیں ۔ میں نے دیکھا کہ ایرانی مصور چغتائی کی کاحقہ عزت و تکریم کرتا تھا ۔ میرا خیال ہے کہ اس کے پاس چغتائی کی کاحقہ عزت و تکریم کرتا تھا ۔ میرا خیال ہے کہ اس اعلی مصوری کی قدر و قیمت خوب جانتا تھا ۔ چغتائی اس سے عمر میں اعلی مصوری کی قدر و قیمت خوب جانتا تھا ۔ چغتائی اس سے عمر میں بھی بڑا تھا اور اس وجہ سے بھی وہ اس کی عزت کرتا تھا ۔

یهاں یہ وضاحت کردوں کہ منی ایچر (Miniature) کا لفظ دراصل لاطینی سے ماخوذ ہے اور اس سے مراد شنگرف سے تصاویر بنا کر مخطوطات میں چھوٹے سائز میں شامل کرنا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق اور مغربی مخطوطات کی تصاویر کے لیے عام طور پر یہی لفظ ''منی ایچر'' استعال ہوتا ہو کہ ہے۔ لیکن وہ سب تصاویر جن کو ہم کتابوں میں بطور تصاویر کے شامل کرتے ہیں یا وہ تصاویر جو دیواروں پر آویزاں ہوں ، ان کو بلا امتیاز اس لفظ سے تعبیر کرنا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے ۔ اہل ایران نے تو مستقل طور پر لفظ ''منیا طور'' کو تصاویر کے لیے استعال کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ اپنی قدیم اصطلاحات کو بھی بھول گئے ہیں مگر شکر کا مقام ہے کہ چغتائی کی تصاویر کے لیے یہ لفظ کسی نے استعال نہیں کیا۔ میں نے ایرانی مصور محمود فرشچیاں اصفہانی کی مذکورہ نمائش میں میں نے ایرانی مصور محمود فرشچیاں اصفہانی کی مذکورہ نمائش میں کافی عرصے کے بعد چغتائی کو دیکھا تھا ۔ اس کی صحت خاصی گری ہوئی

مارچ ۱۹۷۳ع کو خانہ فرہنگ ایران گلبرگ کی ایک تقریب میں محمود فرشچیاں کی طرف سے چغتائی کو قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی گئی تھی جو سونے کے پتر سے پر خط ثلث میں کندہ کی ہوئی تھی ۔ میں نے بھی اس کندہ شدہ آیت کا بغور مطالعہ کیا تھا ۔ واقعی یہ ایک فنکار کیا نے

طرف سے دوسرے بڑے فن کار کی خدمات کا جت بڑا اعتراف تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ اس تقریب میں نہ تو چفتائی موجود تھا اور نہ ہی خود ایرانی مصور وہاں حاضر تھا۔ اس نے یہ تحفہ ایران میں جاکر ارسال کیا تھا۔

محمود فرشچیاں کی یہ ممائش پہلے ۱ ے ۱ و ع میں ایران کے شہر آبادان میں ہوئی تھی اور اس کے بعد آر - سی - ڈی نے ۱ و ۱ و ا ع بی میں یہی ممائش واشنگٹن (امریکہ) میں بھی کرائی تھی - دراصل ان ممائشوں کی ابتدا وزارت ثقافت ایران کے تحت ہو و و اس کے بعد اس محقور نے دنیا کے بڑے بڑے محقوروں میں اپنا مقام پیدا کر لیا - مجھے یہ بیان کر کے مسرت ہوتی ہے کہ اس ایرانی محقور نے خود چنتائی کے کام اور اس کی شخصیت کا بھی اعتراف کیا تھا اور اپنی ممائش دکھانے کے لیے خود اس کے بلا کر لایا تھا ۔

#### چغتائی کی وفات :

متذکرہ بالا ایرانی مصور کی کمائش میں جب چغتائی سے میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب چغتائی کی صحت اچھی نہیں رہی ۔ اس کے بعد ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ چغتائی کو غسل خانے میں کوئی حادثہ پیش آگیا ہے ۔ میں اس کی خیریت معلوم کرنے گیا تو اس وقت اسے خاصا افاقہ تھا ۔ مجھے تسلی ہوگئی کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہے ۔ چند روز کے بعد جب میں دوبارہ گیا تو وہ بالکل تندرست نظر آ رہا تھا ۔ اس موقع پر اس نے بعض ذاتی امور پر گفتگو بھی کی تھی ۔ مگر اس کے بعد معلوم ہوا کہ گھر والوں نے اس کی ملاقات پر باقاعدہ پابندی لگا دی ہے ۔ ریڈیو پاکستان والوں نے کئی مرتبہ مجھے کہا تھا کہ کسی طرح ہاری ملاقات چغتائی صاحب سے کرا دو تاکہ ہم ان کے تاثرات کسی طرح ہاری ملاقات چغتائی صاحب سے کرا دو تاکہ ہم ان کے تاثرات کشوظ کر لیں ، مگر جب میں نے اس کے گھر والوں سے اس سلسلے میں بات کی تو جواب ملا کہ یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں ۔ چنانچہ چغتائی بات کی تو جواب ملا کہ یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں ۔ چنانچہ چغتائی

کی وفات تک کسی کو بھی اس سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی اور کوئی اس کے تاثرات قلمبند نہ کر سکا۔

۱۸ جنوری ۱۹ و ۱۹ کو مغرب کی نماز کے بعد بعض عزیزوں نے میرے مکان پر آ کر مجھے مطلع کیا کہ چغتائی کی حالت خراب ہے اور وہ تم کو یاد کو رہا ہے۔ میں نے اس کو معمولی اطلاع سمجھ کر کہا کہ کل کسی وقت اپنے بڑے لڑکے کے ساتھ جا کر مل آؤں گا مگر ان لوگوں نے اصرار کیا کہ اسی وقت چلو ، ہارے پاس سواری بھی ہے۔ چنانچہ میں تیار ہوگیا۔ مگر جب ہم وہاں پہنچے تو ہر سو موت کا سناٹا تھا اور چغتائی کا انتقال میرے وہاں پہنچنے سے دو گھنٹے پہلے ہو چکا تھا۔ دراصل وہ لوگ چغتائی کی وفات کے بعدگھر سے چلے تھے اور میرے ہاں آکر غلط بیانی کی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ مجھے وہاں پہنچے ابھی نصف گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہمارے عزیز ڈاکٹر مظفر الدین چغتائی ، اعزازالدین چغتائی اور دیگر وشتہ دار بھی آگئے۔ اس اثنا میں وہاں اخبار والے بھی پہنچ گئے جن کو رشتہ دار بھی پہلے چغتائی کی وفات کی اطلاع سل چکی تھی۔

مرحوم کی بیوی نے ہمیں اس کے آخری لمحات کی کیفیت بھی بتائی تھی ۔ ہم سب نے بیک زبان شکوہ کیا کہ اگر تم لوگ چند گھنٹے پہلے ہمیں مطلع کر دیتے تو مرحوم سے آخری ملاقات تو کر لیتے ، جس سے ہم سب محروم رہے ۔ غرضیکہ ہم نصف شب تک وہاں رہے اور پھر واپس آگئے ۔ طے پایا کہ جنازہ کل بعد دوپہر آٹھایا جائے گا۔

دوسرے روز ہم صبح صبح وہاں گئے اور میرے بڑے لڑتے عبدالرؤف نے مع دیگر افراد خانہ کے غسل دیا ، کیونکہ کوئی غسال نہیں لایا گیا تھا۔ پھر جنازے کو ایک ایمبولنس کار میں رکھ کر ہم ہم بجے گھر سے لکلے اور جاولپور روڈ پہنچے جہاں نماز جنازہ کا پروگرام تھا۔ افسوس کہ کسی باقاعدہ اسام کی غیر حاضری کی وجہ سے نماز جنازہ خود مجھے پڑھانی پڑی جس کی تصاویر بھی اگلے روز ۱۹ جنوری ۱۹۵۵ ع کے اخبارت میں شائع ہوئی تھیں۔ بالاخر چغتائی کے جسد خاکی کو عاریۃ ماسٹر ضیاء الدین چغتائی ہوئی تھیں۔ بالاخر چغتائی کے جسد خاکی کو عاریۃ ماسٹر ضیاء الدین چغتائی

کے قریب قبرستان میانی صاحب میں بطور امانت دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون

جب شاکر علی کی وفات پر پاکستان نیشنل سنٹر میں تعزیتی جلسه منعقد ہوا تو میں نے آن سے کہا کہ چغتائی کی وفات پر بھی پاکستان نیشنل سنٹر میں جلسہ ہو جانا چاہیے تھا ۔ اس کے جواب میں نیشنل سنٹر کی مہتمم نے مجھے بتایا کہ چغتائی کی وفات سے چند روز قبل وہ تمام انتظامات کے ساتھ ان کا انٹرویو کرنے ان کے گھر پہنچی تھیں ۔ ٹی وی والے اور دیگر حضرات بھی ساتھ تھے ۔ مگر کسی نے انھیں چغتائی کے قریب نہیں جانے دیا ورنہ ان کا آخری انٹرویو اور تصاویر پر مشتمل ایک اچھی فلم بن چکی ہوتی ۔

#### تبصره:

ستذکرہ بالا بیان پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ عبدالرحمان چنتائی ہم۱۸۹ع میں پیدا ہوا اور ۱۸ - جنوری ۱۹۵۵ع کو فوت ہوا۔ اس طرح اس کی عمر کا عرصہ قریباً استی سال بنتا ہے ۔ اس عرصے میں اس نے مصوری کی ایک خاص نہج بند و پاک میں رابح کی ۔ اس نے اپنی زندگی میں جو نام پیدا کیا اور جس دبستان کی اس نے بنیاد رکھی وہ اس کی زندگی میں تو روز افزوں ترقی کرتا رہا مگر پھر اسی کے ساتھ ختم بھی ہوگیا۔

اس عرصے میں وہ سرکاری ملازمت سے بھی سرفراز ہوا مگر بالآخر وہ اس سے بیزار ہوگیا اور ہم ۱۹ مع سے اس نے ایک بالکل آزادانہ زندگی شروع کی جبکہ وہ اپنی خاص نہج پر کام کرنے کی وجہ سے خاصا مشہور ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مجد دین تاثیر کی دوستی اور علامہ ڈاکٹر مجد اقبال کی صحبت نے اس کی مصوری کو مزید استحکام بخشا۔ اس کی مصوری کے خوبصورت بمونے "مرقع چفتائی"، "نقش چفتائی"، "چفتائی پینٹنگز" اور "عمل چفتائی" میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کا بغور مطالعہ واضح اور "عمل چفتائی" میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کا بغور مطالعہ واضح

کرے گا کہ اس نے کلام غالب اور کلام اقبال کو فقط اپنی مصوری گے نقطہ نظر سے پیش کیا۔ اس کے پیش نظر محض اپنی مصوری تھی جس کا ان کتب میں اظہار ہوا اور ہمیں بھی ، قطع نظر کلام کے ، اس کی مصوری کو ہی دیکھنا چاہیے۔ اس نے فن مصوری میں اپنا ایک خاص نقطہ نظر پیش کیا جو ہندوستان کے کسی اور مصور کو نصیب نہ ہوا اور اگر کسی نے اس کی نقالی کی کوشش کی تو اسے بھی کامیابی نہ ہوئی ۔

اس نے اپنی مصوری کو ہمیشہ دو پیائشوں یعنی لمبائی اور چوڑائی کے دو ابعاد پر ہی قائم رکھا جو مشرق کی کتابوں میں ہم اکثر دیکھتے رہے ہیں۔ اس نے اپنی مصوری میں بعض کردار اور مناظر ایسے پیشکیے ہیں جن کا آج کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ان کے مشابہہ کبھی کوئی ہوا ہے۔ وہ اپنی مصوری میں جو کچھ پیش کرتا ہے ، اس میں مناظر و مرایا کو خاصا دخل ہوتا ہے ، مگر جب وہ ایک مرتبہ کشمیر گیا اور وہاں کی زندگی کو اس نے غیر منظم پایا تو واپسی پر اس نے کشمیر کے ماحول کو ایسے انداز میں مصور کیا کہ اس میں مناظر و مرایا کا فقدان تھا۔ اس تصویر میں اس نے ایک مکان کے مناظر کو ذرا ٹیڑھا کر کے اس میں صرف ظروف دکھا دیے ہیں۔ میرے خیال میں اسے قدرتی طور پر اس میں ملکہ حاصل تھا جس کو وہ اپنی مصوری میں پیش کرتا تھا۔

وہ خط لگانے کا ماہر اور بہت بڑا فن کار تھا۔ اس کے ''مرقع چغتائی''
کا مشاہدہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے علاوہ رنگ دار تصاویر کے خطوط میں
بھی ایسا کال پیش کیا ہے کہ کوئی اور فن کار ایسا نہیں کر سکا۔ اس نے
اپنے فن کو مزید تقویت دینے کے لیے ایچنگ میں ایسا کال پیدا کیا کہ
کوئی اور فن کار نہیں کر سکا۔

اس نے دوستوں کی درخواست پر ہزاروں کتابوں کے سرورق بنائے جن میں ایک الگ شان ہے۔ ایک مرتبہ میں کسی سفر سے واپس آیا تو گفتگو کے دوران باہر بادشاہ کا ذکر آگیا اور میں نے ہندوستانی باشندوں کی کیفیت بھی بیان کی ۔ چغتائی نے ایک بہت بڑا کاغذ (چالیس ایخ لمبا

اور اٹھائیس ایخ چوڑا) نکال کر اس پر بابر بادشاہ کا خاکہ بنا دیا ۔ اسے پرائی تصاویر سے بھی ہت دلچسپی تھی اور اس سلسلے میں وہ اکثر امرتسر جا کر ایک دکان دار بھوائی مل سے کرشن اور رادھا کی پرائی تصاویر خریدا کرتا تھا ۔

اس نے بعض کرداروں کو اس طرح مصور کیا ہے کہ ان کا لباس اور ماحول بالکل اجنبی لگتا ہے۔ سیر نے خیال میں یہ چغتائی کی خاص اجاد تھی اور اسی کی ذات تک محدود تھی ۔ وہ اشخاص اور کردار آج ہارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں اور نہ وہ لباس ہے ۔ دراصل یہ سب کردار اس کے تصور تک محدود تھے ۔ اسی طرح اس نے بعض ایسے مناظر بھی پیش کیے ہیں جن کا وجود تو کیا ، ہارے لیے ان کا تصور بھی محال ہے ۔

چنتائی نے بحیثیت مصور قریباً ساٹھ سال تک ستواتر کام کیا ہے۔ اس دوران میں اس کے افراد خانہ کے علاوہ کوئی شخص یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ اس نے چنتائی کو کس طرح کام کرتے دیکھا ہے۔ آج ہم استاد اللہ بخش کے کام کا اندازہ تو باسانی کر سکتے ہیں مگر چنتائی کے ضمن میں یہ دعوی مشکل ہے۔ افسوس کہ آج چغتائی کا کوئی تلمیذ یا اس کا کوئی یہ دعوی مشکل ہے۔ افسوس کہ آج چغتائی کا کوئی تلمیذ یا اس کا کوئی پیروکار موجود نہیں ہے جو اس کی روایت فن کو زندہ رکھے۔ تاریخ میں ہمیشہ اسی طرز فن کو دوام حاصل ہوتا ہے جس کو زندہ رکھنے والے موجود ہوں۔ افسوس کہ یہ فن چغتائی کے ساتھ ہی ختم ہوگیا ہے۔ اگر موجود ہوں۔ افسوس کہ یہ فن چغتائی کے ساتھ ہی ختم ہوگیا ہے۔ اگر خوئی تحریک یا فن آگے چل کر اپنا مقام پیدا نہیں کرتا اور اپنے آثار نہیں چھوڑتا تو محققین تاریخ اسے پہچائنے سے انکار کر دیتے ہیں۔

چنتائی کا نظریہ فن صرف اس کی تصاویر میں موجود ہے جو اس وقت دنیا کے تقریبا ہر عجائب گھر ، آرف گیلری اور مجموعہ آرف میں موجود ہیں ۔ مصقری کے بعض پرستاروں کے ہاں بھی اس کی تصاویر ملیں گی اور ان لوگوں کو ان تصاویر کے حاصل کرنے پر ناز بھی ہے۔ گی اور ان لوگوں کو ان تصاویر کے حاصل کرنے پر ناز بھی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں چغتائی کے زمانے میں نمائشیں منعقد ہوئی ہیں ،

چنتائی نے ان میں حصہ لیا اور ہمیشہ ایک امتیاز حاصل کیا۔ اس کی اکثر تصاویر میرے نزدیک تاریخ فن کا حصہ ہیں ، اگرچہ ان کو ہم آج کسی تحریک یا کسی موضوع سے منسوب نہیں کر سکتے۔ چنتائی خط لگانے کا بہت بڑا ماہر تھا اور ہم اسے دنیا کے کسی دوسرے فنکار کا نہ تو خوشہ چیں کہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے کام کو کسی اور آئے کام کا چربہ بیان کر سکتے ہیں۔

چنتائی کی وفات پر اکثر لوگوں نے اظہار افسوس کیا تھا۔ ہندوستان کے ٹی وی پر نہایت عمدہ طریقے سے اس کے کارناموں کو دکھایا گیا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی کئی پروگرام پیش کیے گئے تھے۔ ہم نے یہاں چغتائی کو اپنے دورکی فنی تاریخ کا ایک اہم باب سمجھ کر پیش کیا ہے۔

. . .

## اشاريه

# مرتئبہ' احمد رضا

| 201 | • | • | -   |      | •   | -     | -    | اص -    | اشخ  |
|-----|---|---|-----|------|-----|-------|------|---------|------|
| 777 | - | - |     | 7-   | -   | •     | ارے  | ات ، اد | مقام |
| ٣٤. | - | - |     | -    | ات  | اخبار | ئل ، | ب ، رسا | کتہ  |
|     |   | - | (1) | Time | جات | 55    | SK   |         | 1-7  |

## اشخاص

Transfer Transfer

1010 7-17 101-

آبر کبریڈسلے (Aubrey Breadsley):

۳۳ ، ۳۳ ، ۹۸ ، ۳۳ ، ۳۳ - ۳۳ - ۳۲ - ۱۲ - بٹلر : ۲۵ ، ۲۹ - ۱رئلڈ ، ٹامس ، سر : ۲۵ ، ۲۹ - ۱رئلڈ ریڈ ، لوئی : ۲۰ - آرئلڈ ریڈ ، لوئی : ۲۰ - ۱۲۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱نند کار سوامی : ۲۲ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ -

ابوالفضل: ۲۳ ، ۲۵۱ اثیلا: ی ، ۳۳ ، ۲۵۸ احمد الدین خال: ی . ۳ احمد شاه بخاری (دیکھیے پطرس) احمد شجاع پاشا ، حکیم : ۹۵ ،
احمد شجاع پاشا ، حکیم : ۹۵ ،
احمد ، شیخ : ۲۳ احمد ، معار لاہوری ، استاد : ۱۳ ،
احمد ، معار لاہوری ، استاد : ۱۳ ،
احمد ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۵۵ ، ۲۳۱ ،

- 446

AV: 3 AN 5 707-13-13

settore and see a

----

Carried and the Edward

525 1 456 1 AFE ....

احمد نديم قاسمي : ١٣٦ -الجمد يار خال دولتانه ، نواب : ١٩٨-اختر شیرانی : ۱۱۲ -اختر ، مستر : ٢٠٠ -ارسطو : . - -ارنسٹ ہیمنگوے : ۱۵۱ -ارون ، لارڈ (وائسرائے ہند) : ۸.۳-اسد الله ، منشى: ۲۸۴ ، ۲۹۰ اسلم كال : ١٧٨ -اسیت کهار بالدار (آرٹسٹ) : ۲۱۰ -اصغر ، اے ۔ آر: ۲۷۱ -اعزاز الدين چغتائي : ٣٣٣ -اعظم خال ، جنرل : ١٨٣ ، ١٨١ -افلاطون : ٠٠ -اقبال النساء حسن (بيكم) : ٢٩٨ -اقبال ، علامه ، ڈاکٹر : م ، ۲ ، ۹ ، י דא י דד י דס י דס ט דד ' TF ' D9 ' DA ' D1 ' D. · 1. 1 21 20 174 72 ( 17 . ( 117 5 11 . ( AT 147 1 100 1TT 1TT

۱۸۵ ، ۱۸۷ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸

اطلاعات): ۱۳۳۰ الله بخش ، أستاد : ۲۳ ، ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ، ۲۹۳ تا ۲۹۵، ۲۰۳۰ ۱۳۰۱ علی تاج ، سید : ۲۳ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۰

امجد على شاه ، سيد : ٥٠٠ امراؤ سنگه ، سردار : ٢٣٦ امراء القيم : ١ ، ٢٨٩ امير بخش ، مسترى : ٣٣٠ امير خليل : ٢٦٨ امين الدين ، سيان : ١٩ الدرا گاندهى ، مسز : ١٩٠ الور سديد : ١٥٣ ، ١٥٣ ، ١٦٠ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ،

اوپندر ناته اشک: ۱۹۸۰ اوتا مارو (فن کار): ۲۳۹ اورنگ زیب عالمگیر شهنشاه ،: ۱۱۰،
اورنگ زیب عالمگیر شهنشاه ،: ۱۱۰،
اوسکر وائلهٔ: ۲۸، ۹۴، ۹۴، ۹۳۰ اید منهٔ ڈیولیک: ۹۴، ۹۴، ۹۴، ۳۲۳ اید و ڈفز جیرالهٔ: ۳۲۳ ایس - اے - رحمان ، جسٹس: ۵۰،
ایلزا بیفنز ، میں: ۲۰۳ ایلزا بیفنز ، میں: ۲۰۳ اینی بینٹ ، مادام : ۲۰۳ -

ب

بابا نانک ، گرو : ۱۲۸ -

بابر ، آغا : ٣٣١ ، ١٥٥ -بابر ، شمنشاه : ۳ ، ۱۱۰ ، ۱۹۹ ، باسل کرے ، مسز: ۵۰۵ -بائير: ٢٣٩ -بایسنغر بن شاه رخ مرزا ، شهزاده ؛ بدر الدين بدر: ٥٨ تا ٨٠ ، ٩٩ -بذل الرحمين (پرئسيل اساعيل يوسف کالج ، بمبنی): ۲۱۶-برکت علی ، چودهری : ۱۲۳ -برنرڈشا: ١٠٠ -بساون : ۲۳ -بشن داس: ۱۳ -بكينسن: ٢٨٧ -بلراج سامني : ۲۹۱ -بنيمسن ، ڏاکٽر : ٣٠٩-

بوص ، لند لال : ٩٤ ، ٣٣٦ ، ٣٣٠ - بوشير : ٣٨ - ، ١٩٤٠ - ، ١٩٤٠ - ، ١٩٤٠ - ، ١٩٤٠ - ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١

۵۲ ، ۲۷ ، ۳۹ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۸ ، ۲۲۱ ، ۹۸ ، ۲۲۱ - ۲۹۰ ، ۲۲۱ - ۲۹۰ ، ۲۲۱ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ -

بیئرڈسلے : (دیکھیں آبرے برڈسلے) ۔

Ų

پال سیزان: ۰۰
ارتاپو رام: ۲۳۲
ارویز: ۲۳
پریم چند: ۱۲۸پطرس بخاری: ۲۹، ۳۲۰ ۱۵۲۰
پکاسو: ۲۰، ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پکاسو: ۳۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پرانیسی: ۱۸پیرانیسی: ۱۸پیرانیسی: ۱۸پیرانیسی: ۱۸پیرانیسی: ۱۸پیرانیسی: ۱۸-

...

پیندول مون ، مستر : ۲۰۸ -

تبستم ، صوفی : ۲۹ ، ۲۰۰۰ -تنتوریثو : ۲۹۰ -تھیوفیل گاتئیے : ۹۳ -تیمور لنگ ، امیر : ۱۳ ، ۲۵ -

ك

نمارا ثالبوف رائس ، مادام : ۱۳ -ثهاکر سنگه ، استاد : ۲۳۳ -ثهاکر سنگه ، ڈاکٹر : ۲۶۲ -ثهاکر سنگه ، کاکا : ۲۶۳ ، ۲۶۳ -ثیبو سلطان شمید : ۲۵ ، ۱۱۰ ،

ر ۱۱۸ -الیشیان: ۱۳۵ -الیگور، رابندر ناته: ۲۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۳۲، ۳۲، ۳۲، ۳۲، ۳۲، ۳۲، ۳۲، ۳۲۰ و ۲۳۲، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۳ و ۲۳۳، ۳۲۳ و ۲۳۳ و ۲۳۳، ۳۲۳ و ۲۳۳ و ۲۳ و

3

جالی: ۱۳۹۰ جبین ، ڈاکٹر ، پروفیسر: ۲۰۰۰ جعفر تبریزی (کاتب): ۲۰۸۰ جلال الدین: ۲۵۳۰ جلال الدین احمد: ۲۰۸۰ جلیل قدوائی: ۲۰۸۰ جمیل الرحماس: ۲۰۸۰ جوابر لال نهرو: ۳۵، ۲۷۹۰ جورا سنگه: ۲۰۸۵ جون ڈن: ۲۱۰ جون ڈن: ۲۱۰ جہاں آرا بیگم: ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۰ جهالگیر ، شمهنشاه : ۲۲، ۲۵۰ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ،

۳۱۱ -جیلانی ، فوٹوگرافر : ۱۵۹ تا ۱۹۱ -جیمز - ایچ - کزنز (دیکھیے کزنز) -جیون لال گویا : ۲۷۹ -

5

چراغ حسن حسرت : ۱۷۲ -چنگیز خان : ۷ ، ۳۳ ، ۲۸۸ -چیئرجی ، بید ماسٹر : ۳۳ -

-

حافظ شیرازی: ۲۱۲، ۲۳۹حالی، مولانا: ۳۷، ۲۱۵حامد معار، نادر العصر: ۵۵حبیب الرحمان: ۳۵حجاب اساعیل: ۳۰۳حسین مرزا بایقرا، سلطان: ۲۰۵حسین بخش، استاد: ۲۳۳، ۲۰۵۰حفیظ جالندهری، ابوالاثر: ۲۲۹ تا ۲۲۵حمید المکی: ۳۲۱ تا ۲۵۳حنیف رامے (سابق وزیر اعلاٰی):

J-17:010

حيادر حسن ، آغا : ٣٠٠ -

خالد على ، ميجر : ١٣٣ -

داغ دہلوی ، مرزا : ۰۱۰ درشہوار ، شہزادی : ۸۱ ، ۲۹۵ -دیلا کرائے : ۱۸ -دینا ثاتھ ، راجہ : ۲۳۱ -دین مجد ، حاجی ، کاتب : ۳۲۳ -

3

دُانثے: ۲۳۹ دُنسانے، لارڈ: ۹۳ دُونالڈ، مسٹر: ۲۳۷ دُیور: ۲۳۱ ، ۲۳۹ -

--- 3

ذوالفقار على ، سر: ٣٧٣ -

1

رابن: ۲۳۹ رابیندر ناته چکرورتی: ۳۲۵ راجندر سنگه بیدی: ۱۹۸ رادها: ۲۲۹ راما کرشنا ، کتب فروش: ۲۳۵ راما نندا چیئرجی (مدیر): ۲۳۵ ،
رام سنگه ، سردار بهادر: ۳۳۰ رام لعل: ۲۲۱ تا ۱۲۳ رانجها: ۲۲۲ رحیم بخش (معار): ۲۳۱ رحیم بخش ، میان: ۵۵ رحیم بخش ، میان: ۵۵ رستم (بهلوان): ۵۹ رسول اکرم (دیکهیے پیغمبر م اسلام) -

رشيد احمد ، چودهري : ۲۹۵ -رشيد احمد صديقي : ٣٠٣ -رضا عباسی : ۵۸ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۹۸ ، رضيه سراج الدين : ٣٩ ، ١٠٢ ، - TTA . T19 . TIA رفائيل: ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ رنجيت سنگه ، سهاراجه : ۵۵ ، ۲ ۳۹-رنگا نادن ، عترمه : ۲۲۵ -روبينز: ٢٦٠ -روپ کرشن (راما کرشنا) ، مصور : - 190 177 170 رودان: ۲۱۲ -روسی ، مولانا : ۱۲۰ ، ۲۱۲ -رۇف ملك : ١٣٦ -روی ورما : ۲۰۰ -ريكس ومسلر: ٢٠٠٠ -رعبرانك: ١٨، ٢٢١ ، ٢٣١ ، ٢٣٩ ، - TII . TT.

رُوبِيده آغا: ٢٠٦ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٠٠ و رُوبِي : ٢٠٨ -رُيبِ النساء بيكم : ١١١ -رُينِ العابدين (مشرق پاگستان) : رُينِ العابدين (مشرق پاگستان) : رُينِ (بمشيره أستاد حسين بخش مصور) : ٢٠٦ -

Alleg children has test

ژونگ: ۱۸۹ -

سالار جنگ ، نواب : ۲۰۸ ، ۲۳۸ ، · T.9 + T92 + T97 + TZZ سالک ، عبدالمجید ، مولانا : ١٦٨ ، - W.Y ' Y9F ساماريندرا ناته گيتا (ايديثر) : ٢٦٣، - 747 441 476 سبط حسن ، سيد : ١٣٦ -مهرمين: ١٩٦٠ سجاد حيدر يلدرم ، سيد : ١٦٥ -سجاد على الصارى : ٢٧٨ -سراج الدين ، پروفيسر : ٣١٨ ، سراج الدين ناكا ، سيد : ٥٠٥ -سرندرا ناته گيتا : ١٠٥٥ -سعدالله خال ، نواب ؛ ۱۳۵ ، ۱۳۳ -سعدى ، شيخ : ۲۱۷ ، ۲۳۹ -سعيد رمضان : ٣٠٠ -سكهيا رام: ٢٣٢ -سلطان مجد: ۲۲۱ - ۲۲۲ سليم اختر : ١٨٥ -سلیان ندوی ، سید : ۲.۳ -سليم ، شمزاده : ١١٨ ، ١١٩ -سندر سنگه عینهید : ۲۹۷ -سوت كال ، داكثر : ٢٩٩ -سودا ، مرزا : ۱۰۰ -سما عددی ، مولانا : ۹۵ -سى - ايچ - رائس (پروفيسر) : ٩ ٢ -سيف الدين: ٦٦-

سيمويل بام: ١٩٠

L

طارق (بن زیاد) : ۱۱۰ -طاہر شاہ ، سید : ۲۵۳ -

ظ

ظفر علی خان ، مولانا : ۲۲، ۲۲۹ -ظهیر کاشمیری : ۲۲۱ -

ع

عابد علی عابد ، سید : ۱۹۸ عارف چغتائی : ۱۹۰ عارف عبدالمتین : ۱۵۱ ، ۱۰۰ عبدالحق ، مولوی : ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ عبدالحمید ، آغا : ۲۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۲۵ تا
۱۵ تا ۱۹ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ تا
۱۰ ، ۲۳۸ ، ۲۲۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ،

عبدالحميد ، خواجه ، پروفيسر : ٢ ٢ ٩ عبدالحميد عدم : ١٥٩ عبدالحميد ، ملک (برادر ملک غلام
عبدالحميد ، ملک (برادر ملک غلام
عبدالحميد ، ملک (برادر ملک غلام
عبدالحالق چغتائی : ٢٩٥ عبدالرحمان اعجاز : ٣٩٥ ، ٢٤١ ،

ش

شاكر على (مصور) : ٦٦ ، ١٠٦ ، - Ton شاه اصفهانی ، بابا : ۳۳ -شهرمهان ، شهنشاه : ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۸ ، 1 702 U 700 1 177 1 100 - TTL ( T11 ( TTT ) TT1 شاه مظفر (مصور) : ۲۵۰ -شبلي ، مولانا : ٢٥ ، ١٥ -شريف ، حاجي ، حکيم ؛ ۲۹ ، ۲۹ - ۱ -شفيق ، خواجه : ٦٦ -شمزه: ٦٦ -شمس ملک : ۲۲۳ -شمشير جنگ بهادر ، رانا : ۲۹۲ -شوناته دواركا: ١٥٥ -شير انگن : ۲۵۳ -شير يد ، استاد : ٥٣٦ ، ٢٣٦ ،

ص

صادتین : ٦٦ -صالح بابا : ٢٠ -صدر الدین چغته ، بابا (میر عارات) : ۵۵ -صلاح الدین ایوبی ، سلطان : ١١٠ -

ضیاء الدین چغتائی ، ماسٹر : ۲۳۲ ، ۲۵۳ ، ۲۸۱ ، ۲۵۵ ، ۲۵۳

عبدالرفیع ، میان : ۳۱۵ ، ۳۱۹ -عبدالرفیع ، میان : ۳۱۵ ، ۳۰۳ -عبدالرؤف چغتائی : ۳۱۳ ، ۳۳۳ -عبدالسمیع ، میان : ۲۹۵ -عبدالصمد شیرازی ، خواجه ، (شیرین قلم) : ۲۲۲ -

عبدالعزيز ، شيخ ، وكيل : ٣١٥ -عبدالقادر ، شيخ ، سر : ١٢٩ ، ٣٧٨،

- ۲۹۹ - عبدالكريم : ۳۱۳ - عبدالكريم : ۳۱۳ - عبدالمجيد پروين رقم : ۳۲۸ - عبدالوحيد چغتائی : ۱۸ ، ۱۸۸ - عبدالله چغتائی ، ڈاکٹر : ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۲۲ ، ۳۱۲ ، ۳۲۲ - ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ -

۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ - عبدالله ، حافظ : ۳۰۱ - عبدالله ، سید ، ڈاکٹر : ۵۹ - عبدالله ملک : ۹۹ - عبدالله ملک : ۹۹ - عثمان علی خال ، میر (نظام دکن) :

عزيز احمد : ٠٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ -عزيز احمد : ٠٩٠ -عسكرى ، ايس - ايچ : ٣٩ -

عطر چند کپور : ۲۹۱ -

عصمت الله عليک : ۱۲۳ ، ۱۲۵ ،

علی تبریزی ، میر ، سید : ۲۲۲ -عمر خیام : ۲۰ ، ۵۸ ، ۲۸ ، ۵۱ ، ۵۱ ، ۲۱ ، ۵۹ ، ۹۹ ، ۱۱۰ ، ۳۵۱ ، ۲۱۷ ، ۲۲۵ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ،

عنایت الله ، شیخ : ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰

عنايت الله (مصور): ۲۵۰، ۱۹۳۰، ۲۵۱ عنايت الله (مصور): ۲۵۰، ۲۵۰ عيسلى عليه السلام، حضرت: ۲۵۰، عين الدين: ۲۵۳، ۲۵۳،

#### غ

غلام احمد (بها) : ۲۵۳ -غلام احمد ، حافظ : ۲۵۳ -غلام رسول (حیدرآباد دکن) : ۲۰۳ -غلام رسول ، سهر ، سولانا : ۲۸۳ ،

غلام رسول ، میاں ، (ڈی ۔ ایس ۔ پی ۔ پویس) : ۱۳۲۰ -غلام عباس (افسانہ لگار) : ۱۸۵ تا ۱۹۳۰

۹۹ تا ۹۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ تا ۱۰۱ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۲۰۳ -غلام عباس ، مولوی : ۱۳۸ ، ۱۳۹ ،

۱۳۱ -غلام عد ، ملک (سابق گورنر جنرل پاکستان): ۱۲۳ -

غنی کاشمیری : ۱۱۰ -

ی

فان گوگ : ۲۲۰ فخر يار جنگ ، نواب : ۲۹۳ فراگونارد : ۲۸۰ فرائڈ : ۲۸۱ فرائڈ : ۲۲۰ فرخ بيگ قلاق : ۲۲۲ فرعون : ۲۰۰ فشفے : ۸ فضل الرحمان حيدر آبادى : ۲۰۸ فضل حسين ، مياں ، سر : ۲۰۸ فقير سنگھ : ۲۸۳ -

فكر تونسوى : ١٣٥ -فورسٹر ، اى - ايم - ٣٧٣ -فيروز الدين ، ماسٹر : ٣٣٣ ، ٣٣٣-فيروز ، مير (معار) : ١٠٣ -فيض احمد فيض : ٣٨ ، ٣٣١ ،

فیض احمد فیض : ۲۸ ، ۱۳۳ -۱۳۷ ، ۱۲۲ ، ۳۲۳ -فیضی (فن کار) : ۲۳ -

ق

قتيل شفائي : ١٣٧ -قمر الحسن : ٦٦ -

65

کاندی نسکی : ۳۰ -گراست ، پروفیسر : ۲۸۲ -گرشن : ۲۲۹ -گرشن پرشاد ، سهاراجه : ۲۹۳ ، ۲۹۹ -گرشن چندر : ۱۹۸ -

کریسیویل ، پروفیسر: ۳۰۵
گریم بخش چغته، سیال: ۲۵، ۲۳۰
کزنز ، جیمز ، ڈاکٹر: ۲، ۱، ۱، ۲۵٬ ۲۸۰٬ ۲۸۵٬ ۲۸۰٬ ۳۱۹٬ ۳۰۹

کشمیرا سنگھ ، پروفیسر: ۳۵٬ ۲۲۲٬ ۲۲۲٬ ۳۵۲۰
کال الملک: ۸۳
کنهیا لال گویا: ۲۸۵
کولنگ وڈ: ۱۸۵-

گ

كاما پهلوان : ۲۲۹ -

گاندهی جی : ۲۸۰ گپتا ، مسٹر (دیکھیے ساما ریندرا گپتا) ۔ گریکو ، ایل : ۳۳ ۔ گلزار چغتائی : ۳۱۱ ، ۳۱۵ ۔ گوردیال : ۲۸۵ ۔ گوگان : ۲۲ ، ۲۳ ۔ گوگین : ۲۲ ، ۲۳ ۔ گوئٹے : ۲۳۲ ۔ گویا : ۲۳۸ ۔

J

ل - احمد : ١٦٥ -لارئس بنين : ٢٩ ، ٥٠٥ -لأن (ملاح) : ٢٢٠ -

لوئى آرنلڈ ریڈ (دیکھیے آرنلڈ ریڈ) ۔ لينارڏو: ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣٠ -

me (spen of a late to be 12 kg 102 1 - 12 ماتیس: ۳۹ ، ۲۰۳ -مالک رام: ۵۵ -مائيكل انجلو: ١٨٧ ، ٢٢٢ ، ٢٦٠ -مومدار: ۲۰۵-اعيد ملک : ١٠٠ محيد -7.7 100 مد اشرف : ۳.۲ -مد اكرام ، شيخ : ٢٥ -مد ايوب خال ، فيلد مارشل : ٥٣ ، ' TT. ' TTA ' 1 TT ' AT ' OF 

عد حسین جعفری : ۳۹۳ - · عد حسین چوہدری : ۲۰۲ ، ۲۱۲ -مد حسین قادری : ۲۲۳ ؛ ۲۷۱ ؛ - 190 ٠ ٢٧٠ : ٢٤٠ بد دین ، أستاد : ۲۳۹ -

عد سعيد ، مرزا : ٣٠٠ -مد شاه بخاری : ۳.۳ -

عد شفیع ، میاں ، سر : ۲۸۱ ، ۲۸۲-بد صلاح: ١٣١٠

عد موسلی خان ، جنرل (ریثائرڈ) :

٠ ٢٩٤ : ١٠٠٠ - ٢٣١ عد ناظم ، ڈاکٹر : ۱۳۳۳ -بدی ، أستاد : ۵۹ -

معود خان شیرانی ، حافظ : ۲۸۳ ، محمود غزنوي ، سلطان : ۹۳۹ -معمود فرشچیان (ایرانی مصور): - דרד ט דרק

مختار العنبري ، سيد : ٨٨ -مدن گوپال ، لاله : ۲۳۲ -مرزا (رومانی کردار): ۲۲۸ -مسز احمد : ۲۹ -مسلم ، دولوی : ۸٦ -

مظفر الدين چغتائي ، ڏاکٽر : ٢٥٣ ، - + + + + + + + + + + + معراج الدين چغتائي : ۲۸۳ ، ۲۸۳ ،

- 710 : 717 : 710 معظم جاه ، شهزاده : ۲۹۷ -ملا شاه ، حضرت : ٢٦٢ -عتاز حسين : ۲۰۲

متاز مجد خان دولتانه ، سیان : ۲۲۳ -متاز ملک ثوانه ، کیپٹن : ۲۹۸ -

منخ: ۲۲-منصور احمد: ١٦٨ -منصور (أستاد) : ۳۲ ، ۲۲۲ -منصور حلاج: ١٢٣ -

منی شنکر : ۲۹۳ -مولا بخش : ٢٣٢ -

سهاراجه پشیاله : ۲۲۸ ، ۲۲۸ ،

- 717 174

سهاراحه کپور تهله : ۲۳۵ -سهاراجه سيسور: ٢٢٨ ، ٢٤٩ -

سهاراجه نابهه : ۲۳۵ ---

مهارانی بؤوده: ۲۲۸ -

مهارانی کوچ بهار: ۲۲۸ ، ۲۵۲ ، ۲۸۰ میرابائی : ۲۵۳ - میرابائی : ۲۵۳ - میرابائی : ۲۵۳ - میراب بخش (حجره والے) : ۲۵۰ - میران بخش ، ماسٹر : ۲۳۳ - ۲۵۰ میران بخش نقاش ، میان : ۲۵ تا ۲۵ - میر تقی میر : ۱۰۰ - میرزا ادیب : ۱۲۸ ، ۱۲۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ - میرک نقاش : ۲۲۳ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ - میان دت، (بیڈدفتری) : ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۹۱ - ۲۹۱ -

نادر السّرسان: ۲۲۲
نادر کاکوروی: ۱۵۵
ناظم الدین ، خواجه: ۳۰ 
ناگا سیاں: ۳۰۳ 
نذیر احمد بن خواجه کیال الدین:

نذیر احمد بن خواجه کیال الدین:

نذیر احمد ، سید ، ڈاکٹر: ۳۰ ،

نظام الدین اولیاء ، حضرت: ۳۰۳ 
نظام الدین ، سیاں: ۲۰۵۰ ، ۲۰۳ 
نظام دکن (دیکھیے عثیان علی خان ،

میر) 
نظم طباطبائی ، سولانا: ۲۰۸ 
نکاسن، ڈاکٹر: ۳۰۰ -

نظم طباطبائی ، مولالا : ۲۸ -نکاسن ، ڈاکٹر : ۲۵۳ ، ۳۰۳ ، ۲۰۳-لواب صاحب بهاولهور : ۲۳۵ ،

نور جہاں ، ملکہ : ۱۱۱ ، ۱۱۸ -نوید (دختر ایس - اے - رحان) : مہر-نہرو (دیکھیے جواہر لعل نہرو) -نیاز فتح پوری : ۱۹۵ -و

واتو: ٣٨ -والثر شيل (صدر مغربي جرمني): ٨٠ -وحيد قريشي، ڈاکٹر: ١١٠ د ١٥٠ -وزير آغا، ڈاکٹر: ١١٥ د ١٦٠

وزیر النساء بیگم : ۳۱۰ -وشواسین : ۳۱۰ -وکثوریه ، ملکه : ۲۰ -ولکنسن ، مسٹر : ۳۰۵ -ولی پوگنی : ۹۳ -ولیم مورس : ۱۸ -ویر منگھ ، بھائی : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

۳۷۳ -وینکٹاچلم : ۲۷۷ -

بدایت اشه ، بابا (پنجابی شاعر) :

برکشن لال ، لاله : ۲۵۵ ، ۲۵۷ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، بری چند اختر ، بنلت : ۱۳۰ ،

۱۳۱-مایون ، شهنشاه : ۱۱۰ ، ۱۳۰-بنری لبکے ، ڈاکٹر : ۲۵، ۱۸۰

يعقوب ذكى : ڈاكٹر : ٣٣ -يكشائى : ٣٣٩ -يوسف ، حافظ (كاتب) : ٣٣٠ -يوسف حسن ، حكيم : ٢٢ ، ٣٣٠ ،

5

#### T

ALL STREET

256:430-

and the Carry

آبادان (ایران): ۲۰۳۰ 
آرف کونسل لاهور: (دیکھیے پاکستان

آر - سی - ڈی (ادارہ): ۲۰۳۰ 
آسٹریا: ۲۰۱۰ 
آکسفورڈ: ۱۰۱۰ 
آکسفورڈ یونیورسٹی پریس: ۲۰۰۰ آگرہ: ۱۳۱۰ ، ۲۰۳۰ تا ۲۵۲ ،

آگرہ: ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۵۲ تا ۲۵۲ ،

آگرہ چھاؤنی: ۲۵۵ تا ۲۵۲ ،

آگرہ چھاؤنی: ۲۵۵ تا ۲۵۲ ،

#### الف

اثلی: ۱۰۸، ۲۶۰، ۲۰۰اجمیری دروازه دہلی: ۲۵۰اجنٹا: ۲۳، ۲۳، ۲۰ ، ۲۱۱،
اجنٹا: ۲۳، ۲۰۹، ۲۰۱۰
احمدید بلڈنگ، لاہور: ۲۸۰اسرائیل: ۲۳۰اسلامید کالج لاہور: ۲۲۱، ۲۳۵،
۱۳۵، ۲۸۲، ۲۲۵، ۲۳۵،

اسلاميه بائى سكول بهائى گيٺ لاہور:

HAR SECTION

一种一个

- 171

اصفهان: ۱۳۰ -

افريقه : ١١١ -

افغانستان : ٢١٥ -

اقوام متحده: ۲۰۸، ۱۲۲ -

الحمرا ، لابور: mrr -

الله آباد : ۲۱۱ ، ۲۵۵ ، ۲۲۱ -

ارتسر: ۲۸۰٬۲۲۳ -

امریکه: ۱۰۸ ، ۱۵۱ ، ۲۰۳ ،

- 109

اناركلى ، لامور: ٣٥٣، ٣٩٣انڈيا ماؤس ، لندن: ٣٥٥انجمن ترقی أردو ، گراچی: ٢٨١انجمن حایت اسلام ، لامور: ٣٥٣انقره یونیورسٹی (ترکی): ٩٩٩انگلستان: ٢٤، ٣١٣، ٣٢٥اورینٹل آرٹ پریس ، لامور: ٢٨٥اورینٹل آرٹ بریس ، لامور: ٢٨٥اورینٹل آرٹ سوسائٹی ، کلکته:

اوريشنثل كالج لامور : ٣٣٣ -

ایڈن برا: ۲۹۱ -

ايران: ٢٥، ٣٣ ، ١٣٥ ، ٣٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣٣ - ١٩٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣٠ - ١٩٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣٠ - ١١٤ ، ٢٣٠ - ١١٤ ، ١١٢ ، ١١٢ ، ١٥٣ - ١٤٠١ ، ١١٢ ، ١١٢ ، ١٥٣ - ١٤٠١ ، ١٢٠ - ١٤٠١ ، ٢٦٥ - ١٤٠١ ، ٢٦٥ - ٢٤١ ، ٢٦٥ - ٢٤١ ، ٢٦٥ - ٢٤١ ، ٢٦٥ - ٢٤١ ، ٢٦٥ - ٢٤١ ، ٢٦٥ - ٢٤١ - ٢٠١٠ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠١٠ - ٢٤١ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠١٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ -

·

پادشاهی مسجد ، لاهور : ۲۵، ۲۵، ۲۰۰ 
بارنز کورف ، شمله : ۲۰۰ 
بارود خانه ، کوچه ، لاهور : ۲۵، ۲۵۲ 
بالٹی مور : ۲۵ 
بالٹی مور : ۲۵ 
بارٹ انسٹی ٹیوٹ ، لاہور : ۱۵۳ 
برٹ انسٹی ٹیوٹ ، لاہور : ۱۵۳ 
برٹش میوزیم ، لندن : ۲۵ 
برصغیر بندو پاک : ۲۳ تا ۲۵ ،

۲۸ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ،

۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

بریڈ ہال ، لاہور : ۲۸۸ 
بریڈ ہال ، لاہور : ۲۸۸ -

بريڈ بال ، لاہور : ٢٠٨٠ -بريمن (جرمنی) : ٣٠٠ -بلجيم : ٢٠١١ -بلجيم : ٢٠١١ -بلخ : ٢١١ -يمبئى : ٢٦٨ ، ٢٣٥ ، ٢٦٣ ، ٢٦٢ ،

۱ ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۱۳ ، ۳۱۱ ، ۳۱۳ ، ۲۱۹ ، ۳۱۹ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ،

بنارس: ۲۱۰ -٠ ٢٠٥ ، ٩٦ ، ٢٢ ، ٥٨ : المنا י דקה י דקד י דהב י דהם - 144 177 بنكال سكول آف آرك (كاكته) : ٢٢ ، י דרה ט דרם י דרם י דרד · 747 . 741 . 770 5 777 بنگال (فائن آرٹس) ، سوسائٹی : ۲۶۳-بنگلور : ۲۹۸ -بهائی دروازه ، لابور : ۱۲۸ ، ۱۲۹-بهارت بلذنگ ، لابور : ٢٧٧ -ماول پور روځ ، لابور : ٣٣٧ -٠٠٠٥ : ٥٠٣ -بيديان ، ۱۵۹ -بيروت: ٣٠ -

پ

پاکستان: ۲۰، ۲۱، ۲۹، ۲۹، ۲۹،

۳۵ ، ۳۵ ، ۵۳ تا ۱۳ ، ۲۹۷ ، ۲۳۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ تا ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ تا ۲۰۸ ، ۲۰۸ تا ۲۰۸ ، ۲۰۸ تا ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ تا ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ پاکستان نیشنل سنٹر ، لاہور : ۲۰۸ ، ۲۰۸ پاکستان پاؤس ، اقوام متحده : ۲۰۸ ، ۲۰۸ پبلک لائبریری ، لاہور : ۲۰۸ -

بالم الم ١٠١٠ ، ١٣٨ ، ١٢٨ ؛ ساليا پرانی آثار کلی ، لاہور : ۱۵۹ -پرانی دہلی : ۲۵۳ -پرنس آف ویلز سیوزیم ، بمبئی :

پنجاب : ۸ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۵ ، ۵۵ ، ' TAT ' TYL ' TTT ' Y . D זאן י אאן י ודן י דדן ט 1 727 1 727 U 72. 1 777 - 4.4 , 144 , 149

پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی: ۲۹۹ ،

۳۰۸ -پنجاب قائن آرٹس سوسائٹی ، لاہور : - TTT ( TTM ( TTM ' 44 پنجاب لٹریری لیگ ، لاہور : ۲۷۶ -پنجاب يونيورسي ، لاسور : ٢٨١ -پنجاب يونيورسٹي لائبريري ، لاسور :

- 114 بونه: ۱۹۹، ۲۲۰-پيپلز پېلشنگ باؤس (لابدور) : ١٣٦ -الرس: ۲۲۱، ۱۰۸، ۲۲۱، ۳۰۳، - +10 (+11 (+.2 پیرس یونیورسٹی : ۲۳۱ ، ۲۱۱ ، پيسه اخبار سٹريٺ ، لامور : ٣٩٣ -

تاج محل آگره: ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۵ ، ( IMI + ITO ( 27 6 20 - 1 TII 1 TOL U TOO 1 INT - ++7 5 +++

تهامس کک کمپنی ، لندن : ۲۰۰۰ تبريز: ٣٣ ، ٣٣ -تخت بزاره : ۲۲۷ -ترکی: ۲۳۱ -

ك در در د

ثراونكور: ۲۲۸ ، ۲۲۸ -ٹرینٹی کالج کیمبرج: ٣٠٦ -ثریننگ کالج ، لاہور : ۲۹۱ -أكسالي دروازه ، لابور : ١٣٧ -ٹیکنیکل ڈسٹرکٹ بورڈ سکول ، لدهیانه: ۱۳۳۰ ٹیگور سکول آف آرٹ (دیکھیے بنگال مكول آف آرك) -

2

« ۲۶۲ ، ۱۰۷ ، ۲۰ ، ۱۰ : فالياء - ---جامع مسجد ، آگره : ۲۵۵ -جامع مسجد ، دیلی : ۲۵، ۲۵، ۲۵۰ -جامع مسجد فتح پور سیکری : ۲۵۹ -جامعه ملتيه ، دېلي : ۲۷۵-جرمنی: ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۲۵ جگن موهن چترا شاله، میسور : ۹ ۲ -جلگاؤں: ١٠٠-

> جليان والا باغ : ٠٨٠ -جمنا ، دریا : ۲۱۲ ، ۲۵۵ -جودهيور: ٢٤٦ -جهنگ سیال : ۲۲۷ -

5

چغتائی اکیڈسی آف آرٹس (لاہور):

ہغتائی میوزیم ٹرسٹ: ۲۳ چناب ، دریا: ۲۲۷ چین: ۲۲۳ ، ۳۲۳ -

T

حضوری باغ ، لابور: ۸۸ حکیم مجد حسن خاں کی حویلی (دہلی):

۲۱۳ حویلی کابلی مل (لاہور): ۱۳۱ حیدر آباد دکن : ۲۰۰ ، ۱۳۱ ،
حیدر آباد دکن : ۲۰۰ ، ۱۳۲ ،
۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۹۲ تا ۲۹۲ ،
۲۹۲ ، ۲۹۲ تا ۲۹۲ ،

خ

خالصه کالج امرتسر: ۲۹۹-خانه ٔ فرمنگ ایران ،گلبرگ (لامور): ۱۳۳۰ -خضری محله (لامور): ۲۳۱ -

3

دانا باد: ۲۰۲۰ - ۲۰۰۰ دکن: ۲۰۲۰ ، ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ دکن کالج: ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۳ - ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ - ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ .

ڈی ۔ اے ۔ وی کالج ، لاہور : ۲۹۱ -ڈیگ نالہ (لاہور) : ۹۱ -

1

ریس کورس روڈ ، لاہور : ۳۳۹ -ریلوے اسٹیشن ، لاہور : ۳۱۶ -

ریلوے ٹیکنیکل اسکول ، لاہور ہ

- 144 , 141 , 74

س

سبين: ١١٢ -سرگودها: ١٦٣ تا ١٦٥ ، ١١٥ ، ١٦٦ ، ١٨٠ - ك

فارمین کرسچین کالج ، لاہبور : ۲۷۹-فاطمہ جناح میڈیکل کالج ، لاہبور : ۲۷۷-

فتح پور سیکری : ۲۵۹ -فرانس : ۳۵ ، ۳۹ ، ۲۰ ، ۱۷۱ -فلیمنگ روڈ ، لاہور : ۳۲ -

ق

قبرستان میانی صاحب ، لاهور : ۸۳ ، ۳۳۳ -

قسطنطنیہ : ۱۵ -قطب مینار ، (دہلی) : ۲۵۳ -قلعہ ٔ آگرہ : ۲۵۵ ، ۲۵۹ ، ۲۲۲ -

قلمه لابور: ١١٦ ، ١١٩ -

5

کابل: ۲۱۲-کارنیشن ہوٹل فتح پوری: ۲۵۳-کالے میاں کی حویلی (دہلی): ۲۱۳-کامن ویلتھ: ۲۲۸-کامن ویلتھ انسٹی ٹیوٹ آرٹ گیلری، لندن: ۲۲۷-

کانگلزہ: ۲۹، ۲۳۰ ۔ کراچی: ۳۳۹ ۔ کرسچین ہائی سکول ، گوجرانوالہ ؛ 22 ۔

کشمیر: ۲۳، ۲۹، ۲۹، ۲۱، ۲۹۹۰ کشمیری بازار، لابور: ۱۳۳۰ کشمیری بازار، لابور: ۱۳۳۰ تا

سرگودها آرف کونسل : ۱۹۳ ،

۱۹۳ 
سکنگی نیویا : ۲۲ 
سمرقند - ۱۱ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۱۵ ،

سنٹرل ٹریننگ کالج ، لاہور : ۲۳۳ 
سنده (صوبه) : ۲۳۲ 
سوربون یونیورسٹی : ۲۵ 
سیالکوٹ : ۲۸ 
سینٹ جیمز ریلوے اسٹیشن ، لندن :

سینٹ جیمز ریلوے اسٹیشن ، لندن :

ش

شالا مار باغ ، لاہور: ۱۳۸۰ شاہی سجد ، لاہور: ۱۳۸۰ شعبان بیگ کی حویلی (دہلی): ۲۱۳۰
شمله: ۲۲۵، ۲۳۵، ۲۲۵، ۲۲۹،
شمله: ۲۹۵، ۲۹۳، ۲۰۵۰ شیراز: ۲۳۳ تا ۲۰ -

ص

صفابان : ۱۱ -

6

طهران: ۲۶۸ -

3

عجائب گهر، لابور: ۲۲۵، ۲۳۵، ۲۲۵، ۲۲۱، ۳۲۳-علی گؤه: ۳۰۳-

۱۲۵٬ ۲۹۵٬ ۲۹۳٬ ۲۷۸۰ مرد ۱۲۰۸۰ مرد ۱۳۸۰۰ مرد ۱۳۸۰۰ مرد ۱۳۸۰۰ مرد ۱۳۸۰۰ مرد ۱۸۱۰ مرد ۱۸۱۱ مرد استال مرد استا

#### گ

گجرات: ۳۰۵، ۳۱۳کلبرگ، لاهور: ۳۱۳کلی قاسم جان (دېلی): ۳۱۳گنگا (دریا): ۲۱۳گوالیار: ۲۲۸، ۲۵۰گوجرانواله: ۲۵، ۲۵۰گورنمنځ پریس، کلکته: ۵۳۲گورنمنځ کالج، لاهور: ۸۳، ۲۱۵،
گورنمنځ عجائب گهر، حیدرآباد،
گورنمنځ عجائب گهر، حیدرآباد،

J

لاس اینجلز: ۱۵۰-لال قلعه (دہلی): ۲۵،۵۵، ۱۳۱، ۲۳۱، ۳۵۲-لاہور: ۲۲،۳۳، ۸۳، ۰۷، ۵۵ تا ۵۵، ۲۳، ۳۸،۲۸، ۵۸، ۲۳، ۲۳، ۳۳، ۲۲۱، ۲۳۱، ۱۳۲، ۲۳۱، ۳۳۱، ۳۳۱، ۲۳۱،

( 17m ' 17t ' 109 ' 10.

' TYM ' TIT ' 172 ' 177

'TMO ' TMM ' TMT " TM.

"TMO ' TMM ' TMT " TM.

"TAT ' TOZ ' TOM ' TOT

' TZO ' TZT ' TZT ' TZZ

' TA9 ' TAM ' TAI ' TZ9

"TM ' TM ' TAZ ' T9.

۲۳۹ ، ۳۳۹ - الامهور چهاؤنی : ۳۳۳ - ۲۵۲ تا الدهیانه : ۲۳۲ ، ۲۳۲ تا ۲۵۲ تا ۲۵۲ تا ۲۵۲ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۲ السوژیان والی مسجد (لامور) : ۲۳۱-

لکهنؤ: ۲۱۲ ، ۲۵۲ لندن: ۲۵ ، ۲۱ ، ۳۳ ، ۸۷ ، ۲۹ ،
۲۱ ، ۳۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ،
۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ،
۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۰۳ تا
۲۲۵ ، ۳۲۵ ، ۳۲۲ ، ۳۰۳ تا
لورینگ ریسٹورنٹ ، لاہور: ۳۳۲ ،

۱۳۳ -لوور عجائب گهر (پیرس) : ۳۱۲ -

as I to the hear special to

مارسیل: ۳۰۳مالابار بل ، بمبنی: ۳۱۹مثمن برج ، آگره: ۲۵۲ ، ۲۲۲بخلس ترق ادب ، لابور: ۵۳علد ستهال ، لابور: ۲۵۸
مدراس: ۲۳۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ،
مدراس سکول آف آرف (مدراس) ا

مسجد قرطبه: ۱۲۳مسجد وزیر خان ، لامور: ۲۵مسلم ثاؤن ، لامور: ۲۹۵مسلم گمرشل بینک: ۲۸۳مسلم کمرشل بینک: ۲۸۳مسلم بانی سکول گوجرانواله: ۲۳۳

مسلم یونیورسٹی ، علی گڑھ : ۲۳۳ -مصر : ۹۳ ، ۱۱۲ -

مغربی جرمنی: ۹۵، ۸۰۰ مقبرهٔ اکبر اعظم (آگره): ۲۵۳ -مکتبه ٔ جدید، لامور: ۲۵۲ -موتی بازار، لامور: ۲۵۲ -موتی مسجد (لامور): ۱۱ -مومن لال روڈ، لامور: ۲۸۵ -مومنی روڈ، لامور: ۲۸۵ -مومنی جو دڑو: ۳۳ -

میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ ، نیویارک: ۱۰۹-

میسود: ۲۵، ۲۲۹، ۲۷۹، ۲۸۰ میسودی : ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۹ میکاوڈ روڈ ، لاہور: ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵،

ميو سكول آف آرث ، لابهور: ٢٠، ميو سكول آف آرث ، لابهور: ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠٠ تا ٢٠٠ ، ٢٠٠ تا ٢٠٠ ، ٢٠٠ تا ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ -

0

نظام پیلس، دہلی: ۸۱، ۲۹۷-نئی دہلی: ۲۳۸، ۲۵۳، ۲۰۲۰-نیبال: ۲۰۲۰-نیشا بور: ۲۲۳-

نیشنل کونسل آف آرٹس ، اسلام آباد :
۱۳۹ نیشنل گیلری آف آرٹ ، لندن : ۲۰۰۰ لیویارک : ۳۱ ، ۱۰۹ ، ۱۵۰ ،

9

وادی صنده: ۱۳ واشنگان: ۲۳۳ وائث مین کمپنی (لندن): ۲۶۹ وائنا: ۲۹۰، ۲۰۰ وسط بند: ۲۰ وسط بند: ۲۰ میوزیم ، لندن :
وکشوریه البرث میوزیم ، لندن :
ونسر ایند نیوش ، لندن (اداره):
ویمبلے: ۲۲۱، ۲۲۱ -

.

البهرس ريلوے اسٹيشن (آگره) ؛

- ٢٥٠ 
البينڈ : ١٠٠ 
البينڈ : ١٠٠ 
البي گيٺ ، لندن : ٣٠٠ 
البي گيٺ ، لندن : ٣٠٠ - ٣٠٠ تا

البي گيٺ ، لندن : ٣٠٠ - ٣٠٠ تا

البي گيٺ ، لندن : ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ تا

البي گيٺ ، لندن : ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ تا

البي گيٺ ، لندن : ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ تا

البي گيٺ ، ١١٠ - ١٠٠٠ - ١١٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ تا

البي گيٺ ، ١١٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ تا

البي گيٺ ، ١١٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ تا

البي گيٺ ، ١١٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ تا

البي گيٺ ، ١١٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ تا

البي گيٺ ، ١١٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ تا ١٠٠٠ تا

( 771 ( 719 ( 7.) ( 7.) ( 7.) ( 772 ( 773 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774 ( 774

يو - پي (انڈيا) : ٣٠٣ -يورپ : ٢٥٥ ، ١٥١ ، ٢١ ، ٢٨ ، وي ٢٠٥ ، ٢١ ، ١٠١ ، ٢٩١ ، ٢٠٠

And And Andrews The State of th

The parties of the same

y kanti Manada da kanti da ka

state the first the Agionites

## كتب، رسائل، اخبارات

اقبال (رساله): ۳۰۹اقبال کی صحبت میں: ۳۰۹اقبال نامه: ۲۸۹، ۲۸۷، ۲۹۸،
۱قبال نامه: ۳۱۸الف لیله: ۳۲۳انجیل مقدس: ۱۵، ۹۹انقلاب (روز نامه): ۹۹۰اوراق (رساله): ۱۵۵، ۲۵۸،
۱۵۸-

·

باہو مکرجی (افسانہ) : ۸۵ -بانگ ِ درا : ۱۱۲ -بائیبل (دیکھیے انجیل مقدس) ۔

اينتهم (اخبار): ٢٢٣ -

پ

پاکستان ٹائمز: ۲۲۹-پائیونیر (روز نامہ): ۲۶۱-پرنسپلز آف آرٹ (Principles of) پرنسپلز آف آرٹ (Art آداب العشق: ٣٠٠ 
آرف إن پاکستان: ٣٠٩ 
آرف اينڈ اُرن کانشس (Art and)

- ۲۸۷ 
آرف اينڈ اُرن کانشس (un-conscious 
آفاق (پفت روزه): ٣٢٣ 
آنندی (افسانه) : ٣٠٨ 
آواز (رساله) : ١٠٠ 
آبنگ (رساله) : ١٠٠ 
آئين ِ اکبری : ٢٥١ -

الفت

احمد معار لابوری (رساله): ۱۳۸اچاریه مهاویرا پرشاد ڈیویڈی (مجموعه مضامین): ۲۵۸ادب لطیف (رساله): ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۵،
اردو زبان (ماہنامه): ۱۵۸ تا ۱۵۱،
اردو زبان (ماہنامه): ۱۵۸ تا ۱۵۱،
ارن طشتریاں (افسانے): ۱۳۸اسرار خودی: ۲، ۱۳۸اسلامک کاچر (سه ماہی): ۱۳۲افکار (رساله): ۱۸۳-

خ

خضر راه: ۳۱۸ -خمسه نظامی: ۳۸۰ ، ۳۳۰ -

2

داستان امیر حمزه: ۰۵۰دست صبا (مجموعه کلام): ۱۳۱دن کا زرد بهان ۱۳۳دیوان اقبال: ۳۵دیوان غالب: ۳، ۲۲، ۸۸،
دیوان غالب: ۳، ۲۲، ۸۸،
دیوان مالب: ۳، ۲۲، ۸۸،
۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸،
۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸،

3

ذان (اخبار): ١٠٢-

1

رامائن: ۲۸ -راوی (میگزین): ۲۳ -رہاعیات عمر خیام: ۹۹ ، ۲۳۷ ، ۳۲۳ -رہبر ذکن (روزنامہ): ۲۹۳ -

j

زبور عجم : ۳ ، ۳۳۳ -زمیندار (اخبار) : ۸۸ -

س

سپرٹ آف اورینٹل پوئٹری : ۲۶۷ -ستاون (افسانے) : ۸۳ ، ۱۷۲ - ت

تاج محل آگره (مقاله): ۱۳۲ -تخلیقی عمل: ۱۳۲ -ترجان اسرار: ۵۳ -تصاویر چغتائی: ۸۱ -تنقید اور احتساب: ۱۳۲ -تیمورکا گهرانه: ۸۱ -

الى

ٹری بیون (روز نامہ) : ۲۳۵ ، ۲۳۹ -ث

ثقافت (رسالما) : ١٣٩ -

3

جاوید نامه : ۲۳۹ ، ۳۰۱ ، ۳۱۵ ، ۳۱۸ ، ۳۱۸ ، ۳۱۸ - ۳۱۸ - ۳۱۸ جرثل آف آرث اینڈ لٹریچر (رسالہ) :

5

چغتائی آرٹ : ۲۳۸، ۲۳۸ چغتائیز انڈین پینٹنگز (Chughtai's) چغتائیز انڈین پینٹنگز (Indian Paintings

چنتائی اور اس کے نقاد: ۸۳۔ چنتائی کی عرباں تصبوبریں: ۸۳۔ چنتائی پینٹنگز: ۱۱۵،۱۱۹،۱۱۹، ۱۲۵، چنتائی پینٹنگز: ۱۱۵،۳۱۸، ۱۲۵، ۳۳۸۔ چیئرجی الم: ۲۲۲،۲۲۲،۲۸۲۔ 3

قرآن مجید: ۳۰ ، ۲۰ ، ۱۱۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

5

كاجل (افسانے): ۱۲۹٬۸۳ کاجل - 411 . 41. کار چغتائی : ۲۳۸ ، ۲۳۸ -كانثرى بيوشن أو انيليٹيكل سائيكالوجي Contribution to Analytical) - IAT: (Psychology کاروان (رساله) : . ۲۰ ، ۳۰ ، ۹۸ ، · 1AT ( 174 ( 107 ( 100 -- r. r 15 r. . . rr. کری ایٹو مائنڈ (Creative Mind) : كريسنځ (رساله): ۱۳۲، ۲۷۹، - 111 کار (ماہنامہ) : ۲۹۹ -كمرشل منشن (رساله) : ١٦٩ -The kingdom) کنگ ڈم آف پرل - 99 : (of Pearl کورير (مجلة ١٠١٠ : ٢٢٦ -

J

لذت كناه (افسانه) : ١٨٠ -لكان (افسانوں كا مجموعه) : ٨٨، سٹوڈیو (رمالہ) : ۹۹ ، ۳۰۹ - ۳۰۹ - سراجو (افسالہ) : ۱۷۱ - سفر (کتاب) : ۳۵ - سمیل (رسالہ) : ۲۷۹ - سمیل (رسالہ) : ۲۷۹ - سمیپ (رسالہ) : ۲۶۹ - سیپ (رسالہ) : ۲۶۱ - سیپ

ش

شاه نامه (فردوسی) : ۱۰۹ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ،

ظ

ظفرنامه : ٢٥ - ١

ء

.

- 4 16 16 16 6 45

فنون (رساله) : ۱۸۳ -

الموك آف جيد (The Lute of Jade):

1

ماڈرن آرٹ میں چغتائی کا حصہ (انگریزی): ۸۳ - ماڈرن ریویو (کلکتہ): ۲۲۳،

- 744 1774

ماه نو (رساله): ۱۵۷، ۱۹۲۰ مانی پاگری میج ثو اجنثا: ۳۱۰ مثنوی ابر گهر بار: ۱۹۰ مجسمه (افسانه): ۱۹۰ محاسن کلام غالب: ۱۵۵ محبت کا گیت (افسانه): ۱۹۰ مخزن (رساله): ۱۲۸ تا ۱۳۰،

Fre Fra Fr. Frr

مسلم مصوری : ۲۳ -مشرق (اخبار) : ۱۵۵ -

مصور (بغت روزه): ۱۳۸ -معارف ، رساله (اعظم گره): ۲۷۳ -مقامات حریری: ۲۵۰ -مقدمه بایسنغری: ۲۶۸ -مها بهارت: ۲۸ -

ن

نذر انيس: ١١٥ نصرت (بغت روزه): ١٦١ نغمه لذت: ٣٨ نغمه ثانى: ١٨ نقش ثانى: ١٨ اقش چغتائى: ١٨ ، ٩٢ ، ٢٢١ ، ٢٣١ ،
اقش حغتائى: ١٨ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٣٠ ،
نقوش (رساله): ١٨٠ ، ٣٠٩ نيرنگ خيال (رساله): ١٨٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ،
نيرنگ خيال (رساله): ١٨٠ ، ٢٢٠ ،
٢٨ ، ٨٥ ، ٢٨ ، ٢٤٠ ، ٢٢٠ ،
٢٢١ ، ٢٥١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ،

....

وشوا بهارتی (رساله) : ۲۷۸ -ه

بزار داستان (رساله): ۹۵ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ -بهایوں (رساله): ۱۵۷ -بهندی تصاویر چغتائی (دیکھیں چغتائیز انڈین پینٹنگز) -

S

يوسف زليخا (ديكهين قصه يوسف زليخا) ـ

### تصاوير

#### (جن کا ذکر کتاب سی آیا)

ĩ

آرام کاه: ۱س سه -

الف

ابوالحسن : ٢١٧ -

اختر صبح : ۱۲۹ -

ارجن: ٢٦٥ -

اسحاق موصلی : ۲۲۹ ، ۲۳۰ -

اكبر اعظم: ٢٣٠ -

الله دين : ٢١٧ -

البرمكي : ٢٢٩ -

امامت جمان: ۱۲۲ -

اميا پالى : ۲۲۸ -

انجمن آرا: ۱۱۸ -

اندها : ۳۰۳ -

انسان اور شیطان : ۱۲۰ -

انساني زندگي : ٢٩٦ -

اورنگ زیب عالم گیر : ۲۳۰ ـ

اياز: ٢٢٩ -

ایس - اے - رحمان ، جسٹس : ۲۲۹ -ایک دلکش ایرانی دیمی منظر : ۲۳ ،

- 44

ایک مرد کی شبیہ : ہم ۔ ب

150 TO 10

بابر ، شهنشاه : . ۲۰ -بدر البدور : ۲۱۷ -بده (مورتی) : ۲۲۲ -بدها کا نروان : ۲۲۵ -بلهے شاه : ۲۲۷ -بوژها موسیقار : ۳۱۳ -بهار صحرا : ۳۳ -

Y

پارېتى: ۲۲۸ -پارهٔ سنگ : ۳۰۸ -پرشكوه : ۱۱۸ -پنجاب كى دختر : ۳۲۵ -

تاج محل : ۲۹۱ ، ۳۳۳ -تخلیق ِ موسیقی : ۲۷۳ -تلسی داس : ۲۲۸ -

ثيبو سلطان شميد : ٢٢٩ ، ٢٢٠ -

جاوا کې رقاصه : ۳.۳ -جهان آرا بیگم : ۲۳۰ ، ۲۲۱ ۲۶۲ -جهان رنگ و بو : ۱۱۷ -

جمانگیر ، شمنشاه : . ۲۳ -

حافظ شيرازى: ٢٠٩ -

خانه بدوش کونے : ۲۸۰ -خرقه پوش : ۱۲۲ خيام (عمر): ١٢٩، ٢٢٩ ، ٣٢٣ -

دانستان گو: ۱۲۵ ، ۳۳۳ ، ۱۲۵ ، ۳۳۹ -«دی فلوور گیدرز سالسن" : ۲۹۷ -

رادها: ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۳۳ -رادها كرشنا: ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۲ - T9m נין: אזז-

رخ زيبا : ١١٩ -رقاصه : ۵۰ -

there is the same

اليدا: ٢٦١ ٢٦٠ إليا زندگى : ۳۳ -زيب النساء: ٢٣٠ -

ساقى: ۲۲٦، ۲۲۵ -سسى پنول : ٢٢٧ -- TT9: Clau مفير: ٢٠٠ -سكوت شب: ٢٨ -سلطان حسين مرزا: ٢٢٢ -سندباد : ١١٠ -سندر ویلی : ۳۸ ۱ ۵۲۲ -سنگهار: ٢٠٠ سوز و ساز : . م ، ۸۸ ، ۳.۳ ٠ ٢٢٤ -سوبني مهينوال : ٢٢٧ -سیاه چیتا : ۲۰۹ -سی مرغ: ۳۲۰ -

شام اوده: ٢٢٥ -شابجهان : ۲۳۰ و ۲۱۲ شاہجہاں کے آخری ایام: ۲۹۱ -شاه حسین : ۲۲۷ شب نیشاپور: ۲۷۱ -شرف النساء: ١١١، ١١٩ -- ٣٠ : قشق معلم معلم - ro: nins "nlen \_شو: ۲۲۸ -

3

شهر زاد: ۲۱۷ -شهزاده سلیم و المارکلی: ۲۸۰ -شهزادی صحرا: ۲۵ ، ۳۱۳ -شیطان اور درویش: ۲۲۲ -

ص

صبح بنارس : ۲۲۵ -

4

طارق ، جنرل : ۲۲۹ ، ۲۳۰ -طهاسپ ، شاه : ۲۲۲ -

9

عاشقان، نغمہ شبینہ: ۲۳، ۳۳، -عرض نغمہ: ۲۳ -عظمت آدم: ۱۲۰ -

٤

غلام لؤى: ١٢٥ -

. 6

فاغتر ارجنا : ۲۲۸ -فار لسَو (For Love) : ۲۲۵ -فخر وادی : ۲۲۰ -فردوسی : ۲۲۹ -

3

قلندر: ٣٠٠ -

5

الرشن: ١٩٣١ ٢٥٤ : ٢٣٦٠

گزرے ہونے دن کے پھول : ١٦ -گلاب گرما : ٢٨ -گل چیں : ٢٣ -گیت کا تحفہ : ٢٨٠ -

ل

لاله کشمیر : ۲۵ -لاولٹ : ۲۲۱ -لچھین : ۲۲۸ -

1

مئی کا پیالہ : ہے۔ مثمن برج : ۲۹۱ -محمود غزلوی ، سلطان : ۲۲۹ ، محمود غزلوی ، سلطان : ۲۲۹ ،

۰۳۰مرد محر: ۳۱۳مرد مومن: ۲۲۱مرزا صاحبان: ۲۲۵مریان: ۲۳۰مریان: ۲۳۰، ۳۰۳مغل شهزادی: ۲۲۳مولائا روم: ۲۲۲، ۲۲۳-

۲۳۱ - ۲۳۸ : ۲۳۸ - سیاتما بده : ۲۲۸ -

BELL WELL

ن

ناقه ٔ لیلی : ۱۲۳ -نغم، سرا طبور : ۳۳ -

نغمه شيرين : ۲۸۰ -

تَوْجُوان خطاط : ٢٣ -

نوجوان شاعر : ۲۹ -

نورجهان (ملکه) : ۲۲۰ ، ۲۵۳ -

3

وارث شاه : ٢٢٧ -

وديا ېتى: ٢٢٨ -

وشوا مترا: ۲۲۸ -

وينس (مجسمه) : ۲۲۲ -

.

بارون الرشيد ، خليفه : ١١٠ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ٢٢٩ - ٢٣٠ -بهفت كشور : ٢٢١ -بير رانجها : ٢٢٣ -

ى

يوسف ، حضرت : ٢٦٠

چغتائی کے آرش میں چہروں ، ملبوسات اور پیکروں کا بہ یک وقت ارضی و غیر ارضی اور اصل سے مشابہ و اصل سے ختلف ہونا فنی اعجاز ہے اس کے علاوہ وہ رنگوں کو بھی اپنے انفرادی انداز میں بروئے کار لائے ہیں۔ جس طرح شاعر لفظ کو اپنے تخلیقی کرب سے گزار کر ایک نئی صورت عطا کر دیتا ہے بالکل اسی طرح چغتائی نے ہر رنگ کو ایک نیا رنگ بخشا ہو اور یہ نئے رنگ ان انوکھی کیفیات کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو آن کے تصور میں آبھری تھیں۔

چغتائی کا کہال یہ ہے کہ آنھوں نے نمائندگی اور تجریدیت کے عناصر کو اپنی ذات کے کرب سے گزار کر کیا سے کیا کر دیا ہے اور یوں مصوّری کے ایک ایسے نمونے کو خلق کیا ہے جو قطعاً منفرد اور یکتا ہے ۔

زیر نظر کتاب میں مختلف اہل ِ قلم حضرات کے مضامین شائع کیے گئے ہیں جن میں آنھوں نے چغتائی کے فن کی توضیح بھی کی ہے اور ان کی رفعت و عظمت کا اعتراف بھی کیا ہے ۔

## مجلس ِ ترق ادب کی چند علمی مطبوعات

| T./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١- لعليم و تهذيب : از بروفيسر حميد احمد خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧- تاريخ ادب أردو: جلد اول (قديم دور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | از ڈاکٹر جمیل جالبی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣- پاکستان ميں فارسي ادب : از ڈاکٹر ظهور الدين احمد -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | س- أردوے قديم — دكن اور پنجاب ميں : از ڈاكٹر پد باقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵- اردو شعرا کے تذکرے اور تذکرہ نگاری:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TA/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | از ڈاکٹر فرمان فتح پوری ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٨/- ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | the same of the sa |
| rel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ter - Ste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tet - Niz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 \ 1 A A A 121 - 1-Nia. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TT/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (تنقید ِ پرتھوی راج راسا) ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠- تاريخ ايران : (جلد اول و دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| re/0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | از پروفیسر مقبول بیک بدخشانی ۔ ۔ ۔ . ف جلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۱- مولوی نذیر احمد دہلوی ــ احوال و آثار :<br>از ڈاکٹر افتعفار احمد صدیقی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲- قرامے کا تاریخی و تنقیدی پس منظر : از ڈاکٹر عد اسلم قریشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۷ مقالات مولوی عد شفیع : (جلد اول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v./-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | س ۱- مقالات مولوی عد شفیع : (جلد دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ral-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ه ۱ - مقالات مولوی مجد شفیع : (جلد سوم) ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٦- مقالات مولوی عد شفیع : (جلد چهارم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

على ترق ادب ، كلب رود ، لابور